# عالب اور بدالول

ڈ اکٹر شمس بدایونی

- غالب انسلى شوست نى د ھلى

# عالب اور بدالول

### ڈ اکٹرشمس بدا بونی

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بھی سکتے ہیں مزید اس طرح کی شان دار، مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے ہمارے ولس ایپ گروپ کو جوائن کریں

ايدمن پينل

عبدالله عنيق : 03478848884 سدره طاهر : 03340120123 حسين سيالوک : 03056406067



#### (® جملة حقوق محفوظ)

#### GHALIB AUR BUDAUN (Urdu)

By:

Dr. Shams Budauni

ISBN - 81-8172-045-8

HaSnain Sialvi

شاہرما ہلی

۲۰۱۰ء ۲۰۱۰روپ اصیلا آفسیٹ پریس، دہلی



### غالب کے ایک ناقد و محقق پروفیسرنذیر احمد مرحوم کے نام کے نام

جن کی ترغیب پرمیں نے غالب اور غالبیات کا از سرنو مطالعہ کیا

ای کے فیض سے میری نگاہ ہے روشن اس کے فیض سے میرے سُبو میں ہے جیموں مسرها هر المراه

17

14

€

### تزتيب

| visvi | پیش گفتار                                           |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 9     | £                                                   |
| ۱۵    | بدیواں اور عهد غالب                                 |
| 14    | بدایوں کی تاریخی واد بی اہمیت                       |
| ra    | عهدغالب كابدايول _ايك منظرنامه                      |
| rr    | بدایوں میں غالب کے مخالفین و مداحین (عہد غالب میں ) |
| 41    | بدايون اور تلامذه غالب                              |
| 45    | غالب کے تلامذہ                                      |
| 112   | غالب سے تلمذ کا غلط انتشاب                          |
| ۱۳۰   | غالب کے تلامذہ کے تلامذہ                            |
| 11-1- | بدایوں اور غالب کے مکتوب الیہم                      |
| ام سا | غالب کے مکتوب الیہ                                  |
| ۱۸۵   | مکا تیب غالب میں افرادِ بدایوں کے اسا               |
| 190   | نظامى بدايونى اور غالب                              |
| 194   | د يوان غالب نسخم بدايوں                             |
| r . r | دیوانِ غالب کے نظامی ایڈیشن                         |

| 110        | تكات غالب                                         |
|------------|---------------------------------------------------|
| 119        | نظامی اورغالب کے مزار کی مرمت                     |
| 229        | غالب اور نظامی پریس                               |
| 22         | بدایوں میں غالب کا احتساب و موازنه                |
| **         | بہترین غزل گو از قاضی غلام امیر                   |
| rrz        | تنجره ازشا كرحسين نكهت                            |
| raa        | مومن وغالب از اعجاز احد معجز سهبوانی              |
| 440        | بدايون مين غالب شناسي                             |
| 749        | پرونیسرآل احمد سرور                               |
| rar        | پر د فیسر حنیف نقوی                               |
| m . Z      | بدایوں کے ادب پر غالب کے اثرات                    |
| r • 1      | روايت غالب كااثر ونفوذ                            |
| ~~~        | غالب کےاشعار ہےمطبوعات کے نام                     |
| 22         | منظوم خراج عقبيرت                                 |
| rr.        | بدایونی اہل قلم کی غالب پر کتب ومضامین کااشار بیہ |
| 240        | صدساله جشن غالب بدايوں                            |
| m49        | كتابيات                                           |
|            | اشاريه                                            |
| <b>744</b> | اشخاص                                             |
| m91        | كتب ورسائل                                        |

### عکس اورتضویریں

| 17    | عكس نظرى نقشة ضلع بدايون                | _1  |
|-------|-----------------------------------------|-----|
| rr    | کیمرے ہے لی گئی مرزاغالب کی اولین تصویر | r   |
| ra.   | فو ٹوعلی بخش خال شرر                    | ٣   |
| ۵۸    | فوڻو ديبي پرشاد سحر                     | _^  |
| 77    | فو ٹوعنایت حسین رشکی                    | _۵  |
| ∠ ₹   | فوثونواب زكريا خال زكي                  | ٦,  |
| 94    | عکس مثنوی عزیز وصادق                    | _4  |
| 1 • • | فو ٹوسخاوت حسین مدہوش                   | _^  |
| ır•   | فو نو میر ابراہیم علی خال و فا          | _9  |
| IFA   | عكس تحرير حكيم غلام نجف خال             |     |
| 104   | عكس نقشه عالب منتي                      |     |
| 197   | فو ٹو نظامی بدایونی                     | _11 |
| r • r | عکس سرورق' دیوان غالب'                  |     |
| ric   | عکس سرورق' نکات غالب'                   | -11 |
| rri   | فوثو مزارغالب قتديم                     | ۱۵  |
| rrr   | فو ٹومقبرہ غالب جدید                    | _17 |
|       |                                         |     |

| rr. |   | ےا۔ فوٹو نظامی پریس بدایوں                        |
|-----|---|---------------------------------------------------|
| rmm |   | ۱۸ - عنس مطبوعات نظامی پریس بهسلسله غالب          |
| rma |   | <ul> <li>۱۹۔ عکس سرورق ، بہترین غزل گو</li> </ul> |
| ror |   | ۲۰ - عکس سرورق مومن وغالب                         |
| 275 |   | ٣١ - فوثواعجازاحم معجز سبسواني                    |
| 277 |   | ۲۲_ فوٹو پروفیسرآل احدسرور                        |
| rar | 8 | ۳۳ ـ فوٹو پروفسر حنیف نفتوی                       |
| rrr |   | ۲۳- عکس سرورق قا در نامه                          |
| 242 | 2 | ۲۵ ۔ عکس سرورق سپاس نامہ                          |

### يبش گفتار

غالب اور غالبیات سے شغف رکھنے والوں کے لیے غالب کی ہر بات اور غالب سے متعلق ہر بات خواہ وہ عبارت میں ہو یا اشارت میں ، بلا ہے جاں ہے:

بلا ہے جاں ہے غالب اس کی ہر بات
عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا
عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا
یہی وجہ ہے کہ دنیاوی عیش وآرام نج کروہ نئ نئ باتوں کی کھوج میں گےرہتے ہیں
اور آئے دن معلومات و حقائق اور افکار و بصائر میں اضافے کرتے رہتے ہیں۔
غور طلب ہے کہ شہروں ، بستیوں اور علاقوں کی نبیت سے غالب پر متعدد کتب و مقالات شائع ہو چکے ہیں۔ چند حسب ذیل ہیں:

#### 'کټ:

ضياءالدين احمد شكيب ا ـ غالب اور حيدرآ باد حيررآباد ١٩٢٩ء عبدالقوي دسنوي ٣\_ بھو يال اور غالب بھویال ۱۹۲۹ء سيرضميرحسن دبلوي سےغالب کی د لی د بلی ۱۹۷۷ء شانتی رنجن بھٹا جاریہ ۳\_غالب اور بنگال كلكته 442ء ۵- بنگال میں غالب شناس ڈاکٹرکلیم سہسرامی ڈھاکہ ۱۹۹۰ء صالحه بيكم قريثي ۲ ـ بانده اورغالب بانده ۱۹۹۳ء

مقالات:

ا ـ غالب کا کلکته حمیداحمدخال ماه نو،کراچی،فروری ۱۹۵۰ء

۲-غالب اورٹونک ع م جو ہرٹونکی نگار بکھنو ، تتبر ۱۹۵۱ء ۳-غالب اور میرٹھ شوکت سبز واری نگار بکھنو ، مارچ را پریل ۱۹۵۳ء ۳-رامپوراورغالب بیگم نورالصباح اخبار جہاں ، کراچی ،۲۲ رفر وری ۱۹۹۹ء ۵-غالب اور مار ہرہ ڈاکٹر محمد ایوب قادری مشمولہ غالب اورعصر غالب ، کراچی ۱۹۸۲ء ۲-غالب اورعلی گڑھ کاظم علی خال غالب نامہ ، دبلی ، جنوری ۱۹۹۲ء دراصل کسی بھی بستی ، شہر باعلاقے سے غالب کی نسست کی مکہ ال بندادی اور

دراصل کسی بھی بستی، شہر یاعلاقے سے غالب کی نبست کی کیساں بنیادیں اور صورتیں نہیں ہوسکتیں اور یہ بنیادیں اورصورتیں بھی ای علاقے کی تاریخ شعروادب کے حوالے سے دریافت کی جاسکتی ہیں۔ اب تک علاقوں کی نبست سے جو کام بھی ہوئے ہیں ان میں عموماً اہم اور ممتاز بہلوؤں پر توجہ دی گئی اُن پہلوؤں تک رسائی کا ذریعہ ذخیرہ غالبیات کو بنایا گیا۔ علاقائی سطح پر تلاش و تحقیق کم کی گئی اور علاقائی ماخذ سے حسب دلخواہ استفادہ نہیں کیا گیا۔

گذشتہ چندسالوں سے غالب انسٹی ٹیوٹ دہلی نے بھی اُن شہروں کی نبعت سے ، جن سے غالب کا پنی حیات میں ربط رہا، سیمنار کرائے ہیں۔ سیمنار بھی دہلی میں نہیں ان ہیں شہروں ہیں منعقد ہوئے ہیں۔ مثلاً ''غالب اور آگر ہ'' عنوان سے آگر ہ میں (منعقد ہیں ہیں ہم منعقد ہوئے ہیں۔ مثلاً ''غالب اور رامپور'' عنوان سے (منعقدہ ۲۰۱۸ پریل ۲۹،۲۸ راپریل ۱۰۰۳ میں اور ''غنوان سے (منعقدہ ۲۰۰۵ براپریل سے ۲۰۰۳ میں اور میں۔ لیکن میسمینار بھی اُن بنیادوں، نسبتوں اور صورتوں کو دریافت کرنے اور اُن کو تاریخی تسلسل میں محفوظ کرنے میں بہت زیادہ کا میاب نہیں ہوسکے جو ایک ''مخف اور شہر'' کے درمیان تفکیل پا جاتی ہیں۔ وجہ سے کہ اُن بنیادوں صورتوں اور نسبتوں کواس وقت سک صحیح سیاق وسباق میں پیش کیا ہی نہیں جاسکتا جب تک متعلقہ شہر نسبتوں کواس وقت سک صحیح سیاق وسباق میں پیش کیا ہی نہیں جاسکتا جب تک متعلقہ شہر کی عموی شعری واد بی تاریخ اور اکا ہر ورجال پر کما حقہ نظر نہ ہواور غالب اور غالبیات کے ذخیرے تک مکنہ حد تک رسائی نہ ہو۔

موضوع'' غالب اور بدایول''عرصه درازے مجھے بھی دعوت تحریر دے رہاتھا، کیکن موادمنتشر تھا، جس کو تاریخی تسلسل میں مرتب کرنے ، اس میں پیش کردہ معلومات کی تنقیح کرنے ، اس کا محاسبہ ومحا کمہ اور نقد وتبھرہ کرنے کے دفت طلب کام کی وجہ ہے تاخیر ہوتی رہی۔اس ہے قبل اس موضوع پرایک مضمون لکھا تھا جو میر ہے مجموعہ مضامین'' دیدو دریافت'' ( دبلی ۱۹۸۱ء ) میں شامل ہے۔ مگر آج ۲۳ سال بعد وہ تشنہ محسوس ہوتا ہے۔ تاہم یہ بھے کر کہ غالب کا بدایوں ہے گہراتعلق ہے اور غالب نے بدایوں کی ادبی زندگی پر بھی اثرات چھوڑے ،اس موضوع پر باردگر قلم اٹھانا پڑا۔

راقم الحروف نے اس کتاب میں بدایوں سے غالب کی نسبت کی ہر صورت اور غالبیات کے واسطے سے جملہ شکلوں کو تاریخی تسلسل اور تالیفی نظم و ترتیب کے ساتھ محفوظ کرنے کی سعی کی ہے۔ ایک طرف ارباب بدایوں کو غالب کے بہاں تلاش کیا ہے تو دوسری جانب غالب کو بھی مقامی شعری و ادبی تاریخ میں کھو جنے کی کوشش کی ہے۔ گویا کہیں بدایوں کے عالب کے حوالے سے جانے کی کوشش کی ہے اور کہیں بدایوں کے حوالے سے جانے کی کوشش کی ہے اور کہیں بدایوں کے حوالے سے جانے کی کوشش کی ہے اور کہیں بدایوں کے حوالے سے غالب تک رسائی کے راستے تلاش کیے ہیں۔

امید ہے کہ یہ کتاب جہال غالب اور بدایوں کی تاریخی واد بی اہمیت کی تفہیم میں مدد دے گی و ہیں غالب اور متعلقات غالب پر ماہرین غالبیات کے پیش کردہ کارتحقیق کو بھی سہارا دے گی۔ اس کتاب کے مطالعہ ہے اس بات کی تصدیق بھی ہوسکے گی کہ غالب اور غالبیات سے شمن میں جو تحقیق ہو چکی ہے، وہ اپنی تمام تر زیر کی اور دیدہ سوزی کے باوجود ابھی قول فیصل اور حرف آخرنہیں ہے۔

کتاب کو قارئین کی سہولت کے لیے سات ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ ہر باب کے ضمنی عنوانات بھی ہیں۔آخر میں اشار رید یا گیاہے۔

مقامات سے نسبت دے کرغالب پر کہا ہم تب کرنے کی ایک معیاری صورت کیا ہوسکتی ہے، مواد ترتیب اور طریقِ پیشکش کے لحاظ سے اس کتاب کو ای نہج پر تالیف کیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ بیداُن دیگر شہروں کے لیے بھی نمونہ بن سکتی ہے جہاں غالب کے تلامذہ یا مکتوب الیہ تھے اور جہاں غالب بیندی کارواج تھا۔

اس کتاب کی ترتیب و تالیف میں جن بزرگوں اور دوستوں سے تعاون ملاان کا

شکریہ ادانہ کرنا بددیانتی ہوگی۔ بزرگول میں پروفیسر نذیراحم،ڈاکٹر سیدلطیف حسین ادیب، پروفیسر حنیف نقوی کا خاص طور پرممنون ہوں۔ پروفیسر نذیراحمہ نے تقریباً تمیں صفحات پرمشمل مقالے '' غالب اور بدایوں'' (جو'' غالب نامہ' دہلی میں اشاعت کی غرض ہے لکھا گیاتھا) کو کتا بی شکل دینے کامشورہ دیا اور جب بھی ملاقات ہوئی تواس کے بارے میں استفسار کرتے رہے اور اس کو مکمل کرنے کی ترغیب دیتے رہے۔ ڈاکٹر سید لطیف حسین اویب کی بزرگانہ حیثیت میرے لیے ایک سائبان کی ہی ہے۔ میرے اندر سنجیدگی ہے کام کرنے کا جذبہ، نام ونمود سے بے پروائی، خالص علمی نقطہ نظر اختیار کرنے کا عملی احساس انہی کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ میرے برادبی کام میں ان کا مشورہ اور تعاون شامل رہتا ہے۔

سید حنیف نفوی (بناری) میرے ہم وطن ہیں۔ وہ میری اکثر تحریروں پر مجھے مناسب مشورے دیتے رہے ہیں۔اس کتاب کی ترتیب کے دوران بھی میں نے انہیں بار ہا زحمت دی اور انہوں نے متعلقہ استفسار کے جواب مرحمت فرمائے۔ان کی اس علم دوتی کاصمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔

دوستوں میں ڈاکٹر حیات عامر (ریڈر شعبہ فلسفہ مسلم یو نیورٹی)، ڈاکٹر شعائر اللہ فال (رامپور) اور تسلیم اللہ غوری (بدایوں) نے بعض اہم ماخذ فراہم کیے۔خصوصاً تسلیم غوری نے اپنے ذاتی ذخیرہ کتب سے حکیم غلام نجف خال (تلمیز غالب) کے سلسلے میں بعض دستاہ بزائے مطالعہ مہیا کیس اور شعرائے بدایوں سے متعلق بعض دوسری معلومات فراہم کرنے میں بھی مدد دی۔ میں ان حضرات کا بھی شکر گزار ہوں۔

اس کتاب کی اشاعت ممکن نہیں تھی اگر غالب انسٹی ٹیوٹ وہلی کے ڈائر کٹر جناب شاہد ماہلی دستِ تعاون دراز نہ کرتے۔ انہوں نے اس کتاب کی اہمیت اور قدرو قیمت کو سمجھا اور اس کی اشاعت کی تمام تر ذمہ داری اٹھائی۔ اس کے لیے میں ان کا صدقِ دل سے احسان مند ہوں

بریلی ۲ رفر وری ۲۰۰۴ء

تشمس بدا يوني

### تصريح

پیش نظر کتاب جنوری ۲۰۰۴ء میں مکمل ہوگئی تھی، لیکن بوجوہ اس کی اشاعت التوامیں رہی۔ جنوری ۲۰۰۴ء سے دہمبر بوجوہ اس کی اشاعت التوامیں رہی۔ جنوری ۲۰۰۴ء کے مابین فاصلے کا احساس کم کرنے کے لیے کہیں کہیں عبارت میں معمولی تبدیلی گی گئی ہے۔ بعض سنین وفات کا اضافہ بھی کیا ہے۔ اس دوران بدایوں کے اہل قلم کی غالب ہے متعلق جن نئے مضامین اور کتب کی اشاعت عمل میں آئی ہے، اشاریہ میں معلوم مضامین و کتب کا اضافہ کردیا ہے۔ لیکن یہ مطبوعہ کاوشیں میری نجی مصروفیات کے سبب مطالعے کامحور بن کر مسودے میں کی بڑے اضافے کا موجب نہیں بن سکی ہیں۔ اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔

بزرگ ادیب پروفیسر نذیر احمد (وفات: ۱۹ر اکتوبر ۲۰۰۸ء) کی شفقت مجھے میسرتھی۔ انہی کے ایما پر بیاکام شروع کیا تھا، آج جب کہ کتاب اشاعت کے مراحل طے کررہی ہے، ان کی بہت یادآ رہی ہے۔خدا انہیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ دے۔

تنمس بدا يونی

۵۱ رجنوري ۱۰،۰۰ء

## باب اول

بدالول اورعهد غالب

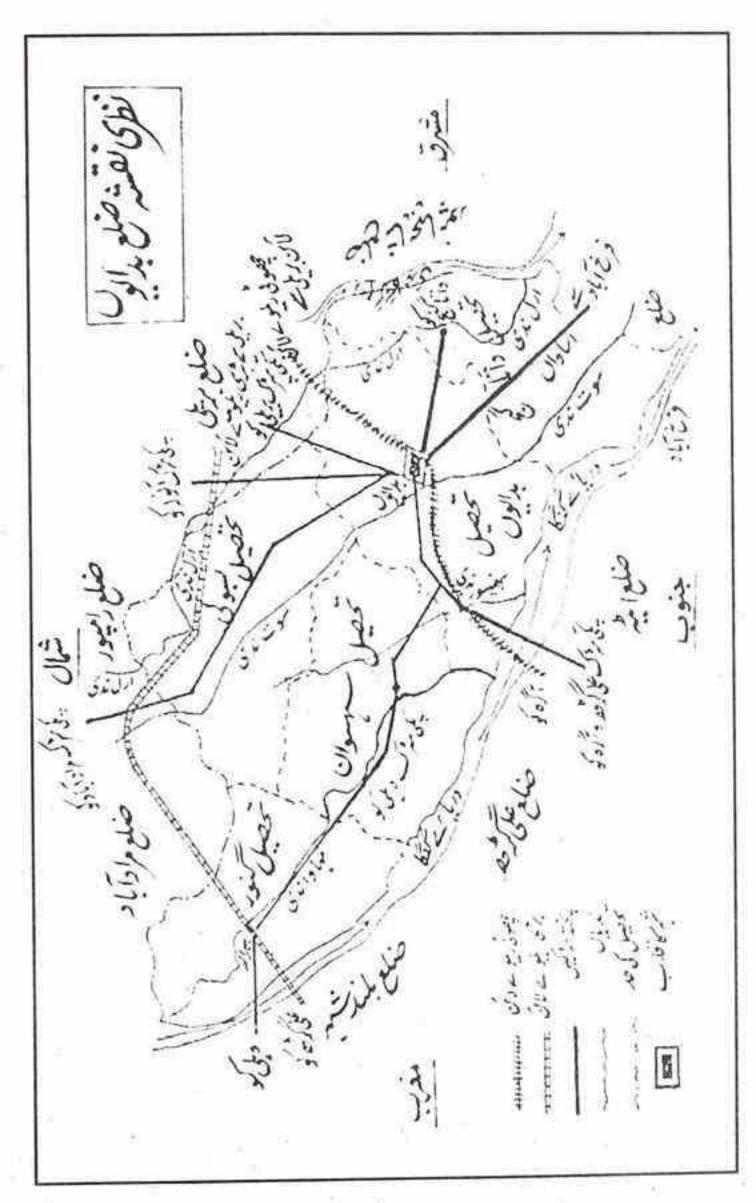

عکس نظری نقشه، ضلع بدایوں

# بدایوں کی تاریخی واد بی اہمیت

بدایوں ثالی ہند کا ایک قدیم شہر ہے۔ یہ اپنی قد امت، علمی و تہذیبی روایت اور مسلم عہد حکومت میں ایک انتظامی اکائی ہونے کے سبب خاص تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ ضلع بدایوں (روہیل کھنڈ کمشنری، اتر پردیش) گنگا اور رام گنگا، دومشہور ندیوں کے درمیان وسیح میدان میں آباد ہے۔ اس کے شال میں مرادآ باد، رامپور؛ شال مشرق میں بریلی؛ جنوب مشرق میں شاہجہانپور اور جانب جنوب فرخ آباد، مین پوری نیز مغرب میں علی گر ھاور بلندشہر اصلاع ہیں۔ ضلع کاموجودہ رقبہ ۱۹۵۸ مربع کلومیٹر ہاور ضلع کی موجودہ آبادی ۱۹۸۱ء کی مردم شاری کے مطابق ۱۹۸۱ء مربع کلومیٹر ہاور شلع بدایوں، ۱۸۷۰ برایوں کی قد امت کے متعلق مؤرضین کی تحقیقات سے یہ نیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ بدایوں کی قد امت کے متعلق مؤرضین کی تحقیقات سے یہ نیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ہزار قبل میچ آباد تھا۔ یہاں درو پدراج کرتے تھے اور یہ علاقہ '' پانچال'' کے نام سے مشہور تھا۔ بعد میں اس علاقہ کا نام کشمر (صیح تلفظ کئے ہر) پڑا گیا۔ قوموں اور سے مشہور تھا۔ بعد میں اس علاقہ کا نام کشمری حیثیت بھی بنتی گڑتی رہی اور الگ حکمرانوں کے عروج و زوال کے ساتھ اس کی شہری حیثیت بھی بنتی گڑتی رہی اور الگ حکمرانوں کے عروج و زوال کے ساتھ اس کی شہری حیثیت بھی بنتی گڑتی رہی اور الگ ادوار میں، مختلف ناموں و یداموتھ، بدھ مؤہ بیدائوں بداؤن لگا، بداؤں اور آخر میں الگ ادوار میں، مختلف ناموں و یداموتھ، بدھ مؤہ بیدائوں بداؤن لگا، بداؤں اور آخر میں

بدایوں کے نام سے موسوم ہوا۔ عبد قدیم میں بدایوں موریہ، شنگ، ساتواہن، پال اور تومڑ وغیرہ خاندان کے زیر اقتدار رہا۔ عبد غزنوی (۱۹۹۵ء - ۱۰۳۰ء) میں بدایوں پانچال کے راجہ کے زیر فرمان تھا۔ اس وقت '' اُہی چھیتر'' (رام گر آنولہ) کی مرکزی دیشیت مائل بدزوال تھی۔ رفتہ رفتہ ان چھیتر (۱۳۶۶ء) کے بجائے بدایوں کو مرکزی حثیت مائل بدزوال تھی۔ رفتہ رفتہ ان چھیتر (۱۳۶۱ء) کے بجائے بدایوں کو مرکزی حثیت حاصل ہوگئی۔ ۵۰ می ھر ۱۰۱ء میں راشڑ کوئی خاندان کا راجہ مدن پال یہاں کا حکر ال تھااور وہ محمود غزنوی (ف ۱۰۳۰ء) کا ہم عصر تھا۔ اس کے عبد میں مسلمان بدایوں میں آکر آباد ہوئے۔ (تذکرۃ الواصلین ہیں: ۲) فتح ذبلی ۱۹۹۲ء سے تبل سرز مین ہند کی جن بستیوں کو اولیاء اللہ کے مقدل نفوں اپنی ضیاباریوں سے منور کررہے تھے، ان میں ببرائج، قنوّج، اجمیر اور ناگور کے ساتھ ایک نام بدایوں کا بھی ہے اس حقیقت کا جُوت ببرائج، قنوّج، اجمیر اور ناگور کے ساتھ ایک نام بدایوں کا بھی ہے اس حقیقت کا جُوت مضرت مگلہم شہید (ف ۹۰ می در ۱۹۱۸ء) حضرت میں شہید (ف ۹۰ می در ۱۹۱۸ء) حضرت میں شہید (ف ۹۰ می در ۱۹۱۸ء) کی آمد صفرت مگل بدایوں میں مسلمانوں کی آمد کا جُوت دیے ہیں۔ (تاریخی مقالات مین ۱۳) کی آمد سے قبل بدایوں میں مسلمانوں کی آمد کا جُوت دیتے ہیں۔ (تاریخی مقالات میں: ۱۳)

مؤرخین بدایوں کے مطابق ۲۱ مرہ د ۱۰۳۰ء میں حضرت سالار مسعود غازی (ف ۱۰۳۴ء) بدایوں پر حمله آور ہوئے۔ان کی آمد کے ساتھ ہی علوم وفنون کی روشنی بدایوں پر جمله آور ہوئے۔ان کی آمد کے ساتھ ہی علوم وفنون کی روشنی بدایوں کی سرزمین پر بھی پڑنے گئی اور وہ اس طرح کہ بعض مسلم خاندان و قبائل خانقا ہوں، مدرسوں، اور مسجدول کی تغییر وتشکیل کا کام انجام دینے گئے۔عہد غزنوی کی بدایوں کے جانب شرق مائل بہ شال بہ مقام سورج گنڈ ایک مسجد کا پتا چلتا ہے جو عہد عالمگیری تک موجود تھی۔(اکمل التاریخ ج راہ ص:۲۷)

۱۳۰۲ه میں قطب الدین ایب (ف۱۲۰۰ه) نے قلعہ بدایوں فتح کیا (تاریخ فرشتہ جرا ہ ۲۷) اور وہ تقریباً یہاں ایک سال قیام پذیر رہا تا کہ راجپوتوں کی حکومت کا مکمل خاتمہ کر کے اس علاقے پر اپنا مکمل اقتدار قائم کر سکے۔ اس کے دوران قیام (۱۲۰۲ه۔ ۱۲۰۳ه) ایک مسجد اور ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی گئی۔ مبجد" جامع قطبی'' اور مدرسہ'' مدرسہِ مُعزبی'' کے نام سے تاریخوں میں مذکور ہواہے۔ ( تذکرۃ الواصلین من : ۹۲، بدایوں۔ قدیم و جدید ،ص:۱۵۱)'فوائد الفواد' میں مدرسہ کے ایک استادخواجہ زین الدین کا تذکرہ آیا ہے۔

محمد غوری ہی کے عہد فتو حات میں مثم الدین انتمش (ف ۱۳۳۱ء) ۲۰۰ ھر ۲۰۰ ھیں بدایوں کا گورز بنا۔ (تاریخ فرشتہ جرا ص ۲۰۰ اس نے ۲۰۰ ھیں ایک وسیع ۲۰۰ ء تا ۱۲ اء میں بدایوں علم وادب کا مرکز بن گیا۔ اُس نے ۲۰۰ ء میں ایک وسیع عیدگاہ تغییر کرائی اور ۱۳۱۰ء میں جامع مسجد ششمی کی بنیاد رکھی۔ (بدایوں ضلع کا ہست و بودے سے ۲۰۳ ) انتمش کے عہد میں بڑے بڑے صاحب کمال عرب و یمن و دیگر بلاد و امصار سے یہاں آئے اور متوطن ہو گئے۔ زمانیہ قدیم کا بیدام کو اب نمہ بنتہ الاولیاء وامصار سے یہاں آئے اور متوطن ہو گئے۔ زمانیہ قدیم کا بیدام کو اب نمہ بنتہ الاولیاء کہ قبتہ الاسلام اور نہیراں شہر کے نام سے مشہور ہوا۔

سلطان التمش کے بعد بھی خلجی (۱۲۹۰ء۔ ۱۳۲۱ء) تغلق (۱۳۳۱ء۔ ۱۳۱۹ء)، سید (۱۳۱۱ء۔ ۱۳۵۱ء)، لودھی (۱۳۵۱ء۔ ۱۳۲۱ء) اور مغل بادشاہوں کے عہد (۱۳۲۱ء۔ ۱۸۵۷ء) تک بدایوں مسلم حکومت کا ایک صوبہ رہا۔ جس کا گورز عامل کہلاتا تھا۔ (واقعات ہندس: ۱۸۵۵ء) کی بدایوں مسلم حکومت کا ایک صوبہ رہا۔ جس کا گورز عامل کہلاتا تھا۔ جس کا تقرر تخت دبلی کی طرف ہے کیا جاتا تھا۔ (واقعات ہندس: ۵۵ تا ۵۵)۔ شہنشاہ عالم گیر کی وفات ۷۰۵ء کے بعد جب مغل سلطنت میں ضعف آیا تو روہیلہ پڑھانوں نے اس علاقے میں قدم جمالیے۔ اور روہیل کھنڈ کا علاقہ ایک خود مختار ریاست پڑھانوں نے اس علاقے میں قدم جمالیے۔ اور روہیل کھنڈ کا علاقہ ایک خود مختار ریاست کی شکل میں تاریخ کے صفحات پر اجرا۔ ۲۵۷ء میں نواب اودھ شجاع الدولہ بدایوں پر قابض ہوا۔ (کنز التاریخ ، ص: ۲۲۸ تا ۲۹۹) ۲۵۷ء ہے اماء تک یہ علاقہ نوابان اودھ کے زیر فر مان رہا۔ ۱۲ رنوم را ۱۸ اء کونواب اودھ نے اے انگریزوں کے سیرد کردیا۔ انگریزوں نے بدایوں کی صوبائی حیثیت دی گئی اور وہاں کا حاکم کلگر کہلایا۔ ابتدا میں سہوان ضلع بنابعد کو بدایوں کوضلع کی حیثیت دی گئی اور وہاں کا حاکم کلگر کہلایا۔ ابتدا میں سہوان ضلع بنابعد کو بدایوں کوضلع کی حیثیت دی گئی اور وہاں کا حاکم کلگر کہلایا۔ ابتدا میں سہوان شاع می بدایوں ان کلکٹروں کے زیر انتظام رہا۔ تا آئکہ 10 راگت

ے ۱۹۴۷ء کو بدایوں میں بھی آ زادی کا حجنڈ الہرا دیا گیا۔

بدایوں کی بسیط تاریخ کو، جو اپنے جلومیں بعض خاص تاریخی واقعات، بعض حکمرانوں کی تقدیریں، بعض مقدس نفوس کی علمی و تبلیغی کوششیں، شعرا و ادبا کے تصنیفی کارنا ہے اور قدیم آثار و کتبات کا ایک بڑا ذخیرہ رکھتی ہے جم صفحے دو صفحے میں پیش کرنا مشکل ہے۔ غالب کی بھی اس تاریخی اور علم خیز شہر سے تعلق ونسبت کی متعدد پختہ بنیادیں مشکل ہے۔ غالب کی بھی اس تاریخی اور علم خیز شہر سے تعلق ونسبت کی متعدد پختہ بنیادیں مشکل ہے۔ خالب کی بھی تعارفی نوٹ میں۔ لہذا اس شہر کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اس کی ادبی اہمیت و حیثیت پر بھی تعارفی نوٹ مروری معلوم ہوتا ہے۔

اسلامی ہند کے دوراؤل سے مغلوں کے عہد شباب تک بزرگان دین کی ایک بڑی جماعت بدایوں میں متوطن نظر آتی ہے۔اس دور کے جینے بھی تصنیفی، تالیفی و شعری کارنا ہے ہیں وہ انہی بزرگوں کے ہیں۔معروف اساء صاحبِ مشارق الانوار،مولانا رضی الدین حسن صغانی (ف ۱۲۵۳ء) اور خواجہ نظام الدین اولیاء (ف ۲۳۳ء) کے ہیں۔ اس جماعت میں شخ شہاب الدین مہمرہ (ف ۱۲۸۵ء)، امیر حسن سجزی گ

#### ا خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں:

بدایوں کی گورنری ایک ایسا امتیاز تھا جوسلطنت کے ممتاز ترین اور اہم ترین اشخاص کو دیا جاتا تھا... بدایوں کی گورنری تختِ دہلی کے لیے پہلی سٹرھی تھی۔ ایلتمش ، رکن الدین وغیرہم اس علاقے میں بیہ خدمت انجام دے چکے تھے۔ (تاریخی مقالات ،ص:۳۳)

ی شالی بند میں گیار ہویں اور بار ہویں صدی عیسوی کے وسط میں ابھر نے والی زبان اسانیات کی اصطلاح میں بند میں گیار ہویں اور بار ہویں صدی عیسوی کے وسط میں ابھر نے والے حضرت شاہ اسلالہ ین محمود چراغ دبلی (ف ۱۳۵۱ء) ہے منقول ہے کہ جب مولانا علاء الدین اصولی (ف ۱۹۲ ھر ۱۳۲ ھر ۱۳۲۹ء) نے حضرت خواجہ علی مولا بزرگ (ف ۲۳۵ ھر ۱۳۳۹ء) کے دستِ مبارک ہے حضرت نظام الدین اولیا (ف ۱۳۳۷ء) کے مربر پر دستار بندھوائی تو اس دفت مولانا علی بزرگ نے برزبان بندوی کہا:

الدین اولیا (ف ۱۳۳۳ء) کے سر پر دستار بندھوائی تو اس دفت مولانا علی بزرگ نے برزبان بندوی کہا:

اد سے مولانا! سے بڈا ہوی'' یعنی سے بزرگ ہوگا۔ مولانا اصولی کے استفسار پر مزید فرمایا کہ'' جو منڈ اسا باندھے مویائن پسر ہے' یعنی جو دستار باندھ رہا ہے وہ اس کے یاؤں پڑر ہا ہے۔ سے اردو کے اولین جملوں میں سے ہے۔ (فیرالحجالس میں ۱۹۱)

(ف2 سا ۱۳۳۱ء)، شخ ضیاء الدین مختبی (ف ۱۳۵۰ء) فاری کے متاز شاعر کی حیثیت سے معروف ہیں۔ اکبراعظم (ف1۷۰۵ء) کے عہد کے متاز شعرامیں جمال الدین خال ناصحی (ف1۸۰۵ء)، ملا عبدالقادر، قادر، ناصحی (ف1۵۸۱ء)، ملا عبدالقادر، قادر، البدایونی (ف1۵۹۵ء)، ملا عبدالقادر، تا در، البدایونی (ف2۵۵ء) کے نام اہم ہیں۔

شالی ہند میں اردو شاعری کے آغاز کے ساتھ ہی بدایوں بھی اردو شاعری ہے روشناس ہوا۔ اٹھارہویں صدی کے شعرائے بدایوں کے متعدد نام اردو تذکروں میں ملتے ہیں۔ عبدالحق تابال (ف9 ساء)، معین الدین معین (ف9 ساء)، شاہ محمدی ملتے ہیں۔ عبدالحق تابال (ف9 ساء)، شاہ محمدی بیرار (ف129ء)، اگرام اللہ محشر (ف8 ساء)، نواب ظہوراللہ خال نوآ (ف4 ساماء) کے نام معروف ہیں۔

انیسویں صدی میں بدایوں میں با قاعدہ شعروادب کی بساط ی بچھ گئے۔ شعراب بدایوں نے اسا تذہ میں ذوق ، غالب، بدایوں نے اسا تذہ میں ذوق ، غالب، معروف ، عارف ، رائح ، ظہیر، داغ ، حاتی اور شیفتہ وغیر ہم اور لکھنوی اسا تذہ میں آتش ، افضل ، سلیم ، امیر ، جلال ، فراق وغیر ہم سے استفاضہ واستفادہ کیا۔ اس طرح بدایوں میں دبلی اور لکھنو دونوں کے لیجے اور شعری اسالیب طرز اظہار و بیان مقبول و مروج ہوا، کیل ور لکھنو دونوں کے لیجے اور شعری اسالیب طرز اظہار و بیان مقبول و مروج ہوا، لیکن بدایوں کے شعری ماحول پر لکھنو کے مقابلے دبلی اسکول کا اثر غالب رہا۔ ذوق ، عالب ، ظالب ، ظہیر، داغ اور احسن مار ہروی کے تلامذہ نے اس رنگ کو یہاں پروان چڑھایا۔ اور ہوائی بدایونی (ف ۱۹۲۵ء) کے تلامذہ کی صورت میں آج بھی موجود ہے۔

انیسویں صدی کے آخری چار دہے اور بیسویں صدی کے ابتدائی تین دہے بقول شخصے بدایوں کے لیے کافی '' شاعر خیز اور شعرانگیز'' تھے۔ بیشعری تسلّط کاز مانہ تھا۔ چنانچ شعراکی ایک بڑی تعداد بدایوں کے ادبی ماحول پر سابی فکن نظر آتی ہے۔ چند ممتاز نام حب ذیل ہیں:

عبدالحی بیخود بدایونی (ف ۱۹۱۲ء)، مولوی انصار حسین زلاتی (ف ۱۹۲۵ء)، علی احمد خال اسیر (ف ۱۹۲۵ء)، رفیع احمد عالی (ف ۱۹۳۸ء)، تولاحسین تولا (ف ۱۹۳۸ء)، تولاحسین تولا (ف ۱۹۳۹ء)، شوکت علی خال فانی (ف ۱۹۳۱ء)، قمرالحسن قمر (ف ۱۹۳۱ء)، مجم الدین احمد ثاقب (ف ۱۹۳۱ء)، مجم الدین احمد ثاقب (ف ۱۹۳۵ء)۔

ال شعری تسلط کے باوصف علمی ربحان بھی مفقور نہیں ہواتھا۔ چنانچہ صاحب ''معیار البلاغت' ننتی دبی پرشاد سحر (ف ۱۹۰۲ء) صاحب تذکرہ 'شیم سخن' عبدالحی صفآ (ف ۱۹۱۳ء) صاحب ' تقید لسان (ف ۱۹۱۳ء) صاحب ' تنقید لسان الغیب' ابوالحن صدیقی (ف ۱۹۲۸ء) صاحب ' مسئلہ علم مسلم مفکرین کی نظر میں' مولانا الغیب' ابوالحن صدیقی (ف ۱۹۲۸ء) صاحب ' مسئلہ علم مسلم مفکرین کی نظر میں' مولانا یعقوب بخش راغب (ف ۱۹۲۹ء) صاحب ' مضامین میر محفوظ علی' ، میر محفوظ علی وفی المشاہیر نظام الدین صین نظامی بدایونی (ف ۱۹۲۵ء) وغیرہ اس علمی وادبی ربحان کی ایک علامت قرار دیے جاسکتے ہیں۔

بیبویں صدی نثر کی صدی قرار دی گئی۔ اس صدی کے آخری چھ دہوں میں مرز بین بدایوں ہے گئی قابل ذکر نام منظر عام پرآئے جن میں ہے دوایک نے دانشوری کی سطح کو چھولیا۔ مثلاً سلطان حیدر جوش (ف ۱۹۵۳ء)، پروفیسر ضیاء احمد (ف ۱۹۷۳ء)، ابوالفضل صدیق (ف ۱۹۸۳ء)، اخر انصاری (ف ۱۹۸۸ء)، ڈاکٹر ابواللیث صدیقی (ف ۱۹۹۳ء)، پروفیسر آل احمد سرور (ف ۲۰۰۲ء)، ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی (ف ۲۰۰۳ء)، پروفیسر ابراہیم خلیل (مرحوم) کے نام پیش کیے جاسکتے ہیں۔ شعرامیں بھی سے چند نام قابل پروفیسر ابراہیم خلیل (مرحوم) کے نام پیش کیے جاسکتے ہیں۔ شعرامیں بھی اور تراحنی کر ہیں۔ ضیاء القادری (ف ۱۹۷۹ء)، ابراحنی (ف ۱۹۷۳ء)، ابراحنی (ف ۱۹۷۳ء)، ابراحنی (ف ۱۹۵۳ء)، وقتی (ف ۱۹۹۸ء)، دلاور فگار (ف ۱۹۹۱ء)، امامد بدایونی (ف ۱۹۹۸ء)، اخرونی زیدی (ف ۱۹۹۸ء)، دلاور فگار (ف ۱۹۹۸ء)، اسعد بدایونی (ف ۱۹۹۸ء)، اربی فرزندوں کا

سفر ابھی جاری ہے۔ ان میں ڈاکٹر حنیف نفوی (بنارس)، جیلائی بانو، عبداللہ ولی بخش قادری، ویر بیدر پرشاد سکسینہ، ڈاکٹر اسد اریب، ادا جعفری (کراچی)، زہرہ نگاہ (کراچی) وغیرہ کے نام ممتاز ہیں، جن کے نثری وشعری کارناموں سے بدایوں کی عظمت ِرفتہ کے نفوش ابھی معدوم نہیں ہوئے ہیں۔

2 2



کیمرے ہے لی گئی مرزا کی اولین تصویر- ۱۸۶۷ء (ماخذ: دیوان غالب، نظامی ایڈیشن،طبع سوم ۱۹۲۰ء)

### عهدغالب كابدابول—ايك منظرنامه

× 14

بدایوں کی تاریخی عظمت واہمیت کے مختصر تعارف کے بعد غالب اور بدایوں کے تعلق سے بیدجاننا ضروری ہوجا تا ہے کہ بدایوں اپنے جغرافیا کی محل وقوع کے لحاظ ہے گرچہ غالب کے مولد اکبرآ باد اور مسکن و مدفن دبلی کے وسط میں نہیں تھا، لیکن غالب سے بہت پہلے سیاح معرفت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء (ف ۲۳ سااء) نے دبلی اور بدایوں کی منزلوں کو ملادیا تھا۔اسلامی علم وفضل اور معرفت وطریقت کے موکب کی ہے بھی ایک منزل تھی۔

عہد غالب میں بدایوں قدیم نام بکداؤں (BADA,OON) کے نام ہے موسوم تھا۔لیکن منتی نبی بخش حقیر کے نام غالب کے دوخطوط (خط نمبر ۹،۲ مارچ ۱۸۴۸ء،نمبر ۱۹،۱۸ ورنومبر ۱۸۵۲ء) میں جہاں بدایوں کا نام آیا ہے وہ انگریزی میں گزئ کے گئے تلفظ Budaun (بدایوں) کے مطابق ہے نے غالبًا یہ جدید طرز کتابت کا کرشمہ ہے۔

ا یبال بیفاط بنبی نه ہوکدانگریزوں نے بدایوں کا تلفظ بدایوں (ب پرضمہ کے ساتھ) کیاتھا۔ بات دراصل بیہ بہال بیفاط بندائی ناموں میں زبر کی جگدانگریزی حرف یو (U) کا استعمال کرتے تھے۔ بدایوں کی بیہ ہے کہ انگریز کی حرف یو (U) کا استعمال کرتے تھے۔ بدایوں کی طرح بنجاب، تکھنو، کرنول، کلکتہ وغیرہ میں بھی حرف (U) کا استعمال دراصل فتحہ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بہت مازک نکتہ ہے جھے بغیرا کثر دستاویزات میں درج غیرمعروف ناموں کا تلفظ بچھے سے بچھے ہوگیا ہے۔

ایک فاری خط بنام میرتفضل حسین خال خیراآبادی میں قاضی نصیح الدین کے نام کے ساتھ طنی نسبت کے طور پر''براؤنی'' ککھا ہے۔ (باغ دو درص ۴۵) اس سے پتا چلتا ہے کہ غالب اس شہر کا تلفظ بداؤل کرتے اور بداؤں ہی لکھتے تتھے۔

عہدغالب میں بدایوں علم وادب کے میدان میں کس مقام پراستادہ تھا، اس سلسلے میں ظفر حسن بدایونی کا حسب ذیل اقتباس شہر کے ادبی مزاج و گفتار پر پچھ کچھ روشنی ڈالتاہے:

" میرے والد ما جدمولوی مظہر حسین صدر اعلیٰ بدایوں مرحوم و مغفور جوخود ایک فاضلِ جلیل متھ، فرماتے تھے کہ جب ہم نوعمر تھے تو شہر (بدایوں) کے اصحاب بُنبہ و دستار کود کیھتے تھے، ابونواس اور متنتی کے اشعار پر بحث و مذاکرہ کررہے ہیں۔ جوانی کے زمانے میں وہ چہتے تو سننے میں نہ آئے البتہ عرفی و نظیری کے مباحث رونق بزم ادب کا ذریعہ سننے میں نہ آئے البتہ عرفی و نظیری کے مباحث رونق بزم ادب کا ذریعہ بن گئے۔ آخری دور میں یہ باتیں خواب و خیال ہوگئیں۔ ہاں داغ و امیر کے تذکرے سرمایہ آرائش محفل رہ گئے۔"

(العات، من المتال المت

'' تیسرا فریق وہ تھاجو شدّت کے ساتھ اپنی قدیم روش پر قائم رہا اور اپنے کو اہل السنّہ کہتا رہا۔ اس گروہ کے پیشوا زیادہ تر بریلی اور (مقدمه حیات شبلی جس:۲۶۶۹)

بدایول کے علما تھے۔"

اس قدامت ببندی کے باوجود پروفیسر آل احمد سرور کے الفاظ میں: '' یہ دنیا ایک تہذیبی ماحول، ایک ادبی ذوق اور ایک علمی نظر رکھتی تھی۔جومحدود ہوتے ہوئے بھی لائق احترام اور قابلِ قدرتھی۔''

(کلیات ضیاء جس:۵۸)

شاہ ولی اللہ محد ت وہلوی (ف ۱۲ کاء) کے خانوادے ہے تلمذر کھنے اور سند حاصل کرنے والے متعدد علما یہاں درس وافقاء میں مشغول تھے۔ علماء کے گھر ہی ان کے مدر سے تھے۔ بعض علماء نے با قاعدہ خانقا ہوں میں بیٹھ کر رشد وہدایت کا سلسلہ بھی جاری کیا۔ ان علماء کی تصنیف و تالیف کے موضوعات بیشتر کلامی ، فقہی ، دری شروح ، تصوف اور مختلف علماء کی تصنیف و تالیف کے موضوعات بیشتر کلامی ، فقہی ، دری شروح ، تصوف اور مختلف ، مذا جب کار دّ وابطال تھے۔ عیسائیوں ، آریہ ساجیوں ، قادیا نیوں ، شیعوں اور اہل حدیث سے تحریری و تقریری مناظرے اس علمی زندگی کا حصہ تھے۔ یہ مناظرے قبل و قال ، طنز و تحریف ، سب وشتم ، تعصب و تنگ نظری اور سوتے تعبیر کے سب آئے بے اثر معلوم ہوتے تعریف ، سب وشتم ، تعصب و تنگ نظری اور سوتے تعبیر کے سب آئے بے اثر معلوم ہوتے ہیں نیکن یہ حقیقت ہے کہ اُس دور کی علمی چہل پہل کا یہ بھی ایک سب ہوا کرتے تھے۔

شاہ اسلام رسوم و بدعات سے شاہ اسلام رسوم و بدعات سے متعلق تالیفات رسوم و بدعات سے متعلق تالیفات و نقار پر نے کئی علمی مسائل کھڑے کردیے۔'' مسئلہ امکان نظیر و امتناع نظیر'' اُس دور کا سب سے اہم اور سرگرم علمی مسئلہ قرار پایا۔اور اس پر بحثیں شروع

ا یہ مسلد کلای اور منطقی تھا۔ اس کے دلائل و براہین اس ورجہ غامض ومشکل تھے کہ علما کو پسیند آ جائے لیکن برشتی ہے یہ مدارس کی علمی چہار دیواری ہے نگل کر واعظین اور مقررین کے ذریعے عوام تک پہنچ گیا۔
اس غامض مسلے کومولا نا حالی نے سرف چار سطروں میں کس خوبصورتی ہے پیش کر دیا ہے۔ لکھتے ہیں:
"اس مسلد میں مولا نا المعیل شہیدگی یہ رائے تھے کہ خاتم النہین کامش ممکن بالذات اور ممتنع بالغیر ہے،
ممتنع بالذات نہیں ہے۔ یعنی آئخضرت کامشل اس لیے پیدائہیں ہوسکتا کہ اس کا پیدا ہونا آپ کی خاتمیت
کے منافی ہے: نہ اس لیے کہ خدا اس کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ برخلاف اس کے مولا نافشل حق ک
یہ رائے تھی کہ خاتم النہین کامش ممتنع بالذات ہے اور جس طرح خدا اپنامش پیدائہیں کرسکتا ای طری ا

ہوگئیں۔ شاہ تحد ایخی وہلوی (ف ۱۸۴۱ء) ان کے تلامذہ اور مستر شدین شاہ اسمعیل شہید کے نظریات کے حامی و مبلغ تھے۔ جبکہ مولوی محبوب علی دہلوی (ف ۱۸۵۴ء) اور مسہید کے نظریات کے حامی و مبلغ تھے۔ جبکہ مولوی محبوب علی دہلوی (ف ۱۸۵۴ء) اور مولانا فضل حق خیرا آبادی (ف ۱۸۲۱ء) ان نظریات کے مخالف و منکر تھے۔ انہوں نے شاہ صاحب کے نظریات کے رد وابطال کا آغاز کیا۔ اس مخالفت کو مولانا فضل حق خیرا آبادی کے اُس مختصر رسالے 'امتناع النظیر' (۱۸۲۵ء) سے علمی اختلاف کا جواز مل خیرا آبادی کے اُس مختصر رسالے 'امتناع النظیر' (۱۸۲۵ء) سے علمی اختلاف کا جواز مل گیاجس میں تقویۃ الایمان (شاہ اسمعیل شہید) کی عبارت پر اعتراض کے بعد'' مسئلہ امکان وامتناع نظیر'' کی بحث کا آغاز ہوا۔

راقم الحروف بنے اپنے ایک مضمون'' عہد غالب تحریک احیاے دین کے پس منظر میں'' (غالب نامہ، دہلی۔جولائی ۱۹۹۸ء) میں تحریک ولی آئی کے اصلاحی و انقلابی حدود کی درجہ بندی کرتے ہوئے اس کے پانچ محاذ قرار دیے تھے اور پانچویں محاذ کو معاشرتی محاذ قرار دیا تھا۔اس محاذ کی نوعیت کے ہارے میں لکھاتھا:

> "پانچوال معاشرتی محاذجس کا شیؤع شاہ آسمعیل شہید کی گت اور سید احمد شہید کی روحانی زندگی ہے ہوا۔ گو اس کا سلسلہ استناد شاہ ولی اللہ دہلوی ہے ملتا ہے لیکن بیشاہ عبدالعزیز (ف ۱۸۱۳ء) شاہ محمہ آخی (ف ۱۸۳۷ء)، شاہ عبدالقادر (ف ۱۸۱۵ء) اور شاہ عبدالغی (ف ۱۸۵۸ء) کے واسطوں ہے مولانا قاسم نانوتوی (ف ۱۸۸۰ء) تک پہنچتا ہے۔ ان کی علمی وعملی کوششوں کے ذریعے مسلمانوں میں ایک خاص علمی وفکری مسلک کی بنیا دیڑی جو مسلک دیوبند کے نام سے مشہور ہوا۔"

ای "مسلک دیوبند" کے خلاف جو" مسلک اہلِ سنت و الجماعت" ظہور میں آیااس کا ابتدائی مرکز بدایوں تھا۔ بعد میں مولانا احد رضاخاں بریلوی (ف198ء) کی نام سے موسوم ہوآ۔ نبست سے بیددیوبندی مسلک کے بالمقابل" بریلوی مسلک" کے نام سے موسوم ہوآ۔ نبست سے بیددیوبندی مسلک کے بالمقابل" بریلوی مسلک" کے نام سے موسوم ہوآ۔ کے بیات ذبن شیں رہنا چاہے کداں" جدیدی فرتے" کا تعلق اولا بدایوں ہی سے تھااور اس فرتے کے بیات ذبن شیں رہنا چاہے کداں" جدیدی فرتے" کا تعلق اولا بدایوں ہی سے تھااور اس فرتے کے اس کے بیات ذبن شیں رہنا چاہے کداں" جدیدی فرتے" کا تعلق اولا بدایوں ہی سے تھااور اس فرتے کے اس کے بیات دبن شیں رہنا چاہے کدائل" جدیدی فرتے "کا تعلق اولا بدایوں ہی سے تھااور اس فرتے کے اس کے بیات دبن شیں رہنا چاہے کدائل اولا بدایوں ہی سے تھااور اس فرتے کے اس کے بیات دبن شیں رہنا چاہے کدائل " جدیدی فرتے "کا تعلق اولا بدایوں ہی سے تھا اور اس فرتے کے اس کے بالمقابل اس کے بیات دبن شیں رہنا چاہے کدائل " جدیدی فرتے "کا تعلق اولا بدایوں ہی سے تھا اور اس فرتے کے اس کے بیات دبن شیں دبنا چاہے کہ اس کے بالمقابل اس کے بلک کے بالمقابل اس کے بالمقابل اس کے بالمقابل اس کے بیات دبن شیں دبنا چاہے کہ اس کے بالمقابل اس کے بل کے بالمقابل اس کے بالمقابل اس کی بالمقابل اس کے بالمقابل اس کے بالمقابل کے بالمقابل

اب رہے غالب تو اُن کا نقطۂ نظر شاہ اسمعیل شہید سے ملتا تھا۔ یعنی وہ غیر مقلد اور توحید خالص کے حامی تھے(یا دگار غالب ہص ۸۱، غالب نامہ ہص:۵۰) ایک خط میں نواب علاؤالدین احمد خال کو لکھتے ہیں:

" بیں موقدِ خالص اور مومنِ کامل ہوں۔ زبان سے لاالہ اللہ اللہ کہتا ہوں اور دل میں لاموجود الا اللہ اللہ اللہ موجود الا اللہ محجے ہوں۔ انبیا سب واجب التعظیم اور اپنا ہے وقت میں مفترض ہوئے۔ اپنا مرمنین اور الطاعت تھے۔ محمد علیہ السلام پر نبوت ختم ہوئی۔ یہ خاتم المرسلین اور رحمت العالمین ہیں۔ " (غالب کے خطوط، جررا ہیں۔ ")

کلیات نظم فاری (۱۸۲۳ء) کی چھٹی مثنوی 'بیان نموداریِ شانِ نبو ت و ولایت' مہئلہ امکان نظیر و امتناع نظیر پر غالب کے نقطہ نظر کی واضح تر جمان ہے۔ یہ مثنوی ۱۲۸ اشعار پر مشتل ہے۔ شروع کے ۱۹۸ اشعار مولانا محد سالم دہلوی کے ایک نثری رسالے کا منظوم فاری تر جمہ ہیں۔ جو مرزانے بہا درشاہ ظفر کی فر مائش پر کیا تھا۔ یہ منظومہ ۱۸۵۲ء میں مع تحریر مولوی محمد سالم مطبع سلطانی دہلی سے چھپ کر شائع ہوا۔ مولانا راشد کا ندھلوی نے اپنے ایک مضمون غالب کا منظومہ (آ جکل، اپریل ۱۹۹۰ء) میں یہ کا ندھلوی نے اپنے ایک مضمون غالب کا منظومہ (آ جکل، اپریل ۱۹۹۰ء) میں یہ انکشاف کیا کہ اس مثنوی کے آخر کے ۳۰ (تمیں) اشعار جو مسئلہ امکان وامتناع نظیر کے موضوع پر ہیں اور بہ ظاہر مولانا فضل حق خیرآ بادی کی تائید و تو ثیق کرتے نظر آتے ہیں، موضوع پر ہیں اور بہ ظاہر مولانا فضل حق خیرآ بادی کی تائید و تو ثیق کرتے نظر آتے ہیں،

بقیہ حاشیہ، ص: ۲۸ — بانی عثانی خاندان ہی کے علا تھے۔ جنہوں نے شاہ استعمل شہید اور اُن کے تبعین سے تقریری و تحریری مناظرے کر کے اس تحریک کو نخبری تحریک کے مشابہ قرار دیتے ہوئے تکفیری حدود میں لا کھڑا کیا تھا۔ مولا نا احمد رضا خال فاضل ہریلوی کے منصۂ شہود پر آ جانے کے بعد بیک قلم تمام علاے دیو بندی تکفیر کردی گئی جو ولی اللّٰہی فکر کے علم بردار تھے۔ اعلیٰ حضرت کے فعال اور متحرک قلم نے سنی مسلک کی تشہیر و تبلیغ کی اور بالآخر بیے فرقہ ؛ مسلکِ اعلیٰ حضرت، ہریلوی مسلک یا مسلکِ اہلِ سنت و الجماعت کی اصطلاح خوارج اور شیعت کے ظہور الجماعت کی اصطلاح خوارج اور شیعت کے ظہور شیوع کے بعد رائج ہوئی تھی اور مذاہب اربعہ کے مانے والے خودکو اہل سنت و الجماعت ہی کہتے رہ شیوع کے بعد رائج ہوئی تھی اور مذاہب اربعہ کے مانے والے خودکو اہل سنت و الجماعت ہی کہتے رہ بسی سے موسوم ہوگیا۔ محدود فرقے کی اسلامی شناخت بن چکی ہے۔

ایک انفاقی اور ہنگامی صورت میں غالب نے موزوں کیے تھے۔ جوجنوری ۱۸۵۷ء سے پچھ پہلے کے کہے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ (غالب کی چند فاری تصانیف ہص:۱۳۲) حالی نے لکھاہے:

''باوجود کیکہ مولا نافضل حق نے اس مسکلے کے متعلق جو پچھان کی رائے تھی مرزا کے خوب ذبمن نشیں کردی تھی اور مرزا ای کو اپنی مثنوی میں بیان کرنا چاہتے تھے۔ مگر جس طرح ایک میڑھی چیز نکلی میں آگر سیدھی ہوجاتی ہے ای طرح مرزا کی راست بیانی نے اس ٹیڑھی رائے کی تمام بل نکال ڈالے اور بغیر اس کے کہ مرزا کو وہا بیوں کی حمایت منظور ہو، جوٹھیک بات تھی وہ ان کے قلم سے بے اختیار ٹیک پڑی۔ پھر اس کے بعد جو پچھلکھا ہے وہ مولا نا (فضل حق) کے جبر سے لکھا ہے اس کے رمززا کے ایک جبر سے لکھا ہے اس کے ومرزا کے اصلی خیالات سے پچھعلق نہیں۔'' (یادگار غالب می ۱۸ مرزا کے اصلی خیالات سے پچھعلق نہیں۔'' (یادگار غالب می ۱۸ مرزا کے اصلی خیالات سے پچھعلق نہیں۔'' (یادگار غالب می ۱۸ مرزا کے اصلی خیالات سے پچھعلق نہیں۔'' (یادگار غالب می ۱۸ مرزا کے اصلی خیالات سے پچھعلق نہیں۔'' (یادگار غالب می ۱۸ مرزا کے اصلی خیالات سے پچھعلق نہیں۔'' (یادگار غالب می ۱۸ مرزا کے اصلی خیالات سے پچھعلق نہیں۔'' (یادگار غالب می ۱۸ مرزا کے اصلی خیالات سے پچھعلق نہیں۔'' (یادگار غالب می ۱۸ مرزا کے اصلی خیالات سے پچھعلق نہیں۔'' (یادگار غالب می ۱۸ مرزا کے اصلی خیالات سے پچھعلق نہیں۔'' (یادگار غالب می ۱۸ مرزا کے اصلی خیالات سے پچھعلق نہیں۔'' (یادگار غالب میں ۱۸ میالات سے پھھعلی نہیں۔'' (یادگار غالب می ۱۸ میالات سے پھھعلی نہیں۔'' (یادگار غالب میں ۱۸ میالات سے بھھعلی نہیں۔'' (یادگار غالب میں ۱۸ میالات سے بھھ بھی کی مرزا کے اصلی خیالات سے بھی بھیلی نہیں۔'' (یادگار غالب میں اس کی بھیلی بھیلی بھیلی کی بھیلی بھیلی کی بھیلی بھی

غالب کے عہد کی دلی میں مذکورہ علمی مسئلے پر بحث ومباحثے کابازار بہت دنوں گرم رہا۔ دہلی کی طرح بدایوں کے علما اور ان کے متبعین بھی دوگروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ بدایوں کے عثمانی خاندان کے علما پر مشتمل تھا، اس خاندان کے بیشتر اکابر غالی حنی سے اور '' ردِ وہابیت'' کو خدمتِ دین تصور کرتے تھے۔ مولوی عبدالمجید قادری (فسل سے اور '' ردِ وہابیت'' کو خدمتِ دین تصور کرتے تھے۔ مولوی عبدالمجید گادری (فسل سے اور '' ردِ وہابیت' کو خدمتِ دین تصور کرتے تھے۔ مولوی عبدالمجید گادری (فسل سول مست بدایونی نے شاہ اسمعیل شہید کی زندگی ہی

ل دیکھیے غالب نامہ (ص:۴۹) غالب کے ایک فاری خط میں بھی اس بحث کا حوالہ موجود ہے۔ جو انہوں نے کے ارجنوری ۱۸۵۷ء کوسلطان العلما مولوی سید محر مجتبد لکھنوی (ف ۱۸۶۷ء) کولکھا تھا۔ خط کی متعلقہ عبارت حسب ذیل ہے:

" درین ہنگام درشہردو دانش مند باہم درآ ویخته اند۔ یکے می سراید که آفریدگار ہمتا ہے حضرت خاتم الانبیاء علیہ وآلہ السلام می تواند آفرید وایں کیے می فر ماید کے ممتنع ذاتی و محال ذاتی است۔ بندہ چوں ہمیں عقیدت (کذا۔عقیدہ) دارد، نظمے درگیرندہ بدیں مدعا سرانجام دادہ است۔ ہرآ مکینہ وحثم دارد کہ سواد بہنورنظر اصلاح روشن شد۔"

(تجلیات، عزیز لکھنوی، حصد دوم، ص ۹۸ \_ ۱۹۷ \_ بحواله غالب کی چند فاری تصانیف، ص: ۱۳۹)

میں'' تقویۃ الایمان'' کے رد میں''ہدایت الاسلام'' کے نام سے ایک رسالہ لکھا۔ (اکمل التاریخ ج را میں: ۱۱۰) ہدایت الاسلام رسالہ شائع ہو چکا ہے۔ حامداللہ ندوی نے اس کے قلمی نسخے کا تعارف 'اردو مخطوطات'' (جمبئی ۱۹۵۹ء، ص:۲۲) میں کرادیا ہے۔

ای خاندان کے ایک بزرگ مولوی سعدالدین عثانی (ف ۱۲۸۳هر ملک ۱۲۸۳۰هر خاندان کے بدایوں میں ولی اللّٰہی افکاروخیالات اور شاہ استعیل شہید کے مسلک ونظریات کی اشاعت کی۔ جس کی پاداش میں مولانا فضل رسول مست بدایونی کے ہاتھوں ان کو سخت مصائب کا سامنا کرنا پڑا (اردو نثر کے ارتقاء میں علما کا حصہ صن ۳۸۰) اس سلسلے کے ان کے دورسائل کا ذکر ڈاکٹر محمد ایوب قادری نے اپنے محولہ صدرعلمی مقالے میں کیا ہے:

اسعادت دارین (اردو سال تالف ۱۲۵۰ه ۱۳۵ مرسان مطبوعه مطبع صدیقی بریلی بریلی ۱۲۹۰ه ۱۸۵ مرسان تالف ۱۲۵۰ه مرسان بین بریلی بریلی بریان بین ۱۲۵۰ مرسان اربعین و (اردو سال تالف ۱۲۵۱ه ۱۳۵ مرسان اربعین این شرح مسائل اربعین و (اردو سال تالف ۱۲۵۲ه ۱۳۵ مرسان ۱۲۵۰ مرسان اربعین کا اردو ترجه مع شرح بدایول کے عثانی خاندان کے علاکایه دهر اشاه اسمعیل شهید کو کا اردو ترجه مع شرح بدایول کے عثانی خاندان کے علاکایه دهر اشاه اسمعیل شهید کو کمر بن عبدالو باب نجدی (ف ۱۷۵۱ء) کی تحریک کا بندوستانی نمائنده قرار دیتا تھا۔ شاه صاحب کی کتب "تقویة الایمان" اور" صراط متقیم" کا موازنه کتاب التوحید (از گهر بن عبدالو باب نجدی) سے کرکے ان کو خارج از اسلام اور ملت اسلامیه میس تفرقه و النے والا غبدالو باب نجدی) سے کرکے ان کو خارج از اسلام اور ملت اسلامیه میس تفرقه و النے والا فرد بتا تا تھا۔ اس جماعت کے سرخیل مولانا شاه فصل رسول مست (ف ۱۸۷۲ء) اور ان کے بیٹے مولانا عبدالقادر قادری (ف ۱۹۰۱ء) شهد اس کے برخلاف دوسرا دهر الی سبوان کے ان علاکا تھاجو غیر مقلد شیجے اور مولانا سید نذیر حسین محدث و بلوی (ف ۱۹۵۲ء) سیسوان کے ان علاکا تھاجو غیر مقلد شیجے اور مولانا سید نذیر حسین محدث و بلوی (ف ۱۹۵۶ء) سیسوان کے ان علاکا تھاجو غیر مقلد شیجے اور مولانا سید نذیر حسین محدث و بلوی (ف ۱۹۵۲ء) سیسانی کردین مقلد کی سیسوان کے ان علاکا تھاجو غیر مقلد کی اور مولانا سید نذیر حسین محدث و بلوی (ف ۱۹۵۲ء) سیسلیم تلمذر کھتے تھے۔ ان میں مولوی امیر حس سیسوانی (ف ۱۹۵۶ء)

اور مولوی امیر احمد سہوانی (ف ۱۸۸۹ء) کے نام متاز ہیں۔ بریلی میں مولانا محمد احسن نا نوتوی (ف ۱۸۹۵ء) اور مولوی نقی علی خال بریلوی (ف ۱۸۹۰ء) کی معرکه آرائی نے نا نوتوی (ف ۱۸۹۵ء) کی معرکه آرائی نے اس علمی اختلاف کو با قاعدہ دوسلکول کی صورت دینے کی راہ ہموار کی الے علما ہے بدایول اس جدید فرقنہ اہل النہ والجماعت کے پرزور حامی بن کر اُ بحرے۔ شیخو پور، بدایوں میں غالب کی وفات (فروری ۱۸۲۹) کے بعد ''مسئلہ امکانِ نظیر وامتناع نظیر'' پر ۱۸۸۷ھر امکان نظیر وامتناع نظیر'' پر ۱۸۸۵ھر امکان خطرہ ہوا علی مولانا عبدالقادر بدایونی اور مولانا امیر احمد سہوانی کے درمیان مناظرہ ہوا حصر نظرہ ہوا محمد نئیر سہوانی (ف ۱۸۸۱) نے مطبع شعلہ طور، کا نبور سے ۱۲۸۹ھر ۱۸۷ھ بیل طور، کا نبور سے ۱۲۸۹ھر ۱۸۷ھ، بیل طعم کرادیا۔ (احسن نا نوتوی بھریا بچاس سال مناظرہ کی اشاعت کے بعد بحث در بحث کا سلسلہ دراز ہوکر تقریباً بچاس سال جید جاتے ہوئی ،مولانا فضل مجید جاتے ہوئی، مطبع الٰبی، آگرہ ۱۸۷۶ء

ا ان دنوں بریلی میں مولانامحد احسن نانوتوی (۱۸۲۵ ـ ۱۸۹۵ء) ولی اللمی افکار وخیالات کی نشر واشاعت کررہ بے تھے۔ انہوں نے سمبر ۱۸۲۱ء سے قبل بریلی میں مطبع صدیقی قائم کیاااور اس مطبع سے شاہ صاحب اور اُن کے متبعین کی کتب کی اشاعت کی (احسن نانوتوی بس: ۱۸۸) بریلی بی سے کا رسمبر ۱۸۶۲ء کوایک بفتہ وارا خبار احسن الاخبار جاری کیا۔ مطبع صدیقی اور احسن الاخبار کے مالک و مدیر مولانا خود بی تھے۔ (اختر شہنشاہی بس ۱۳ مولانا نے ۱۸۵۲ء میں مصباح المتبذیب (مصباح العلوم) کے خود بی تھے۔ (اختر شہنشاہی بس ۱۳ ایک اور اس العلی مدرسہ بھی قائم کیا تھا۔

تاریخی اعتبارے اگر بر پلی اور دیو بند کے درمیان اختلاف کا نقطی آغاز تلاش کریں تو پتا چاتا ہے کہ دراصل اختلاف کی ابتدامولا نا احمد رضاخال سے پہلے ان کے والد مولا نا نقی علی خال (۱۸۳۰–۱۸۸۰ء) اور مولا نا احسن نا نوتو کی کے درمیان اثر ابن عباس کی صحت اور اس کے ختیج میں مولا نا احسن کی علانے تکفیر سے ہوئی تھی۔ اس کی تر دیدو دفاع علما نے فرنگی محل اور علما نے دیو بندنے پُر زور طریقے پر کیا۔ یہی بحث دراز ہوگر اعلیٰ حضرت تک پہنچی۔ اس سلسلے کے فریقین کے رسائل (جن میں چوٹی کے علما شامل ہیں) کا تعارف ڈاکٹر محمد ایوب قادری نے اپنی کتاب "احسن نا نوتو کی" میں کرادیا ہے۔

- 🖈 سعادت دارین ،مولا ناسعدالدین عثانی مطبع صدیقی بریلی س۱۸۷۳ ء
- البام البام البام الباسط المتعال (مناظرہ احدید کے رد میں)،مفتی حافظ بخش بدایونی بکھنؤ ۱۸۷۴ء
- القول الفصیح (مولانا قاسم نانوتوی کے رسالے' تحذیرالناس' کے جواب میں)، مولوی فصیح الدین بدایونی،میرٹھ ۵۷۸اء
  - احقاق الحق (تقوية الايمان كےرديس)، مولانافضل رسول مست، مطبوعه
- اسراج الایمان (احقاق الحق کا رد)، مولانا سید سراج احمد سبسوانی، مطبع بیت السلطنت، مکھنو
- 🖈 سشس الایمان (رساله سراح الایمان کارد)،مولا نامحی الدین قادری عثانی بمطبوعه
- افادات صدید (مولوی امیرحسن سهوانی کے رسالے افادات ترابیہ کارد)،مولانا عبدالصمد سهوانی،مطبوعہ
- الاباطیل فی الذب عن الثینج استیل، مولانا سید امیر حسن محدث سهسوانی (مولانا فضل حق کے رسالے امتناع النظیر کارد)،مطبوعہ
- ہے ردّرسالہ قانون شریعت (مولوی امیر حسن سہوانی کے رد میں)، مولوی الہی بخش،مطبوعہ

(تفصیل کے لیے دیکھیں۔احسن نانوتوی ہیں: ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸ حیاۃ العلماء ہیں: ۱۹۳۸ معقولات کے ساتھ خاص اعتباء رکھنے والے علما اس دور کے دوسرے بڑے خیر آبادی علمی سلسلے اور اس کے گل سرسید مولا نافضل حق خیر آبادی (ف ۱۸۲۱ء) نے فکری ہم آہنگی رکھتے تھے۔ خاص نام مولا نافضل رسول مست بدایونی (۱۸۹۷ء۔ ۱۸۷۱ء) کا ہے جو مولا نا سخاوت علی جو نبوری (ف ۱۸۵۸ء) اور مولا نا نورالحق فرنگی محلی کا ہے جو مولا نا سخاوت علی جو نبوری (ف ۱۸۵۸ء) اور مولا نا نورالحق فرنگی محلی (ف ۱۸۵۸ء) کا ہم جو مولا نا فضل حق کے خاص مراسم اور فکری ہم آہنگی تھی۔ (عبدالقدیر بدایونی، ص: ۱۳) علم کلام پر مولا نا

فضل رسول کی کتاب'' المعتقد المنتقد (عربی) پرمولانافضل حق نے تقریظ بھی لکھی تھی۔ مولا نافضل رسول ردّ وہاہیہ میں مولا نافضل حق کے ہم نوا تنھے۔ انہوں نے شاہ اسمعیل شہید کی کتب ادر نظریات کا تحریری بطلان کیا۔ اس سلسلے کی ان کی معروف کتا ب '' سیف الجبار'' ہے۔ (اردو۔سالِ تالیف ۱۲۷۵ ھر ۴۹۔۸۸۸ء۔ بار دوم مطبوعہ مطبع صبح صادق،ستیار پور۔ ۱۲۹۲ هر ۱۸۷۵ء) جوایک مقدمہ دو باب اور ایک خاتے پر مشتل ہے۔مقدمہ میں 'صراط متنقیم' کا بیان ہے۔ باب اول میں محمد بن عبدالوہاب کی تحریک اور شاہ اسمعیل کی تحریکِ جہاد کا بیان ہے۔ باب دوم میں محمد بن عبدالوہاب کی کتاب'' کتاب التوحید'' کے باب اول کا رد ہے۔ خاتمہ میں شاہ آبخق کے بعض رسائل کی خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ دوسری کتب البوارق المحمد بیراجم الشیاطین النجدیپہ ( فاری ، مطبوعه میرخه) احقاقِ حق و ابطلال باطل، تلخیص الحق، تصحیح المسائل( فاری ) ، فوز المومنین بشفاعة الشافعین (اردو) ہیں جو ای سلسلے کی کڑیاں ہیں۔مولا نافضل رسول پہلے ہندوستانی عالم ہیں جنہوں نے شاہ اسمعیل شہید اور شیخ محمد بن عبدالوہاب کے درمیان فکری را بطے تلاش کیے اور ای نسبت سے ان پر لفظ '' وہائی'' کا اطلاق کیا۔ مسلمانانِ ہند کی قومی تاریخ میں لفظ وہانی کا غالبًا یہ اولین استعال تھا۔ جو بعد میں خاندان ولی اللہ کے دوسرے ا کابر پر بھی (جو برطانوی ہند کو دارالحرب کہتے تھے اور جہاد کو جائز قرار دیتے تھے) چسیال کیا جانے لگا۔انگریز مورخین نے اس لفظ کو باغی کے معنوں

لے لفظ "وہابی" سم ۱۱ تا ۱۱ ۱۸۰۱ء کے درمیان اہل عرب یا ترکوں نے وضع کیا۔ آل سعود اور محمد بن عبدالوہاب کی مشتر کہ سیای و مذہبی تحریک نے شریف مکہ اور سلطنت عثانیہ کو ان کے بالمقابل کھڑا کردیا تھا۔ اس دوران مذہبی مناظرے، رسائل کی اشاعت اور فوجی معرکے جاری رہے۔ محمد بن عبدالوہاب کی بریا کردہ تو حید خالص اور اس کے اثر کے تحت آل سعود کا بصورت حکرال ظہور وفق حات عبدالوہاب کی بریا کردہ تو حید خالص اور اس کے اثر کے تحت آل سعود کا بصورت حکرال ظہور وفق حات حاصل کرنا ترکوں اور شریف مکہ کوایک آنکھ نہ بھا تا تھا۔ چنانچ نفرت انگیز سیاسی پردیگنڈے کے طور پر حاصل کرنا ترکوں اور شریف مکہ کوایک آنکھ نہ بھا تا تھا۔ چنانچ نفرت انگیز سیاسی پردیگنڈے کے طور پر ان کے تبعین کو "وہابی" کے لقب سے مطعون کیا گیا۔ شخ عران نے کہا ہے:

ال كان تابع احد متوصباً فان المقر بانني وبابي

ترجمہ: اگر احمد سلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکارو ہائی ہے تو مجھے اقر ار ہے کہ میں وہائی ہوں۔

میں استعمال کیا اور تحریک احیا ہے دین کو وہائی موومنٹ (Wahabi Movement) کا نام دیا۔انگریزمصنفین میں سب سے پہلے لفظ وہائی کا استعمال ڈبلو ڈبلو ہنٹر نے اپنی کتاب اَورانڈین مسلمانز (Our Indian Musalmans) مطبوعہ اے۱۸ ء میں کیا تھا۔

مولانا فضل رسول مست بدایونی، نواب محمد یار خال سورتی کی طلب پر ۱۸۶۲ء میں حیررآباد گئے (انگمل الناریخ ج۲،ص۵۲) مرزا غالب کوکرید ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے حکیم غلام نجف خال (شیخو پور بدایوں) کومولانا کے دریافت حال کے لیے لکھا:

"مولوی فلام امام "مولوی فلام امام "مولوی فلام امام "مولوی فلام امام شہید آگے ہیں، مولوی فلام امام شہید آگے ہے وہاں ہیں۔ محی الدولہ محمد یار خال سورتی نے ان صورتوں کو وہاں بلایا ہے، پریہ نہیں معلوم کہ وہاں ان کو کیا پیش آیا ہے۔ اگرتم معلوم کرسکویا کچھتم کومعلوم ہوگیا ہوتو مجھ کوضرور کھو۔"

(خط مکتوبه ۱۱ رجنوری ۱۸۶۳ء غالب کے خطوط جر ۲ بص: ۲۳۲)

مولا نافضل رسول اورنواب محمد یارخان سورتی روِّ وہابیہ میں متحد الخیال تھے۔ غالب نے نواب سورتی ہے تعلق استوار کرنے کے لیے ردوہا بیہ میں جومثنوی لکھی تھی وہ انہیں بھیجی ۔ لیکن نواب کی جانب ہے رسید تک نہیں ملی۔ (خط بنام ذکا مکتوبہ ۲۷ راگست ۱۸۶۳ء) عہد غالب کے ایک اور عالم وشاعر مولانا شاہ سلامت اللّٰد کشقی بدایونی (۱۸۸۹۔

ا مرسیدا حمد خال نے ڈاکٹر ہنٹر کی اس کتاب پر تیمرہ کرتے ہوئے اقرار کیا تھا کہ " میں خود و بابی ہوں اور و بابی ہون اور و بابی ہون اور ایک ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ " (حیات جاوید، ص:۸۷۱)، یہ تبعرہ پائیر کی نومبر ۱۸۷۱ء سے پیشتر کی کسی اشاعت میں شامل ہوا تھا۔ بعد میں حافظ احمد حسن (لندن) نے بمغلث کی صورت میں چیچوا کرائے تھیم کیا۔

ع پر وفیسر شاراحمہ فاروتی نے ذکورہ خط میں فضل رسول سے مراد منشی فضل رسول و اسطی (ف،۱۸۷۱) لیے بیں جو غلام احمد شہید کے بھائج تھے اور مظفر علی امیر تکھنوی کے شاگر د۔ (حلاش غالب، ص۵۵) لیکن ڈاکٹر محمد ایوب قادری نے بوستان اود ھاز راجا درگا پر شاد (مطبع احمدی، تکھنو، ۱۸۸۱ء، ص:۱۹۵) کے خوالے سے واسطی کے حیور آباد جانے کی نفی کی ہے۔ (غالب اور عصر غالب، ص:۱۸۸) جب کہ اکمل حوالے سے واسطی کے حیور آباد جانے کی نفی کی ہے۔ (غالب اور عصر غالب، ص:۱۸۱) جب کہ اکمل التاریخ، جر ۲، ص:۱۸ سے فضل رسول بدایونی کا حیور آباد جانا خابت ہوتا ہے۔ لہٰذافعنل رسول سے مراد یہی بدایونی عالم ہیں۔

۱۸۲۳ء) تھے۔ جوعلم حدیث وتفیر میں شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی (ف۱۸۲۴ء) اوران کے چھوٹے بھائی شاہ رفیع الدین دہلوی (ف۱۸۱ء) کے شاگر دہتھ۔ (تذکرہ علائے ہندہ ص:۲۲۱) ان کو شاعری میں مرزاقتیل (ف۱۸۱۸ء) سے تلمذ تھا۔ (اکمل علائے ہندہ ص:۲۲۱) ان کو شاعری میں مرزاقتیل (ف۱۸۱۸ء) سے تلمذ تھا۔ (اکمل الثاری خراص ۱۳۳۳) لکھنو و کا نپور میں بودو باش ربی۔ فاری واردو دونوں زبانوں میں فکر شخن کرتے تھے۔ فاری میں "دیوان کشفی" یادگار ہے (قاموں المشاہیر، جرح، میں شن سے مصنف تھے۔ فالب کے ایک مکتوب میں ان کا ذکر بھی آگیا ہے۔ سید غلام حسنین قدر بلگرامی کو لکھتے ہیں:

'' حضرت: کشفی کے ویوان کے انطباع کی تاریخ اچھی ہے۔
کہیں اصلاح کی حاجت نہیں۔ مگر دوسری تاریخ میری سمجھ میں نہیں
آئی۔ال فن کے قاعدے کے موافق مصرعہ تاریخ میں ہے تکلف کے
عدد نکالنے چاہئیں بعنی پان سوتمیں۔' کلوخ انداز را پاداش سنگ است'
اک مصرعہ کے اعداد میں اتن گنجائش کہاں کہ پان سوتمیں نکل جا کیں اور
الاسمار جی ہیں۔''

(کتوب نبیر ۵، محرره ۱۸۲۱ء۔ غالب کے خطوط جر ۳، میں ۱۳۱۹ء) کے آخر میں دیوان کشفی (مطبوعہ: مطبع شعلہ طور، کانپور۔۱۳۷۸ھ (۱۸۲۱ء) کے آخر میں سال انطباع پر تاریخی قطعات ہیں۔ غالب کے خط میں بلگرامی کے جس تاریخی قطعے کے مصرعهٔ تاریخ کا اندراج ہے (کلوخ انداز را پاداش، سنگ است) دیوان میں بید مصرعه سعدتی اور اس بحر میں تاریخی قطعے کا اندراج نہیں۔ کلیات قدر (مطبع مفید عام آگرہ ۱۸۹۱ء) میں بھی بید قطعہ تاریخ شامل نہیں۔ابیا معلوم ہوتا ہے کہ غالب کے اعتراض کے بعد اس قطعے کو دیوان سے خارج کردیا گیا۔ دیوان کشفی (اور کلیات قدر، ص: سسس) بعد اس قطعے کو دیوان کی تاریخ ایجی ہے۔کہیں اصلاح کی حاجت نہیں، میں قدر بگرائی کا جو قطعہ شامل ہے اس کے متعلق غالب کا بیہ جملہ:

"دیکشفی کے دیوان کی تاریخ ایجی ہے۔کہیں اصلاح کی حاجت نہیں، اس قطعے کے مطالعے کے دعوت دیتا ہے۔قطعہ حسب ذیل ہے:

گوش طبع خواص وعوام شدمطبوع تمام گشت چو دیوال تمام شدمطبوع جو عارض سحر و زلیب شام شدمطبوع بمه کلام بلاغت نظام شد مطبوع "مه کلام بلاغت نظام شد مطبوع "کلام کشفی نادر کلام شدمطبوع" کلام کشفی جادو کلام را نازم چوطبع گشت کلامش قبول طبع فناد یک بیاض سطور و دگر سواد خطش یک بیاض سطور و دگر سواد خطش ز به ترانه و فرد و قصیده و غزاش نوشت قدر پئے طبع مصرعه تاریخ

ای دور کے ایک بامور عالم قاضی عبدالسلام عباسی بدایونی (ف۱۸۷۲ء) ہے۔ جو فاری کے بھی بلند پاییہ شاعر تھے۔ قرآن کریم کی منظوم تفییر''زاد الآخرت' (۱۲۴۳ء ۱۸۲۸ء) اردواور مثنوی''طوفان عشق'' (فاری) ان سے یادگار ہے۔ ان کے علاوہ'' اخیار الابرار (۲۳۲اھر ۱۸۳۸ء) اور شرح دلائل الخیرات''مع ترجمدان کی تالیفات ہیں۔ (تذکرہ شعرا سے بدایوں ، جرا ہیں ۳۲۳)

عبد غالب کے بعض دوسرے علماے کبار کے نام حسب ذیل ہیں:

ا \_مولاناعبدالباری سبسوانی (ف ۱۳۰۳ ۱۵۸۸ مر۸۶ م)

۲\_مولانا نوراحمد قادری (ف ۱۸۸۳ء)

سر مولانا اشرف علی نفیس (ف ۱۸۵۸ء)

٣ ـ مولانا شفاعت الله شفاعت (ف١٨٨ء)

۵\_مولا نااحسان الله واعظ (ف۷۷۷ء) تلمیذشاه عبدالعزیز دہلوی

٢\_مولاناعبدالوالي چشتی (ف١٨٨١ء)

۷\_مولوی انواراکحق (ف۸۸۷ء)

۸\_مولوی علی بخش خال شرر (ف۱۸۸۵ء)

٩\_مولانا تاج الدين نقوى (ف٢٥٨١ء)

ا صاحب قاموس المشابير (جر ٢ م ٢٠) نے مثنوی کا نام "حسن و عشق" اور تصوف کی کتاب کا نام اخبار لاخیار درج کیا ہے۔ ۱۰ مولانا سناءالدین (ف۱۲۸۱ء) تلمیذمولانافضل امام خیرآ بادی و شاه عبدالعزیز محدث د ہلوی

اا\_مولوی کیم علی حسین بدایونی تلمیذ شاہ عبدالعزیز دہلوی عبد غالب کے بدایوں میں ایسی علمی و مذہبی فضا کے باوصف ادبی چہل پہل نظر نہیں آتی۔ اکثر شخور بسلسلہ ملازمت کسی دوسرے بڑے شہر میں قیام پذیر تھے۔لیکن مجموعی طور پر سارا شہر ایک علمی و ادبی ماحول پیش کرتا تھا۔ اس ماحول میں بھی قصبہ کاسا سکون، تھہراؤ اور ثقابت تھی۔ علاء و ادباء اپ اپنے ذاتی کتب خانوں میں بیٹے لکھنے کرا شخیر او اور ثقابت تھی۔ علاء و ادباء اپ اپنے ذاتی کتب خانوں میں بیٹے لکھنے پڑھنے کے شغل میں مصروف رہتے تھے۔ غالب کی وفات (۱۸۲۹ء) ہے قبل یہاں پڑھنے کے شغل میں مصروف رہتے تھے۔ غالب کی وفات (۱۸۲۹ء) ہے قبل یہاں ایک مطبع جبین، اور ایک ہفتہ وار اخبار 'حبیب الاخبار' کاپٹا چلتا ہے۔ (اختر شہنشاہی ص:۵۵۔اردو کے اخبار نویس ج رائی و ۱۸۹۹ء کے بعد ای صدی میں شہنشاہی ص:۵۵۔اردو کے اخبار نویس ج رائی ویک ، جن کی فہرست میں یہاں متعدد مطابع قائم ہوئے اور اخبارات و گلد سے جاری ہوئے ، جن کی فہرست میں نے اپنے علمی مقالے 'نظامی بدایونی اور نظامی پریس کی ادبی خدمات' (ص:۲۹۲ تا نظامی بدایونی اور نظامی پریس کی ادبی خدمات' (ص:۲۹۲ تا کہا میں پیش کردی ہے۔

عبد غالب ہی میں بدایوں میں شعراے اردو کا ایک تذکرہ مولوی اشرف علی نفیس بدایونی نے لکھا، جوتاریخی نام انتخاب دہر (۱۳۹۳ھ) کے نام سے موسوم ہوا۔ بیتذکرہ ۱۳۹۳ھ رے ۱۸۴۸ء میں مکمل ہوا۔ اب ۱۳۹۳ھ رے ۱۸۴۸ء میں مکمل ہوا۔ اب تک کی دریافت کے مطابق بدایوں میں لکھاجانے والا بیہ پہلا تذکرہ ہے۔ (رگ بدایوں میں لکھاجانے والا بیہ پہلا تذکرہ ہے۔ (رگ بدایوں میں اردو تذکرہ نوایی کی روایت۔ اردو ادب دہلی شارہ سے سے ۱۹۹۴ء)۔ بدایوں میں اردو تذکرہ نوایی کی روایت۔ اردو ادب دہلی شارہ سے سے ۱۹۹۳ء)۔ دہر غیر مطبوعہ رہا۔

تھیم وحیداللہ ولد تھیم سعیداللہ، صاحب دیوان شاعر تھے۔ انہوں نے تاریخ ہند یرکئی کتابیں تکھیں: مختضر سیر ہندوستان (فاری)، ۲۶ ۱۲ احد ۱۵۰، ۱۸۵، ۱۵ اربہند کے ذکر میں
 مختصر سیر ہندوستان (فاری)، ۲۶ ۱۲ احد ۱۵۱، ۱۸۵، ۱۵ اربہند کے ذکر میں
 مخزونہ ۔ ذاتی کتب خانہ ڈاکٹر محمد ایوب قادری مرحوم (کراچی)
 آئینہ جہاں نما (فاری)
 بلادوامصار کے بیان میں

مخزونه۔ڈاکٹرمحمدابوب قادری • تذکرہ حکومت المسلمین (فاری) تاریخ روہیل کھنڈ خط: من

خطی نسخه بمخز و نهه رضالا ئبریری ،رامپور

• تاریخ بھرت پور استان میں استان میں

خاص بدایوں کی بھی تین تاریخیں قلم بند کی گئیں:

حیح السیر فی کوائف الخلد (فاری) مصنف احمد رضاحمیدی (ف۱۸۸۷ء)
 سال تصنیف: ۱۲۷۹ هر ۱۸۲۲ء)

تاریخ بدایول (فاری) مولا ناعبدالقادر (ف۱۹۰۱ء)

سال تصنیف ۱۲۸۴ / ۲۸ \_ ۱۸۶۷ء

تاریخ بدایول (اردو)،راے بختاور شکھے

مطبوعہ: روہیل کھنڈلٹریری سوسائٹی، بریلی، ۱۲۸۴ھر ۱۲۸۸ء عہد غالب میں اولیا ہے بدایوں کے بھی ایک تذکرے اورسوائح کا حوالہ ملتا ہے: پاقیات الصالحات (فاری)،مولا ناعبدالوالی چشتی (ف۱۸۸۲ء)

سال تصنیف ۱۲۶۴ هر ۴۸\_۷ ۱۸۴۷ء

تاریخ شیخ شاہی (فاری)، (سوائح سلطان العارفین) مولوی امانت حسین دانشمندی (ف۱۸۶۷ء) سال تصنیف ۱۲۲۲ ھر ۱۸۱۱ء

عہد غالب میں (بہ اِستثناء تلامذہ غالب)شعراے بدایو ل کے جو نام تاریخ و تذکروں میں محفوظ میں ان میں بیہ چند قابل ذکر ہیں: ا۔آزاد:محملی خال(ف804ء) تلمیذ ذوق دہلوی ٣ ـ بنده: شخ حفيظ الله (ف ١٨٦٠ء) تلميذ رفعت رامپوري ـ ٣ ـ منف رساله بيت المعرفت

شرح ظهوری،انشائی فیض رسال،آ داب الصبیان وغیره سمه بیتاب: میال عبدالله شاه (ف۰۱۸۸ء) برادرزاده و تلمیذ شاه محمدی بیدار

اكبرآ بادي

۴ يشليم:منشى انوارحسين (ف ۱۸۹۲ء) معروف تاريخ گو۔ مصنف تاج المدائح ـ عددالتاريخ ملخص تسليم وغيره صاحب ديوان

۵\_ در دی:مفتی محفوظ علی (ف۲ ۱۸۳۲)

۲\_رسوا:مولا نافیض احمد (ف۸۵۸ء) مجامد آ زادی

٧\_زار: داؤد الله (ف ٥٥ يا١٥٥١)

۸ یسحر بنشی دیبی پرشاد (ف۱۹۰۲ء) کتب کثیرہ کےمصنف ومؤلف۔

معروف کتب معیار البلاغت ،نظم پرویں ،ا ژرنگ چیس وغیرہ۔صاحب دیوان

9\_شرر:علی بخش خاں (ف۸۸۵ء)مخالف سرسیداحمدخال۔

سرسید کے عقائد کے رد میں تین رسائل لکھے۔صاحب دیوان

• ا ـ شفاعت: شفاعت الله (ف144ء)

صاحب ترانه غرائب (۱۸۶۹ء) یعنی منظوم فسانه عجائب ـ صاحب دیوان ۱۱ \_قیس:افضل الدین (ف۸۵ یا ۱۸۵ یا ۱۸۵)

۱۱ ـ کامل: حکیم سعیدالدین (ف۱۸۹۸ء) تلمیذ عارف دہلوی ـ صاحب دیوان ۱۳ ـ کشفی: شاہ سلامت الله (ف۱۸۹۸ء) تلمیذ مرزاقتیل ـ صاحب دیوان ۱۳ ـ کشفی: شاہ دلدارعلی (ف۱۸۹۸ء) تلمیذ ذوق دہلوی صاحب دیوان ۱۸ ـ مذاق: شاہ دلدارعلی (ف۱۸۹۴ء) تلمیذ ذوق دہلوی صاحب دیوان ۱۵ ـ مست: شاہ فضل رسول (ف۱۸۷۲ء) صاحب دیوان ۱۸ ـ مسکین بحظیم الله (ف۱۸۸۲ء)

۱۵-متاز: حکیم ممتاز الدین (ف ۱۸۹۰) تلمیزشاه نصیر دہلوی ۱۸-موجد: وہاب الدین (ف ۱۸۲۰ء) ۱۹-ناطق: نظام الدین (ف ۱۸۲۸ء) تلمیز معروف دہلوی ۲۰-نفیس: اشرف علی (ف ۱۸۵۸ء) مجاہد آزادی تلمیز نوآ، مصنف: انتخاب دہر ۲۰-نوا: ظہوراللہ خال (ف ۱۸۵۸ء) تلمیز بقاء اللہ بقآ

مذکورہ شعرا فاری واردو کے ممتاز شعرا کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان میں بعض صاحب دیوان ہیں اور بعض کے دیوان مطبوعہ موجود ہیں لیکن ان میں سے اکثر شعرا نے بسلسلہ ملازمت بدایوں سے باہر دہلی، لکھنؤ، رامپور، بھو پال، ٹونک وغیرہ میں بودوباش اختیار کی، اور قدرے شہرت بھی حاصل کی۔دوسرے شعرا کو گمنا می کی گرد نے فرھانپ لیا۔

## بدایوں میں غالب کے مخالفین و مداحین (عہدِ غالب میں) (عہدِ غالب میں)

e = 12

غالب کے ہم عصر علما، مصنفین اور شعرا میں سب ہی صاحب علم وفضل ہیں۔ انہی میں غالب کے ہم عصر علما، مصنفین اور ان کے مخالف و نکتہ چیں بھی۔ مرزانے میں غالب کے مداحین ومعز فین بھی ہیں اور ان کے مخالف و نکتہ چیں بھی۔ مرزانے قاضی عبدالجمیل جنون بریلوی (ف ۱۹۰۰ء) کو اپنے ایک خط (محررہ سمرا پریل عاضی عبدالجمیل جنون بریلوی (ف ۱۹۰۰ء) کو اپنے ایک خط (محررہ سمرا پریل ۱۸۲۴ء) میں لکھاتھا:

''سہوان کے صاحب اگر' قاطع برہان' کا جواب لکھتے ہیں خدا اُن کو بیتو فیق دے کہ عبارت کے معنی سمجھ لیں ، تب جواب لکھیں''۔ (غالب کے خطوط، جرسم،ص:۵۰۹)

تحقیق کے باوجودعلم نہ ہوسکا کہ بید کون صاحب تھے۔ راقم الحروف نے ۱۹۸۱ء میں''سہسوان کے صاحب' سے مراد منتی انوار حسین تسلیم سہسوانی (ف ۱۸۹۲ء) لیے تھے۔ (دید و دریافت، ص: ۲۳) بعد میں ڈاکٹر محمد ایوب قادری نے بھی اپنی کتاب ''غالب اور عصرِ غالب'' (ص: ۱۸۹) میں میری کتاب کے حوالے سے ای بات کو دہرا دیا۔ کیکن میرا بیہ خیال غلط تھا۔ تسلیم غالب کے مداحوں میں تھے۔تفصیل آئندہ اوراق میں آرہی ہے۔

'' بر ہانِ قاطع'' محمد حسین تبریزی کا فاری لُغت ہے جو ۱۰۲۲ھ/ ۱۹۵۲ء میں لکھا گیا۔ بیالغت سلطان عبداللہ قطب شاہ کے عبد (۱۹۲۵-۱۹۲۴ء) میں گولکنڈہ میں مرتب ہوا۔ غالب نے "برہانِ قاطع" کی تنقید" قاطع برہان" کے نام ہے لکھی۔ اس میں غالب نے برہان کی خامیوں کی نشاندہی کرکے ۲۸۴ الفاظ پر اعتراض وارد کیے۔ یہ کتاب مع تقریظ غالب مطبع نولکشور لکھنؤ سے ۱۲۷۸ کا ۱۸۲۲ء میں پہلی بارشاکع ہوئی۔اس کتاب ( قاطع برہان ) کے شائع ہوتے ہی فاری داں حلقوں میں ایک طوفان بریا ہوگیا۔اس کے متعدد جواب لکھے گئے۔مثلاً (۱) محرق قاطع برہان [ ۱۸۲۳ء]، (۲) ماطع بربان [١٨٦٥ء]، (٣) مويد بربان [١٨٦٥ء]، (٣) قاطع القاطع [ ۱۸۶۵ء ]۔ غالب نے خود بھی ان کتب کے جواب لکھے اور ان کے تلامذہ ومتوسلین نے بھی، جن کی ایک طویل فہرست ہے۔ یہ بحث ۱۸۶۸ء تک چلی۔ آخر میں اس نے شاعری کی صورت اختیار کرلی اور دونوں جانب ہے قطعہ در قطعہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ غورطلب امریہ ہے کہ'' قاطع برہان'' کے ردمیں پہلی کتاب ۱۸۶۳ء میں شائع ہوئی۔ ١٨٦٣ء ميں اس كارد''سہوان كےصاحب'' رقم فرمارے تھے۔ بعنی اگر سہوان میں الکھی جانے والی کتاب منظرِ عام پرآ جاتی تو'' قاطعِ برہان'' کےرد میں اور'' برہانِ قاطع'' کی تائید میں بیددوسری کتاب ہوتی۔اس کتاب کے تعلق سے بیسوالات ہنوز قائم ہیں: ا- سہوان کے وہ کون بزرگ تھے جو'' قاطع برہان'' کی قطع و بریدفر مار ہے تھے؟ ۲- کیاوہ طبقیہ علماء سے تھے یا شاعروں کے اس طبقے سے جو محض اظہار برتری یا نام و نمود کے لیے باہم دست وگریبان رہتے ہیں۔

۳- اس رد کے لکھنے کامحرک کیا تھا؟

٣- پيرد پايئه مميل کو پېنچا يانېيں؟

ہدا یوں میں غالب شکنی کے محرکات کیا تھے۔ مومن پرسی، ذوق پرسی، غالب کی شیعت یا غالب کی شیعت یا غالب کا شعری میدان میں روش عام سے ہٹا ہونا۔

راقم الحروف نے اپنی کتاب'' ویدو دریافت'' میں ذوق پرئی کو بدایوں میں غالب طلقی کا سبب قرار دیا تھا اور بدایوں میں ذوق کے تلامذہ اور اُن تلامذہ کے تلامذہ کے ذریعے' ذوق اسکول' کے سلسلے درسلسلے کی وضاحت کی تھی۔ اور ذوق سے موجودہ دور تک اس روایت کے اثرات کی نشاندہی کی تھی۔ (دیدو دریافت، ص: ۱۲) لیکن سیّد محفوظ الرحمٰن (سہسوانی) نے اینے ایک مضمون'' دیدو دریافت-ایک مطالعہ'' میں لکھا:

''لین اس سوال کا جواب تشنہ ہے کہ بدایوں نے غالب کے دور میں غالب شکن کیوں پیدا کیے۔ مصنف کا بیمفروضہ کہ ذوق پر تی نے غالب شکن کے مزاج کو فروغ دیا، زیادہ سی نہر ہان قاطع' کی قطع و برید جوسہوانی بزرگ فرمار ہے تھے …اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالب کی شیعت سے شعرا و حکمائے سہوان (جو غیر مقلد تھے) نالال تھے۔ بایں سبب ردِ غالب میں سہوانی پیش پیش رہے۔ اور چونکہ حکیم مومن خال مومن غیر مقلد بھی تھے اور سہوان سے مخصوص تعلق رکھتے تھے، لبذا مومن پر تی کے نتیج میں غالب شکنی سمجھ میں تعلق رکھتے تھے، لبذا مومن پر تی کے نتیج میں غالب شکنی سمجھ میں آنے والی بات ہے جس کا وافر شوت مولا نا اعجاز احمد (معجز) سہوانی کا کارنامہ موازیدِ 'مومن و غالب' ہے، جواپی جگہ غالب شکنی کی واضح کا کارنامہ موازیدِ 'مومن و غالب' ہے، جواپی جگہ غالب شکنی کی واضح رکیا ہے۔

ندگورہ صدر اقتباس میں سید محفوظ الرحمٰن نے غالب کی شیعت اور ذوق پرسی کے بالتقابل مومن پرسی کو غالب شکنی کا سبب قرار دیا ہے اور اس کی وجہ مومن کی طرح شعرا و حکمائے سہوان کا غیر مقلد اور اس بنیاد پر مومن کا سبسوان ہے و مخصوص تعلق 'ہونا لکھا ہے۔ سیکن انھوں نے مومن کے سہوان سے مخصوص تعلق' کی وضاحت نہیں گی۔ جہاں تک راقم الحروف کی محدود معلومات ہے، بدایوں میں مومن کا کوئی شاگر د بھی نہیں تھا۔

سہوان ہے تعلق کی بنیاد تنہا ان کا'سفرسہوان' ہے جو براہِ بدایوں کیا گیا۔ بدایوں ہے متعلق مومن کا ایک شعر بھی ملتا ہے:

مقصد سفر کے متعلق اختلاف ہے۔ سیّد محمد عبد الباتی سہوانی نے لکھا ہے:
'' مومن نواب محمد سعید خال سے جو اس زمانے میں سہوان
میں ڈپٹی کلکٹر تھے، ملاقات کی غرض سے آئے اور یہیں پرمولانا تاج
الدین نقوی کی خدمت میں حاضر ہوکر مستفید ہوئے''۔

( حيوة العلما إص: • ٣)

مومن کے نواب محر سعید خال سے خلصانہ روابط تھے جوائن دنوں بحثیت ڈپٹی کلکٹر سہوان میں موجود تھے، جو بعد میں ۲۰ راگت ۱۸۳۰ء کو ریاست رامپور میں مند آرائے سلطنت ہوئے۔ سہوان میں اسلاا کتوبر ۱۸۲۳ء کوکلگٹری قائم ہوئی تھی اور مگل ۱۸۳۸ء کو بیدایوں منتقل کردی گئی۔ (ذوالقرنین بدایوں نمبر ۱۹۵۷ء، ص: ۳۳) لہذا مومن ۱۸۳۳ء کو درمیانی مذت میں سہوان میں وارد ہوئے۔ مولانا تاج الدین نقوی (ف ۱۸۲۸ء) سہوان کے ایک جید عالم اور مسلک اہل حدیث کے حامل الدین نقوی (ف ۱۸۲۸ء) سہوان کے ایک جید عالم اور مسلک اہل حدیث کے حامل تھے۔ ضمیرالدین احد عرش گیاوی نے لکھا ہے کہ مومن آپنے ہم راز، دوست حکیم مظہر علی کرتھیں سہوان کے بیہاں تشریف لے گئے اور حکیم مظہر علی کی تحریک پر شرح سدیدی و رئیس سہوان کے بیہاں تشریف لے گئے اور حکیم مظہر علی کی تحریک پر شرح سدیدی و نفیسی لکھی۔ (حیات مومن، ص: ۸۵ ما مقصد ایک طرف ان حضرات (یعنی نواب میں معرب کی امر کا مقصد ایک طرف ان حضرات (یعنی نواب محمد معید خال اور مولانا تاج الدین نقوی) سے ملا قات تھی اور دوسری طرف مات حدید کا کاعشق تھا'۔

(مومن: شخصیت اورفن بص: ۱۱۰)

'صاحب' کی تشریح بعض سہوانی بزرگ بیہ کرتے ہیں کہ بیرایک مغنیہ تھی جس پر مومن فریفتہ تھے، جو بخن گو و بخن سنج تھی۔ صاحب تخلص کرتی تھی۔مومن نے اس کا ذکر متعدداشعار میں کیا ہے،مثلا:

> صاحب نے اس غلام کو آزاد کردیا لو بندگی کہ چھوٹ گئے بندگی سے ہم

صاحب 'خوش معرکہ زیبا' نے ان کا نام امنہ الفاظمہ بیگم تحریر کیا ہے اور انھیں مومن کا شاگردلکھا ہے۔ (جر ۲، ص:۵۸) امنہ الفاظمہ کا ذکر متعدد تذکروں میں ماتا ہے۔ کسی تذکرہ نگار نے انھیں خانگی لکھا، کسی نے رنڈی، کسی نے طوائف اور کسی نے مغنیہ۔ یہ کھنو سے دبلی آئی تھیں۔ واپسی میں براوسہوان لکھنو گئیں۔ دبلی اور سہوان مغنیہ۔ یہ کسون ان سے میں ان کا قیام کتنی مدت رہااس کا تحریری شبوت نہیں ماتا۔ یہ درست ہے کہ مومن ان سے دل لگا بیٹھے تھے۔ اپنی مثنوی 'قول غمیں 'میں اس کے عشق کو موضوع بنایا ہے۔ اکرام بریلوی نے اپنی کتاب '' حکیم مومن خال مومن' (کراچی، ۲۰۵۳ء) میں ان کے عشق کر داستان تفصیل سے درج کی ہے۔

سہوان ہے متعلق مومن کے بیہ چنداشعار ہیں جن میں'صاحب جی' کےعشق کی بازگشت سنائی دیتی ہے:

صاحبو میرا حال مت پوچھو بندہ سخت بے وفا ہوں میں چھوڑ دتی کو سہوال آیا ہرزہ گردی میں مبتلا ہوں میں عذر ہے جا ہے سرکتی کے لیے شاکی بے سبب جفا ہوں میں اگ خداوند شوخ کے غم میں قابل رحم ہوگیا ہوں میں مجھے پہنچا دو میرے صاحب کک کہ غلام گریز یا ہوں میں جھے پہنچا دو میرے صاحب کک کہ غلام گریز یا ہوں میں (کلیاتِ مون، ش:۱۸۳)

دلدار نفری رامپوری مرحوم جو تاریخ کے ایجھے اسکالریتھے، انھوں نے اپنے مضمون '' مولوی فضل حق خیرآ بادی اور رامپور'' میں مومن کے مقصدِ سفرِ بدایوں وسہوان کے بارے میں بالکل نئ اطلاع دی ہے جس کی مجھے کہیں ہے بھی سندنہیں مل سکی۔خود انھوں نے بھی اینے ماخذ کا حوالہ نہیں دیا۔وہ لکھتے ہیں:

'' مومن خال تحریک سید احمد شہید کے سلسلے میں رامپور آئے تھے۔ اس وقت نواب احمد علی خال صاحب حکمرال تھے۔ بدایوں بھی گئے تھے جہال محمد سعید خال جو بعد میں رامپور کے نواب ہوئے ، ڈپٹی گئے تھے جہال محمد سعید خال جو بعد میں رامپور کے نواب ہوئے ، ڈپٹی کلکٹر تھے۔ بید دورہ مجاہدین کی بھرتی کے لیے کیا گیا تھا۔ مومن خال خود تو جہاد میں شرقیک نہ ہو سکے لیکن جو کوشش میدان جنگ سے باہررہ کر وہ کر سکتے تھے اس میں کی نہیں گئے ۔

(رضالا ئبریری جزئل، رامپور، شاره نمبر ۲، ۱۹۹۵، ص: ۲۹۵)

مومن کے سفرسہوان سے بہال کی شعری فضا پر کیا اثرات مرتب ہوئے اس کے بارے میں کچھ لکھنا ناممکن ہے۔ مومن کا بیسٹر غالب کے خلاف فضا بنانے کا محرک بنا۔ بیر بھی بے بنیادی بات معلوم ہوتی ہے۔ البتہ مومن کے اس سفر سے شعرا، علماء و حکما ہے سبوان کا مومن سے زیادہ بہتر طور پرتعلق استوار ہونا اور نیتیج کے طور پرمومن کو بہال عمومی طور پر پہند کیا جانا ،قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔

الغرض ردِ غالب کی بنیاد سہوان میں رکھی گئی۔ اس کا امکان ہے کہ غالب شکنی کا سبب علماء، شعرا وحکما ہے سہوان کا غیر مقلد ہونا بھی ہو۔ غالب مائل بہ شیعت تھے اور سانی مسلک کے پیروکاروں میں شیعت یا دوسرے مسلک کے پیروان کے لیے زم گوشہ نہیں ہے۔ لیکن اس بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا جاسکتا۔

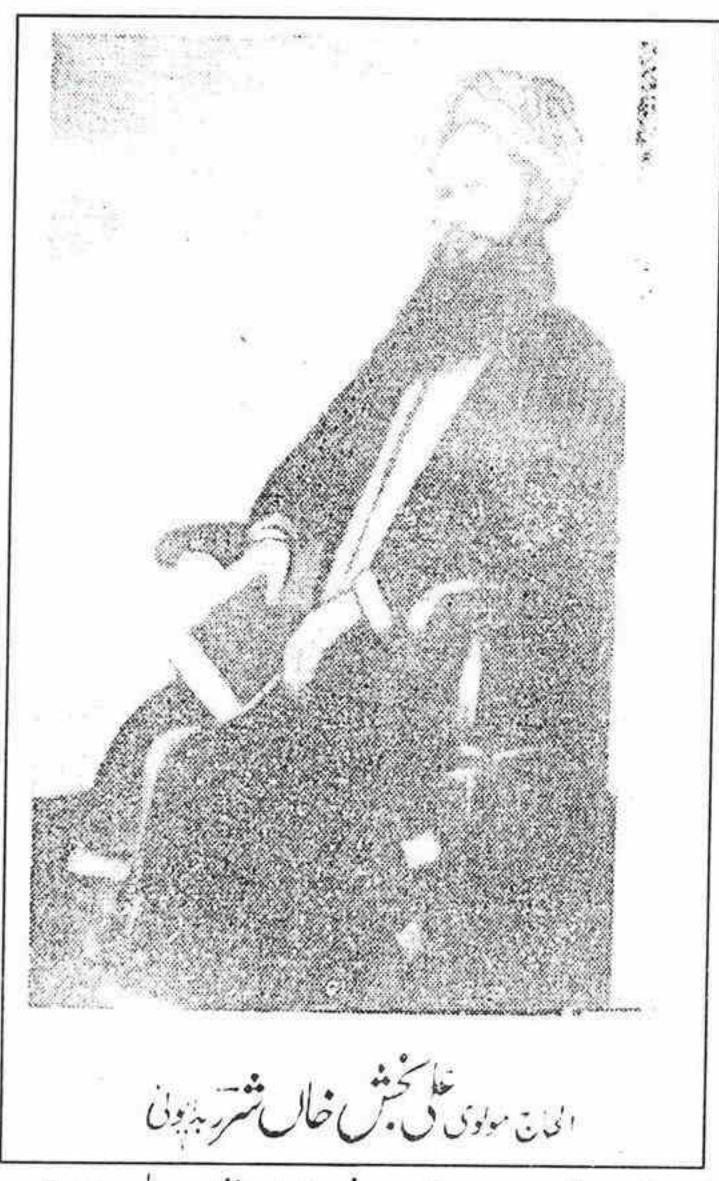

(ماخذ:اعتقادات ِسرسيدوشرر بدايوني ازمحدطيب بخش ـ بريلي ١٩٨٥ء)

پریس، لکھنو، ۱۸۷۳ء) لکھے اور سرسیّد ہے ایک عرصے تک پندرہ روزہ دمنشور محری کا بنور) ، 'نورالآفاق' (کانپور) ، 'نورالانوار' (کانپور) وغیرہ کے صفحات پر تحریری مناظرے کیے۔ سرسیّد نے ان کا دل جیتنے کے لیے 'خزینۃ البضاعۃ' کمیٹی کی ایک میٹنگ کی اور مذہبی تعلیم کی نگرال کمیٹی کو ازسر نوتشکیل دیا۔ نئی کمیٹی کا کنوبیز مولوی علی بخش کو بنایا۔ علاوہ مذکورہ صدر تین رسائل کے دیوانِ شرر (آگرہ، ۱۸۵۲ء)، تنقیح المسائل، قاعدۃ التدریس کتب بھی شائع ہوئیں۔ بدھیت شاعر تذکرہ نا دروخم خانہ جاوید میں ان کا ترجمہ شامل ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں 'شعرائے بدایوں دربار رسول میں'، کا ترجمہ شامل ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں 'شعرائے بدایوں دربار رسول میں'، صفحائے کے دیوائی میں ان میں'، کا ترجمہ شامل ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں 'شعرائے بدایوں دربار رسول میں'،

ڈاکٹر محمد ایوب قادری نے اپنے مضمون'' غالب سے معاصرین کی ادبی چھٹر جیھاڑ'' میں شرر کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور انھیں غالب کے مدمقابل کے طور پر متعارف کرایا ہے۔انھوں نے لکھا ہے:

> '' (شرر) خود کو غالب کا مدمقابل سجھتے تھے اور ان کے جواب میں ہم ردیف وہم قافیہ غزلیس لکھتے تھے''۔

(غالب اورعصر غالب بص:۸۹)

ضیاءالقادری نے لکھا ہے:

'' مرزاغالب ہے ہمیشہ شاعری میں چھیٹر چھاڑ رہی''۔ (اکمل التاریخ، جرا ہس:۲۲)

ڈاکٹر ایوب قادری نے مولف اکمل التاریخ ' سے جب اس اجمال کی شرح چاہی تو انھوں نے اپنے مکتوب مورخہ سرفر وری ۱۹۲۹ء میں ایوب قادری کوتح پر فر مایا:

''اکمل التاریخ کو چھچے ہوئے بچپن سال کے قریب ہوگئے۔

اب مجھے کوئی تفصیل یا دنہیں ہے۔ کتاب لکھنے کے زمانہ میں مدرسہ

قادر سے کا سارا کتب خانہ میر سے سامنے تھا۔ مولوی علی بخش خال مرحوم و

مغفور کے خاندان کے ذخائر تک بھی رسائی تھی ۔ بچھ قلمی مواد مولوی

حامد بخش مرحوم اور مولوی مرائ الحق صاحب کے یباں بھی تھا۔ اس
ذخیرے میں کہیں ہے بات بھی کاسی تھی کہ مرزا غالب اور مولوی علی بخش
شرر سے شعر و شاعری میں چشک اور چھیڑ چھاڑ رہتی تھی۔ میں نے
متعدد غزیس غالب کی زمین میں ان کے دیوان میں دیکھی تھیں۔ ان کا
مطبوعہ دیوان میر سے سامنے رہا تھا''۔ (غالب اور عمرِ غالب میں ہی)
مطبوعہ دیوان میر سے سامنے رہا تھا''۔ (غالب اور عمرِ غالب میں ہی)
یروفیسر آل احمد سرور جن کے پیش نظر علی بخش خال شرر کی قلمی بیاض رہی ہے اور وہ خود بھی
ای خانوادے کے فرد تھے، انھول نے شرر کی شاعری پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے:
ای خانوادے کے فرد تھے، انھول نے شرر کی شاعری پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے:
شیر سے بات قابل غور ہے کہ اکثر غز اوں پر ہم طرح غز لیں ماتی
ہیں۔ مصنف اکمل البار ش نے لکھا ہے کہ 'مرزا غالب سے ہمیش
شاعری میں چھیڑ چھاڑ رہی اس کا کوئی اور ثبوت نہیں مل سکتا ۔ گر غز اول سے بہت پھیکی ہیں۔ ان میں ذوق کا رنگ زیادہ ہے''۔
گر غز اول سے بہت پھیکی ہیں۔ ان میں ذوق کا رنگ زیادہ ہے''۔

غالب کے قطعہ بند اشعار جو چکنی ڈلی سے متعلق ہیں، ای زمین میں شرر نے بھی چیوان کی رسید میں ایک قطعہ لکھا جو دیوان شرر (مطبوعہ اسعد الاخبار، آگرہ، ۱۲ ماھ / ۱۲ ماھ ۱۲ ماھ اردو (نسخہ عرشی) سے اخذ کر کے مولانا امتیازعلی خال عرشی نے دیوانِ غالب اردو (نسخہ عرشی) میں نقل کیا ہے۔ اس قطعے کے چند اشعار آخری باب میں ملاحظہ فرما کمیں۔ میں نقل کیا ہے۔ اس قطعے کے چند اشعار آخری باب میں ملاحظہ فرما کمیں۔ غالب اور شررکے مابین اس ادبی چشمک کی مزید تفصیل اور نوعیت کا علم نہیں ہوسکا، اب رہے غالب کے مداح ومعرف ، تو ان میں جمیس دونام ملتے ہیں:

(۱) منشى انوارحسين تسليم سبهواني

(٢) شاه دلدارعلی مذاق بدایونی

تسلیم سہوانی (۲۹رجون ۱۸۱۵ء-۹رئی ۱۸۹۲ء) کی سہوان میں تعلیم وتربیت ہوئی۔تعلیم مکمل کرنے کے بعد مرادآ باد میں امین کے عہدے پر مامور رہے۔ بعد ازاں نواب رامپور کے دربارے وابستہ ہوگئے ، دہاں سے لکھنؤ پہنچے اور نولکٹور پریس میں اردو و فاری کتب کی صحت کا کام ان کے سپر دہوا۔'' اودھ اخبار'' لکھنؤ کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیے۔ تصنیف و تالیف سے بھی شغف تھا۔ فنِ تاریخ گوئی پر ملخص تسلیم (مرادآباد، ۱۸۹۱ء) علم بیان و بدلیج میں تاج المدائح (لکھنؤ، ۱۹۲۸ء) اور بعض دوسری کتب یادگار بیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں انوار حسین تسلیم مہوانی۔ از حنیف نقوی، آبکل، دبلی، نومبر ۱۹۵۸ء)۔

تسلیم نے اپنی کتاب ملخص تسلیم میں غالب کا دوجگہ تعریف وتوصیف کے ساتھ ذکر

گیا ہے۔ غالب کا آٹھ شعر پرمشمل ایک تاریخی قطعہ جومحن کھنوی کے تذکرہ 'سرا پانخن'

(طبع اول ۱۲۷۷ھ/ ۲۱–۱۸۹۰ء) کے لیے لکھا گیا تھا اور جو اس تذکر ہے کے صفحہ

ساسیم پر درج ہے، اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ (ملہم التاریخ، ص: ایم، اردو ترجمہ کخص

تسلیم) دوسری جگہ جلال لکھنوی (ف ۱۹۰۹ء) کے رسالہ '' افادہ تاریخ'' پر نقد کرتے

ہوئے یہاں تک لکھ دیا ہے:

'' ای حالت بے اختیاری میں جو تالیف کتاب کے وقت طاری میں جو تالیف کتاب کے وقت طاری مقصی ، غالب وصبہائی کو بہت برا کہا ہے۔ یہ وہی تعصب ہے جو بعض لکھنویوں کو دہلویوں سے ہوتا ہے۔ افسوں کہ یہ مرض لاعلاج ہے۔ حالاں کہ غالب ہند میں اپنی نظیر آپ تھا''۔

(ملہم التاریخ، اردور جریطخص تسلیم بس: ۵۵) راقم الحروف نے ۱۹۸۱ء میں' قاطع بربان' کا جواب لکھنے والوں میں تسلیم کو شامل کیا تھا (دید و دریافت، ص: ۳۳) لیکن مذکورہ صدر رائے رکھنے والا' قاطع بربان' کا جواب لکھنے والوں میں شامل نہیں کیا جاسکتا۔

تسلیم کے صہبائی سے خاص مراہم تھے۔ غالب سے مراہم کا علم نہیں، لیکن مرزا اللہ جب پہلی مرتبہ ۲۷۱ھ/ ۱۸۹۰ء میں رامپور آئے، تو اثنا ہے سفر، مرادآ باد میں غالب جب پہلی مرتبہ ۲۷۱ھ/ ۱۸۹۰ء میں رامپور آئے، تو اثنا ہے سفر، مرادآ باد میں بھی رُکے، یہیں پراُن کی ملاقات سلیم سہوانی ہے ہوئی۔ سہ ماہی العلم' کراچی (اپریل تا جون ۱۹۷۱ء) میں تسلیم کے متعلق ان کے شاگر دمرز ااحمد شاہ بیگ جو ہرکا ایک مضمون تا جون ۱۹۷۱ء) میں تسلیم کے متعلق ان کے شاگر دمرز ااحمد شاہ بیگ جو ہرکا ایک مضمون

### شائع ہوا،مضمون نگار نے اطلاع دی:

حضرت غالب رامپور جاتے ہوئے مرزا مدار بیگ کے یہاں مرادآباد میں فروکش ہوئے۔ منتی صاحب مرحوم (مرادسلیم) ملنے گئے تو انھوں نے اپنی آمد کی تاریخ کی فرمائش کی۔ آپ نے فی البدیہہ بیفرمایا: "قادر سخنورے آمدی۔ ۱۲۷۲ھ" (۱۱۲۳)

ڈ اکٹر محمد ایوب قادری نے غالب اورتسلیم کی ملاقات کا مذکورہ صدر حوالے ہے ذکر کرتے ہوئے اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے:

''رامپور کے دورانِ سفر میں مرزا مرادآباد میں گفہرے تھے۔ مرزا لکھتے ہیں: 'بعد روانگی کے مرادآباد پینچ کر بیار ہوگیا۔ پانچ دن صدرالصدور صاحب کے یہاں پڑا رہا۔ انھوں نے تیارداری اورغم خواری کی' (خطوطِ غالب، حصہ اول، ص:۲۱۷)۔ یہ صدرالصدور مولوی محمد ن خال بریلوی المتخلص بہ اسیر (وفات تقریباً ۱۸۷۳ء) ختھ، جوائی زمانے میں وہاں صدرالصدور تھے۔ اسیر اور غالب سے خاصے تعلقات تھے'۔ (غالب اورعصر غالب، ص:۱۷۹)

ڈاکٹر قادری نے غالب کے دوسرے سفر رامپور (۱۸۲۵ء) کو پہلے سفر رامپور (۱۸۲۵ء) مصنعلق کردیا ہے۔ مرزا پہلے سفر رامپور میں دبلی سے رامپور آتے ہوئے مرادآباد میں فروکش ہوئے تھے اور دوسرے سفر رامپور (۱۸۲۵ء) میں رامپور سے دبلی جاتے ہوئے جاتے ہوئے دن قیام کیا تھا۔ لیکن یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ یہ قیام دورانِ سفر ایک حادثہ بیش آجانے کے سبب تھا۔ (حادثے کی تفصیلات کے لیے دیکھیے دورانِ سفر ایک حادثہ بیش آجانے کے سبب تھا۔ (حادثے کی تفصیلات کے لیے دیکھیے ذکر غالب، ص ۹۷،۹۲)۔ مرزا اس حادثے سے بچ کر مرادآباد پہنچنے میں کامیاب موئے اور ایک مقامی سراے میں رات بسر کی۔ اگلی صبح محمد حسن خال اسر (ف ہوئے اور ایک مقامی سراے میں رات بسر کی۔ اگلی صبح محمد حسن خال اسر (ف ۱۸۷۳ء) صدرالصدور آئیس آ ہے گھر لے گئے۔ مرزانے وہاں پانچ دن قیام کیا۔ مرزا مرزا ہوگیال تفتہ کے نام ایک خط مورخہ جنوری ۱۸۲۱ء میں غالب نے اس واقعے کا تذکرہ مرگو پال تفتہ کے نام ایک خط مورخہ جنوری ۱۸۲۱ء میں غالب نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ نواب کلب علی خال کے نام خط نمبر ۱۲۰، مورخہ ۱۸۲۰ء میں عالب نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ نواب کلب علی خال کے نام خط نمبر ۱۲۰، مورخہ ۱۸۲۰ء میں عالب نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ نواب کلب علی خال کے نام خط نمبر ۱۲، مورخہ ۱۸۲۰ء میں عال کے ایم خط نمبر ۱۲، مورخہ ۱۸۲۰ء میں بھی

انھوں نے اس حادثے کی اطلاع دیتے ہوئے اسپر کے یہاں قیام کا تذکرہ کیا ہے۔ (غالب کے خطوط، جے ہم ۱۲۲۱)

مولانا حاتی نے 'حیات جاوید' (حاشیہ ص: ۵۵) میں اور پروفیسر نثار احمد فاروقی نے حاتی کے حوالے سے تلاشِ غالب (ص: ۵۵) میں صدرالصدور سے مرادستیر احمد خال لیے بیں۔ اور غالب کا پانچ روزہ قیامِ مرادآ باد؛ سرسید کے یہاں دکھایا ہے۔ لیکن نواب کلب علی خال کے نام محولہ بالا خط میں صدرالصدور کے نام (مولوی محمد حسن خال بہادر صدرالصدور) کے اعلان و اندراج کے بعد مولانا حالی اور فاروقی صاحب کے بیانات غلط ثابت ہوجاتے ہیں ۔

محرحسن خال اسیر، غالب کے شاگر دمفتی سلطان حسن خال احسن (ف ۱۸۸۲ء)
کے حقیقی بچپا تھے۔ ان دونول کا تعلق بدایول کے علماء کے عثمانی خاندان سے تھا۔ غالب کے معروف شاگر دونول کا تعلق بدایول کے علماء کے عثمانی خاندان ہی کے معروف شاگر دوناضی عبدالجمیل جنون بریلوی (ف ۱۹۰۰ء) بھی عثمانی خاندان ہی کے فرد تھے۔ لیکن بزرگول کے بریلی میں متوطن ہوجانے کے سبب بیابھی بریلوی مشہور ہوگئے۔ محرحسن خال اسیر آور جنون کا خاندان مفتی درویش محمد (ف ۲۹ سے ۱۹) کی اولاد میں تھا، جن کا شجر ہوئے سب بدایول کے عثمانی علماء کی خاندانی تاریخ 'امل التاریخ' (ج ۱۱ میں تھا، جن کا شجر ہوئے سب بدایول کے عثمانی علماء کی خاندانی تاریخ 'امل التاریخ' (ج ۱۱ میں تھا، جن کا شجر ہوئے سب بدایول کے عثمانی علماء کی خاندانی تاریخ 'امل التاریخ' (ج ۱۱ میں مع ترجمہ درج ہے۔

اسیر کے والد مولوی ابوالحن حسن عدالت محکمہ افتاء بریلی میں فائز تھے۔
صدرالصدور کے عہدے تک پہنچ۔ انھوں نے مستقل طور پر بریلی میں سکونت اختیار
کرلی تھی۔ اسیر کا مولد بدایوں تھا یا بریلی، اس کے متعلق علم نہیں، البتہ وہ بریلی ہی میں
رہے۔ ملازمت میں ترقی کرتے ہوئے وہ بھی صدرالصدور کے عہدے تک پہنچ۔
منصب افتاء پر فائز رہنے کے سبب بریلی میں یہ لوگ مفتی کہلائے اور ان کا خاندان

ا حالی کی بیردوایت اتنی معروف ہوگئی ہے کہ بڑے بڑے کے تقین دھوکا کھاجاتے ہیں۔خطوط غالب کا تحقیقی مطالعہ (۱۹۸۱ء) کے مصنف ڈ اکٹر کاظم علی خال نے اپنے ایک مقالے ' غالب اور علی گڑھ' (غالب نامہ دبلی ،جنوری ۱۹۹۱ء،ص: ۲۳ میں بھی صدرالصدور ہے مراد سرسید احمد خال لے بیں اور حیات جاویدگی پوری روایت اپنے الفاظ میں درج کردی ہے۔

'خاندانِ مفتیان' کے نام سے موسوم ہوا۔

اسیر کا شارعثانی خاندان کے علماء میں تھا۔ باوجود ملازمت کے، درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کا بھی مشغلہ جاری رہا۔ اردو و فاری دونوں میں شعر کہتے ہے۔ مختلف علوم پر متعدد کتب یادگار ہیں۔ (اکمل التاریخ، جرما، ص: ۴۳) فاری و اردو کلام کا مجموعہ '' جہنستانِ بخن'' (مطبع رفاہِ عام، گورکھپور، ۱۹۰۸ء) شائع ہو چکا ہے۔ اسیر نے غالب کی وفات پرایک قطعہ کہا تھا جو حسب ذیل ہے:

غالب که بود پیر مغان سخوری این د هر چوبدار سلامت گرفت آه ساغر شکست و میکده شعر شدخراب مینا گریست زار که مخالب بمرد آهٔ ساغر شکست و میکده شعر شدخراب

( چمنستان بخن ،ص: ۲۱ بحواله ْغالب اورعصرِ غالب ْص: ۲۴۲)

اسر اور غالب کے تعلق کی ہنوز وضاحت نہیں ہوسکی ہے۔ اسر کی علمی حیثیت، د نیاوی منصب اور خاندانی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بیدامکان بعیداز قیاس نہیں کہ وہ غالب کے مکتوب الیہ بھی رہے ہوں۔

غالب کے بدایونی مداحوں میں دوسرا نام شاہ محد دلدارعلی مذاق بدایونی (۲۹رد تمبر ۱۸۱۹ء – ۱۱ راکتوبر ۱۸۹۴ء) کا ہے جو ذوق دہلوی (ف ۱۸۵۴ء) کے ممتاز شاگرد تھے۔ مذاق ۱۸۳۸ء) کے ممتاز شاگرد تھے۔ مذاق ۱۸۳۸ء میں ذوق کے شاگرد ہوئے، صوفی منش انسان تھے۔ ذکر وشغل میں مشایخانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ میروسیاحت بھی کی۔ مذاق کا بوجہ تلمذمحد ابراہیم ذوق اور زیارت بزرگانِ دین اکثر دہلی آنا جانا رہتا تھا، جہاں وہ صاحبانِ علم و ادب ہے بھی ملاقات کرتے ہوں گے۔ ان کے پر پوتے اور سوائح نگار ابرارعلی صدیقی نے لکھا ہے:

'' دبلی میں استاد ذوق کے ساتھ شہر اور قلعہ کے مشاعروں میں بھی شرکت کا اتفاق ہوا۔ اس کے علاوہ مومن اور غالب کی صحبتیں اُٹھا ئیں۔ جب بھی وبلی جانا ہوتا ان ہے بھی ضرور ملنے جاتے۔ یہ دونوں حضرات بھی آ ہے خصوصی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ دونوں حضرات بھی آ ہے خصوصی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ چنانچہ آ ہا ان پُرخلوص ملاقاتوں کا اس طرح ذکر فرماتے ہیں:

ناقی و آتش ہے نہ ذوق و نصیر مومن و غالب کی وہ سکت نہیں کے وہ آتش ہے نہ ذوق و نصیر مومن و غالب کی وہ سکت نہیں کے کیونکہ ہو یار وہ صحبت نہیں'' کیونکہ ہو یاروں سے اب صحبت برار اگلے سے وہ یار وہ صحبت نہیں'' (آئینۂ دلدار، ص:۲۱)

مرزاغالب نے مذاق کے اس شعر کی بقول ابرارعلی صدیقی بے حدتعریف فرمائی: مرتے ہیں ہر دم لب جاں بخش پر ہم کو تو مرنے کی بھی فرصت نہیں (آئینہ دلدار،ص:۱۲۹)

ابرارعلی نے مذاق کے احباب بیل منجملہ مولانا فضل حق خیر آبادی (ف ۱۸۲۱ء)، مفتی صدرالدین آزردہ (ف ۱۸۲۸ء)، مولانا فیض الحن اویب (ف ۱۸۸۷ء)، موکن خال موکن (ف ۱۸۵۲ء)، مولانا محرصین آزاد (ف ۱۹۱۰ء) وغیر بم کے مرزا غالب کا نام بھی درج کیا ہے۔ (ص ۲۶۷) غالب اور مذاق کے مابین احباب جیسا ربط و بعلق تھا کسی دوسرے ماخذ ہاں کی تصدیق نہیں ہوئی۔ میرے خیال بیس یہ تعلق گرد اور بزرگ بی کا رہا ہوگا۔ جیسا کہ غالب کے فاری خط بنام مفتی سیّد احمد خال سیّد (ف ۱۸۵۹ء) سے ظاہر ہے جس بیل غالب، مذاق بدایونی کا نام محبت کے ساتھ درج کرتے ہیں گرمضفتی اور سلمہ اللہ تعالی کے اضافے کے ساتھ۔ (آئینہ دلدار، ص ۲۹، ۹۳) یہ ایک طویل خط ہے جو غالب کے فاری مکتوبات بیس اضافے کی حیثیت کرتے ہیں مرجمت کے ساتھ کی حیثیت کرتے ہیں اضافے کی حیثیت کرتے ہوئی کی مطبوعہ امیرالاقبال پریس، بدایوں، سال اشاعت ندارد) سے اخذ کرکے اسے بدایونی، مطبوعہ امیرالاقبال پریس، بدایوں، سال اشاعت ندارد) سے اخذ کرکے اسے شامل سوانح کیا ہے۔ (ص ۱۹، ۹۲) اس خط کے مضمون کے پس منظر کی وضاحت شامل سوانح کیا ہے۔ (ص ۱۹۰۶) اس خط کے مضمون کے پس منظر کی وضاحت کرتے ہوئے انھوں نے کیس منظر کی وضاحت

'' مفتی سیّداحمد خال صاحب بریلوی نے ایک مرتبہ اپنے استاد مرزا غالب کو خط لکھا، جس میں اصلاح کے لیے یجھ غزلیں وغیرہ بھی ارسال کی تھیں۔ اتفاق سے خط لکھتے وقت مذاتی میاں بھی وہاں موجود شخصہ بر بنائے تعلقات آپ نے (مراد مذاقی میاں) مرزا صاحب کو سلام لکھوادیا۔ مرزا غالب اس زمانے میں نہایت عدیم الفرصت سخے کیوں کہ وہ' تاریخ فرماز وایانِ خاندانِ تیموریہ' کی ترتیب و تالیف میں بے حد منہمک تھے، اس لیے جواب میں تاخیر ہوئی۔ بالآخر مرزا صاحب نے سیدصاحب کواس تاکید کے ساتھ خطالکھا کہتم میاں مذاق سے مشورہ سخن کیوں نہیں کرتے اور آخر میں مذاق میاں کو مشفقانہ انداز میں سلام بھی لکھا''۔

(آئینہ دلدار، ص:۱۲۸)

ال خط کی وه عبارت جو مذاق میاں سے متعلق ہے، حب زیل ہے:

"دل بہ نثر آنچناں بستہ ام کہ بنظم توانم پرداخت مشفقی مولوی
محمد دلدارعلی صاحب مذاق کہ بدانست بندہ در معنی آفرینی باسلطان
الشعرا شخ محمد ابراہیم ذوق برابر و بہ اعتقاد خویش شاگرد آل دیریہ شخور
الند آخر نہ بھدم و ہم نشیں آل والا گہراند ۔ چرا با ایشال در بخن مشورت
مزود مشورت در بخن ننگ نیست ۔ غلط کاران استادی وشاگردی را دور
بردہ اند ۔ نز دبندہ ہم زبانے و ہم نفسے چش نیست ۔ نامہ نگارشاگردان
بردہ اند ۔ نز دبندہ ہم زبانے و ہم نفسے چش نیست ۔ نامہ نگارشاگردان
بردہ اند و نز دبندہ ہم زبانے و ہم نفسے چش نیست ۔ نامہ نگارشاگردان
بردہ اند و نز دبندہ ہم زبانے و ہم نفسے چش نیست ۔ نامہ نگارشاگردان
بردہ اند و نز دبندہ ہم زبانے و ہم نفسے چش نیست ۔ نامہ نگارشاگردان
بردہ اندور بالدوشاگرد چرا فروتی کند ۔ ہرکہ در راہ دوگام از خود پیش است
باخود بالدوشاگرد چرا فروتی کند ۔ ہرکہ در راہ دوگام از خود پیش است

مشفقی مولوی محمد دلدارعلی صاحب مذاق سلمه الله تعالیٰ سلام خوانند \_ والسلام مع الا کرام \_

از اسداللهٔ نگارشته پنجشنبه سوم اکتوبر ۱۸۵۰؛'

( آئینه ولدار،ص:۹۲، ۹۳)

مذکورہ صدر اقتباس سے بیاندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ غالب کی نظر میں مذاق کی کیا اہمیت تھی۔ ابرارعلی صدیقی نے غالب سے مذاق کی ملاقات کا ایک واقعہ بھی درج کیا ہے جو ظاہر ہے خاندانی روایت پر مبنی ہے۔ لیکن ابرارعلی نے جس احتیاط، سلیقے اور حوالوں کے ساتھ ان کی سوائح مرتب کی ہے اس سے غلط بیانی کا کوئی ظاہری امکان نظر نہیں آتا۔ واقعہ حسب ذیل ہے۔ ابرارعلی نے لکھا ہے:

"أيك دفعه مذاق ميال صاحب كا دبلي جانا بهوا توحب معمول

مرزا غالب کے یہاں بھی گئے۔ دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ اس وفت وہاں آپ ہی کا ذکرِ خیر ہور ہا تھا۔مرزا غالب کے بعض احباب اور شاگر دبھی موجود تھے اور وہ ان لوگوں سے کہدر ہے تھے استاد ذوق كوتو بنا بنايا شاگرد ہاتھ آگيا'۔غرض اجازت يا كرآپ اندر مكان ميں داخل ہوئے۔مرزا غالب نے آپ کواینے پاس بلاکر بٹھایا اور حب عادت محبت آميز انداز ميں آپ كى طرف د مكيھ كر كہنے لگے: ' جيتيج تمھارے سرکے بالوں کو دیکھ کر مجھے وحشت ہوتی ہے'۔ مذاق میاں ک عمر اس وفت تقریباً ۲۲، ۲۳ سال کی تھی۔سر پر گھنے گھونگریا لے بال تھے جو بہت خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔الغرض آپ نے ادب کے ساتھ جواب دیا کہ' چیا بال تو میرے سر پر اور وحشت آپ کو ہوتی ہے کچھ بھچھ میں نہیں آیا'۔مرزا غالب اس جواب سے بہت خوش اورمحظوظ ہوئے پھرمسکراتے ہوئے سلسلۂ کلام جاری رکھا اور کہا 'میاں سنو! ہم نے گیسو، ببریاں اور کاکل رکھے، اس کے بعدایے سریر ہاتھ پھیرکر کہا۔مگر جومنڈے سرمیں آ رام ہے وہ کی حال میں نہیں''۔

(آئینه دلدار، ص:۱۲۸)

مذاق کی پیدائش ۲۹ ردئمبر ۱۸۱۹ء کو ہوئی۔ غالب سے ملاقات کے ایام میں ان کی عمر تخییناً ۲۲، ۲۳ سال درج کی گئی ہے اس اعتبار سے بیہ ۱۸۴۲ء یا ۱۸۴۳ء کا واقعہ قرار پاتا ہے۔غور طلب ریمجی ہے کہ کیا اس وقت مرزانے اپنے سرکے بال منڈا دیے تھے۔ مالک رام نے لکھا ہے:

> ''جوانی میں داڑھی منڈاتے اور سر پر پٹھے رکھتے تھے، جب کبولت کا زمانہ آیا اور داڑھی مونچھ میں سپید بال آگئے تو داڑھی منڈانا ترک کردی ...جس دن داڑھی بڑھائی ای دن سرمنڈایا''۔

(ذكرغالب،ص:۱۵۸،۱۵۷)



دیبی پرشاد سحر (ماخذ: تذکره شعراے بدایوں، ج را ،ازشهید حسین،کراچی ۱۹۸۷ء) (تذکرے میں یہ فوٹو ٹکٹ سائز میں دیا گیا ہے)

گویا اس ملاقات کے وقت مرزا کی عمر کم و بیش ۴۵،۴۵ سال کی رہی ہوگی اور اس عمر میں مرزانے اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔

(تفصیل کے لیے دیکھیے' آئینہ دلدار'اور شعرائے بدایوں - در باررسول میں 'ص:۲۲ تا ۲۸)

غالب کے وہ معاصرین اور تلامذہ جو بدایوں یا اطراف بدایوں ہے تعلق رکھتے ہے، ان کی غالب سے متعلق کوئی تحریر میری نظر سے نہیں گزری۔ گمان ہے کہ غالب کی وفات پر تاریخی قطعات کے گئے ہوں گے، مرشے بھی لکھے گئے ہوں گے لیکن یہ بات ہارے علم واطلاع میں نہیں ہے۔ غالب کے ایک معاصر ادیب منشی دیجی پرشاد بحر (ف ہارے علم واطلاع میں نہیں ہے۔ غالب کے ایک معاصر ادیب منشی دیجی پرشاد بحر سامری (مطبوعہ نولکشور پریس، لکھنو ، متبر ۱۸۸۱ء) میں شامل ہیں۔ قطعات حب ذیل ہیں: (مطبوعہ نولکشور پریس، لکھنو ، متبر ۱۸۸۱ء) میں شامل ہیں۔ قطعات حب ذیل ہیں: حیف کہ غالب زیجہاں رخت بست بود کے شاعر با حکم و فضل مرد چو او ایں ہمہ بے جان شدند شعر و بخن، نشر و ہنر، علم و فضل مرد چو او ایں ہمہ بے جان شدند

DIFAQ=11++11++++0++0++11++0++

آخری مصرعے میں مستعمل ہرلفظ ،شعر بخن ،نشر ، ہنر ،علم ،نصل میں ہرایک لفظ کے نچ کا حرف (مثلاً شعر میں ع بخن میں خ وغیرہ) کے اعداد ساقط کیے جا کمیں گے اور واو عطف کا عدد بھی شارنہیں ہوگا۔ تب سنہ برآ مد ہو سکے گا۔

تفاشاعر نامی بہی اب دنیا میں افسوں یہ ہے کہ مرگیا غالب بھی ہے۔ ہے ہے مرگیا غالب بھی ہے ہے ہے مرگیا غالب بھی ہے ہے ہے مصرعہ مرے لب پر جاری 'دنیا ہے آج چل بسا غالب بھی' مصرعہ مرے لب پر جاری 'دنیا ہے آج چل بسا غالب بھی' مصرعہ مرے لب پر جاری ۔ دنیا ہے آج چل بسا غالب بھی' مصرعہ مرے لب پر جاری ۔ دنیا ہے آج چل بسا غالب بھی' ۔

کے گیا دنیاے دول سے حسرتیں کیا کیا دریغ بیندا آئی فلک سے" وائے واویلا دریغ" میندا آئی فلک سے" مائے واویلا دریغ" مرگیا غالب جو لا فانی نقا شاعر ہند میں فکر میں اے سحر میں بیٹھا ہوا تھا نا گہاں

(سحرسامری،ص:۷۲)

نواب ظہوراللہ خال نوآ بدایونی (۱۲۲۰–۱۸۳۰ء) حکیم بقاء اللہ بقا کے نامور شاگرد تھے۔قصیدہ نگار اور فاری گو کی حیثیت ہے مشہور ہیں۔ جراُت وشاگردانِ جراُت سے شاعری میں چھیڑ چھاڑ رہی اور نوبت جو یات تک جا پینجی۔عرصے تک لکھنؤ میں قیام کیا۔ اُن کی خاندانی تاریخ باسم تاریخ بنی حمید ( قلمی ) میں اُن کا ترجمہ شامل ہے،جس میں ان کی مدح میں کہے گئے غالب کے تین فاری شعر بھی نقل کیے گئے ہیں۔ غالب ہے متعلق دستیاب مطبوعہ وغیر مطبوعہ کتب اور معاصر ماخذ میں بیراشعار نہیں ملتے۔ اس ليے ان اشعار كى غالب ہے نسبت متحقق نہيں۔ بالفرض أحيس غالب كاطبع زاد مان بھى ليا جائے تو ان اشعار کا زمانۂ تصنیف غالب کا' قیام لکھنو' کا زمانہ رہا ہوگا۔ غالب سفر کلکتہ کے دوران لکھنؤ میں تقریباً آٹھ ماہ قیام پذیر رہے تھے۔ (اواخر اکتوبریا اوائل نومبر ۱۸۲۷ء تا ۲۱ رجون ۱۸۲۷ء) اور اس مدت میں وہ مستقل بیار رہے تھے۔ اس زمانے میں نوآ کا قیام بھی لکھنؤ میں رہا ہوگا کیونکہ تذکرہ نویسوں اور تاریخ بی حمید کے بقول نوآ سفرِ ایران (۱۸۱۰) کے بعد پکھ مدت دکن میں رہ کر واپس لکھنؤ آ گئے تھے۔ بیامکان ہے کہ غالب کی مزاج پری کے لیے نوآبھی حاضر ہوئے ہوں اور غالب نے نوآ کی قصیدہ گوئی ہمثنوی نگاری اور مزاج کے تجب کے بارے میں جو پچھین رکھا ہویا پہلے ہے پچھ مراسم رہے ہوں ای کی روشیٰ میں فی البدیہہ چند شعرموز وں کردیے ہوں۔ بعد میں پیرروایت اُن کے خاندان کے بزرگوں تک محفوظ رہ گئی ہو۔ واللہ اعلم۔ اشعار حب ذيل بين:

نوائے بدایونی آل پُرغرور کہ از صحبتِ خلق دارد نفور قصیدہ بہ طرز نوی می نوشت ازو خوب تر مثنوی می نوشت بانداز صائب کلامش ہمہ ازال خوب تر التیامش ہمہ بانداز صائب کلامش ہمہ (تاریخ بی حمید قلمی بصدہ)

#### باب ِ دوم

بدايول اور تلامذهٔ غالب

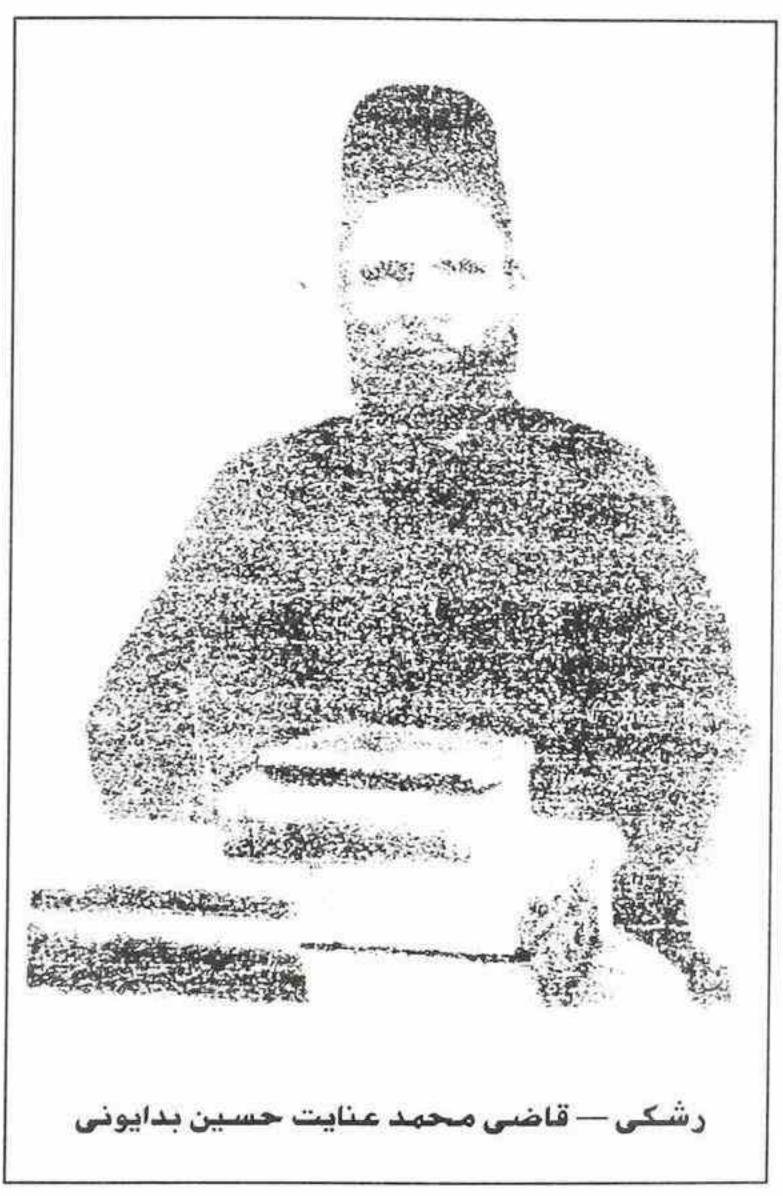

(ماخذ: تلامذه غالب، ما لک رام، دبلی ۱۹۸۴ء)

# غالب کے تلامذہ

ا ا کی برایونی شاگردوں میں حب ذیل آئھ نام ملتے ہیں:

ا - رشکی (فراق) قاضی عنایت حسین

ا - زگی نواب سیّد محمد زکر یا خال

ا - سادق (عزیز) مولوی محمر عزیز الدین

ا - سادق (عزیز) مولوی محمر عزیز الدین

ا - مدہوش منٹی سخادت حسین

ا کی مرابر اجم علی خال

ا کی رابر اجم علی خال

ا کی رابر اجم علی خال

ا کی رام کی تالف 'حال نو نال ' (طبع روم) میں نوی و تال و

مالک رام کی تالیف' تلامذۂ غالب' (طبع دوم) میں مذکورہ تلامذہ کے احوال و کوائف اور کلام محفوظ ہوگیا ہے۔' تلامذۂ غالب' (طبع اول) کی اشاعت کے بعد مختلف اہلِ قلم نے مالک رام کے اس کام کا جائزہ لیا۔ چیش کردہ احوال وکوائف کی تنقیح ، تر دید اور تصحیح کی۔ ان حالات کو مزید بہتر صورت میں مرتب کرنے، نامکمل معلومات کی وضاحت وصراحت کے لیے اس پر اضافے بھی کیے گئے۔تقریباً ایک درجن سے پچھ زائد مضامین لکھے گئے۔

بدایونی تلامذہ کے سلسلے میں راقم الحروف نے ۱۹۸۱ء میں نفالب بدایوں میں '
عنوان ہے ایک طویل مقالہ لکھا تھا (مشمولہ ' دید و دریافت' ص: ۲۲ تا ۱۹۳۴) بعد از ال
۱۹۸۲ء میں نفالب کے چند سہوانی تلامذہ (مشمولہ قومی زبان ، کراچی ، جنوری ۱۹۸۳ء)
مضمون لکھا۔ ڈاکٹر حنیف نفوی نے تلامذہ غالب کے دونوں ایڈیشنوں پر جومضمون نما
تجرے لکھے:

کے' تلامذہ غالب پرایک نظر' دوما ہی اکادی ،لکھنو ،جنوری ،فروری ۱۹۸۳ء
کے' تلامذہ غالب طبع ٹانی پرایک نظر' دوما ہی اکادی ،لکھنو ، جولائی ،اگست ۱۹۸۹ء
ان میں سہوانی تلامذہ کے متعلق اضافے اور تصحیحات پیش کیس۔ ڈاکٹر محمد ایوب
قادری مرحوم نے اپنے مختلف مضامین میں غالب کے بعض بدایونی تلامذہ کا تعارف پیش
کیا اور ان کے بارے میں اہم معلومات کا اضافہ کیا۔ یہ مضامین ان کی کتاب غالب اور
عصر غالب' میں شامل ہیں۔

مالک رام نے طبع دوم میں مذکورہ صدرتحریروں سے استفادہ کیا۔لیکن جیسا کہ ان
کا طریق کارتھا کہ وہ ترجمہ کے آخر میں سارے ماخذ کا ایک جگہ اندراج کردیتے تھے
جس سے قاری پہنیں جان سکتا تھا کہ کون ی بات ومعلومات کس مصدر و ماخذ سے اخذ
کی گئی۔ غالب کے بدایونی تلامذہ کے متعلق انھوں نے بعض جگہ غیرضروری تفصیل اور
بعض جگہ غیرضروری تلخیص پیش کی اور بعض اختلافی باتوں کو بوجوہ درج ترجمہ نہیں کیا۔
معلومات کی تنقیح بھی نہیں کی اور بیشا یدان کے لیے ممکن بھی نہیں تھا۔ان تلامذہ کے نام
معلومات کی تنقیح بھی نہیں کی اور بیشا یدان کے لیے ممکن بھی نہیں کیا۔ چنا نچے بعض باتیں
مالب کے خطوط سے بھی انھوں نے ماخذ کے طور پر استفادہ نہیں کیا۔ چنا نچے بعض باتیں
مان ترجموں میں غلط درج ہوگئیں اور بعض محل نظر ہیں۔

راقم الحروف نے ان تلامذہ کے دستیاب جملہ ماخذ پیش نظر رکھتے ہوئے از سر نو ان کے حالات ہر دوقلم کیے ہیں۔ تسلسل کے خیال سے مالک رام کی پیش کردہ معلومات کو بھی تحریر میں سمودیا گیا ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اس سلسلے کی تمام و کمال دستیاب معلومات کا احاطہ کرتے ہوئے ان تلامذہ کی غالب سے نسبت کو تحقق طور پر آشکارا کیا جائے۔ احاطہ کرتے ہوئے ان تلامذہ کی غالب سے نسبیت کو تحقق طور پر آشکارا کیا جائے۔ شکمی (فراق) قاضمی محمد عنایت حسیین:

شیوخ صدیقی کی شاخ بنوحمید میں ۱۵ رشوال ۱۳۴۵ ای ۱۸ رمارج ۱۸۳۱ء کو بدایوں میں پیدا ہوئے۔ (تلامذہ غالب، ص:۳۴) ان کے بزرگ شیخ حمیدالدین مخلص گنوری سبزواری (۱۸۹۹ء-۱۳۳۱ء) جوحفزت محمد بن ابو بکرصدیق کی اولاد میں شار کیے جاتے ہیں، خاندانی روایت کے مطابق غیاث الدین بلبن کے عہد حکومت شار کیے جاتے ہیں، خاندانی روایت کے مطابق غیاث الدین بلبن کے عہد حکومت محمدی کہلایا۔ شیخ حمیدالدین وارد بدایوں ہوئے۔ ان بزرگ کی نسبت سے یہ خاندان حمیدی کہلایا۔ شیخ حمیدالدین کے بیٹے شیخ صدرالدین (ف ۲ ساء) بدایوں کے قاضی موئے۔ شیخ حمیدالدین کے برادیوم زاد شیخ اورامیر خسر و کے استاد (تاریخ بن حمید، شیخ سعد گ کے برادیوم زاد سے اورامیر خسر و کے استاد (تاریخ بن حمید، قالمی میں اس رشتے کا مذکور قسمی میں اس رشتے کا مذکور قسمی میں اس رشتے کا مذکور

نہیں۔لہذا' تاریخ بی حمید' کا بیا نگشاف تو جہ طلب ہے۔ رشکی کا خاندان علم وفضل میں ممتاز تھا۔علاء میں شیخ افضل محمد جنھوں نے مشہور تفییر 'بحر مؤاج' پر حاشیہ لکھا۔ قاضی بدرالدین جنھوں نے 'صدرا' پر حاشیہ لکھا جو اُن کے نام سے 'بدرا' مشہور ہوا۔ عبد عالمگیری کے معروف عالم قاضی محمد جلیس (ف۔ ۲ - ۱۷ء) مرید شیخ معصوم سر ہندی ، شیخ خلیل اللہ (ف ۱ ا ۱ اء) جامع فتاوی عالمگیری ای خاندان کے فردفرید ہتھے۔ (تاریخ بنی حمید ،قلمی ،ص: ۲۰ تا ۲۴)۔

شعرا میں شخ معین الدین معین و فائق (ف ۲۰ ۱۵ء) تلمیذ سودا، نواب ظهورالله خال نوا (ف ۱۸۳۰ء) تلمیذ بقاء الله بقاً، مذاق بدایونی (ف ۱۸۹۴ء) تلمیذ زوق، خال نوا (ف ۱۸۹۰ء) مجابد آزادی اشرف علی نفیس (ف ۱۸۵۸ء) کے بیم رشکی کے نانا قاضی عبدالسلام عباس (ف ۱۸۷۲ء) اپنے دور کے نامور عالم تھے۔ شاعری سے بھی شغف تھا۔ سلآم مخلص کرتے تھے۔ صاحب تصانیف تھے، قرآن کی منظوم تفسیر'زاد الآخرت' (۱۲۴۴ھ/۱۲۸ء) یادگار ہے۔ چنانچیرشکی نے بھی اپنے خاندانی علم ونصل کا دافر حصہ دراثت میں یایا۔

رشکی کے والد کا نام ازرو یہ خجرہ خاندانی نقی الدین تھا (تاریخ بنی حمید، انشاء اللہ، ص: ۳۵) جس زمانے میں یہ تاریخ مرتب ہوئی رشکی کے والد حیات تھے اور وکالت کے پیشے ہے وابستہ تھے۔ مالک رام نے ان کا نام محمد نقی حمیدی (تلامذہ غالب، ص:۲۳۲) اور عبدالرزاق راشد حیدرآبادی نے ان کا نام علی نقی الدین لکھا ہے۔ (دیوانِ غالب ناخہ عرشی میں:۱۳ ملی مطبع دوم) جوازرو یے شجرہ خاندانی غلط ہے۔

رشکی نے حسب مروجہ تعلیم کا آغاز کیا۔ ناظرہ خوانی کے بعد حفظ قرآن کیا۔ فاری کی کتابیں اپنے والدے اور عربی کی مروّجہ کتب اپنے نانا سے پڑھیں نظم نولیی ونٹر نگاری میں عمدہ لیافت پیدا کی۔ بعد میں وکالت کا امتحان دے کر درجہ ُ اعلیٰ کی سند حاصل کی۔

رشکی نے ملازمت کا آغاز بدایوں میں سرکارانگریزی میں سررشتہ دارعدالت سے کیا۔ پچھ مدت بعد اسے ترک کیا اور نواب مجمع علی خال والی ٹونک (ف ۱۸۹۵ء) کی ملازمت و مصاحب اختیار کی۔ جب دمبر ۱۸۶۷ء میں انگریزی سرکار نے نواب کو معزول کرکے بنارس میں نظر بند کردیا تو رشکی نے بھی حقِ رفاقت ادا کیا۔ ۱۸۸۱ء تک بنارس میں ان کے قیام کا پتا چاتا ہے۔ بنارس میں وہ نواب ٹونک کے داروغہ کارخانہ جات رہے۔ (تذکرہ بہار بوستان شعرا، ص: ۳۳) بنارس میں قیام کے دوران انھوں نے بسلسلہ ملازمت (غالبًا ۱۸۷۲ء) لا ہور کا ایک سفر بھی گیا اور وہاں مولانا حاتی سے بیار سے در دیاجہ مراۃ الخیال، ص: ۲) واپسی پرسہار نپور میں قیام کیا جہاں عبدالحی بیخوہ بدایونی (ف ۱۹۱۲ء) کے بڑے بھائی اعجاز احمد وکیل کو حاتی سے ملائونی (ف ۱۹۱۲ء) کی بڑے بھائی اعجاز احمد وکیل کو حاتی سے ملاقات کی روداداوران

کا کچھ کلام سنایا۔ بیخو د کا لڑکین تھا۔ وہ حاتی کا کلام من کر ان کے گرویدہ ہو گئے اور جلد ہی ان کی شاگردی اختیار کرلی۔ بیخو د نے رشکی کو اپنا خالہ زاد شفیق بھائی لکھا ہے۔ ہی ان کی شاگردی اختیار کرلی۔ بیخو د نے رشکی کو اپنا خالہ زاد شفیق بھائی لکھا ہے۔ (دیباچہ مرا ۃ الخیال ہیں:۲)

رشکی بنارس میں چند سال گزار کر بدایوں واپس آگئے اور وکالت کے پیٹے ہے وابسۃ ہوگئے۔ ۱۸۸۳ء میں حیدرآباد گئے اور وہاں وکالت کی بساط جمانے میں کامیاب رہے۔ فروری ۱۹۰۷ء میں حیدرآباد گئے اور وہاں وکالت کی بساط جمانے میں کامیاب رہے۔ فروری ۱۹۰۷ء سے سمبر ۱۹۰۸ء تک ایک سال چند ماہ جودھپور میں رہے۔ (بیاض مونس نظامی میں درج تاریخوں کی بنیاد پر) ۱۲ رسمبر ۱۹۰۸ء کے بعد حیدرآباد آگئے۔
مونس نظامی میں درج تاریخوں کی بنیاد پر) ۱۲ رسمبر ۱۹۰۸ء کے بعد حیدرآباد آگئے۔
متبر ۱۹۰۸ء میں موئ ندی میں طغیانی آئی جس کی زد میں ان کا گھر بھی آگیا۔
انگام اسباب نذر سیلاب ہوگیا۔ ظفر علی خال نے اس موقع پر ایک نظم کمی تھی، جس کا ایک شعر قال کیا جاتا ہے:

اے نامراد ندی تجھ پر غضب خدا کا الٹا ہے تو نے تختہ یارانِ میکدہ کا

مالک رام نے 'دکن ریویو' نومبر ۱۹۰۸ء کے حوالے سے تاریخ طغیانی، حیررآباد
دکن غرق شد (=۱۹۰۸ء) درج کی ہے۔ (تلاندہُ غالب، ص:۳۲) لیکن پروفیسر غار
احمد فاروتی نے طغیانی کے اس سنہ پرشبہ ظاہر کیا ہے۔ (تلاش غالب، ص:۳۹۲) لیکن
صحیح سنہ کا اندراج کرنے سے وہ بھی قاصر رہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جودھیور کا قیام
عارضی تھا۔ مال واسباب، حیررآباد کے گھر ہی میں محفوظ رہا ہوگا جوطغیانی کی نذر ہوگیا۔
عمر ۱۹۰۸ء کے بعد حیررآباد سے وہ بدایوں واپس آگئے اور عدالت دیوانی میں
وکالت کرتے رہے۔ حیررآباد سے وہ بدایوں واپس آگئے اور عدالت دیوانی میں
وکالت کرتے رہے۔ حیررآباد سے واپسی کی وجہ جہاں مال واسباب کا ضیاع تھا وہیں
اپنے چیرسے قربت کی تمنا بھی تھی۔ ان کی طبیعت پر تصوف کا غلبہ تھا اور وہ چیرسے قربت
کے متلاثی رہتے تھے۔ خواجہ اللہ بخش تونسوی (۱۸۲۳ء۔ ۱۹۰۱ء، نبیرہ خواجہ سلیمان
تونسوی) سے بیعت تھے۔ خواجہ سلیمان (ف ۱۸۵۰ء) کی شان میں ہر سال عرس کے
موقع پر منقبت کہتے تھے۔ ایک منقبت کا مقطع ہے:

#### سال بورا ہوا رشکی ہے پریشاں اب تک بیہ نہ تھا اس کو گمال خواجہ سلیماں فریاد

۱۹۱۲ء میں دوبارہ عازم رکن ہوئے اور حیدراآ باد پہنچ کر جام باغ محلے میں سکونت پذیر ہوئے (دیوانِ غالب نسخۂ عرشی ، ش: ۱۹۳۳)۔ ۱۹۱۸ء میں بدایوں آ گئے اور پہیں بزیر ہوئے (دیوانِ غالب نسخۂ عرشی ، ش: ۱۹۳۳)۔ ۱۹۱۸ء میں بدایوں آ گئے اور پہیں ۲ رصفر کے ۱۳۳۳ ہے اور پہیں ۲ رصفر کے ۱۳۹۰ ہے کو انتقال کیا (مقدمہ تجلیات یخن ، ش: ۲۹)۔ حضرت سیّداحمد کی درگاہ واقع ساگر تال میں مدفون ہوئے۔

رشکی کی زوجہ ُ اول ہے ایک بیٹی تھی۔ زوجہ ُ ٹائی ہے دو بیٹے عطاحسنین ، حبیب المحسنین ، حبیب المحسنین ، حبیب المحسنین عرف محمد اکبر حسین پیدا ہوئے۔ موخرالذکر بھی وفات پانچکے ہیں۔ ان کی اولا دمحلّه سوتھا میں سرخ شہید ًکے مزار کے متصل سکونت پذیر ہے۔

رشکی پرانی وضع قطع کے آدی تھے۔ حافظ قرآن، حاجی الحرمین، بزرگان دین سے عقیدت رکھنے والے۔ چہرے پرخوش نما داڑھی تھی۔ کتابوں کا اچھا ذخیرہ تھا جو دستبر و زمانہ کی نذر ہوگیا۔ ان کے بیٹے اکبرحسین میرے بدایوں والے گھر'روش محل نامنہ کی نذر ہوگیا۔ ان کے بیٹے اکبرحسین میرے بدایوں والے گھر'روش محل میں اکبرحسین کی اولاد کے پاس اورنگ زیب اس رہتے تھے۔ راقم الحروف نے ا۱۹۹ء میں اکبرحسین کی اولاد کے پاس اورنگ زیب کے ہاتھ کا لکھا ہواقر آن کریم کا ایک ننے دیکھا تھا جو بعد میں کسی کتب فروش کے ہاتھ خاصی قبت پر فروخت کردیا گیا۔ راقم الحروف کے اصرار پر انھوں نے مجھے رشکی کا ایک فوٹو عنایت کیا جو مالک رام صاحب کو بھیج دیا گیا اور تلامذہ غالب' (طبع دوم) میں شامل ہوا۔ عبد الرزاق راشد حیدرآبادی کو رشکی کی ایک بیاض کہیں سے دستیاب ہوئی جس عبدالرزاق راشد حیدرآبادی کو رشکی کی ایک بیاض کہیں سے دستیاب ہوئی جس

عبدالرزاق راشد حیدرا بادی لورسی کی ایک بیاض ہیں ہے وستیاب ہوئی جس میں غالب کے چارشعرا اینے قال ہوئے ہیں جن کا اندراج متداول دیوان اور اس کے کسی قالمی ننجے میں بھی نہیں ملتا۔ لہذا عرشی صاحب اور کالی داس گیتا رضانے اپنے مرشبہ دیوانوں میں رشکی کی بیاض کے حوالے ہے اس کلام کو بھی شامل کیا ہے۔ راشد حیدرا آبادی کا بیاض سے متعلق تعارفی مضمون رسالہ تحفہ حیدرا آباد (شارہ ۸-۹، شعبان، حیدرا آبادی کا بیاض سے متعلق تعارفی مضمون رسالہ تحفہ حیدرا آباد (شارہ ۸-۹، شعبان، رمضان ۴۳ سے فروری، مارچ ۱۹۲۱ء) میں شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں انھوں نے رشکی کے مختصر حالات بھی درج کیے تھے۔

رشکی غالب کے کب شاگر د ہوئے ، اس بارے میں کہیں کوئی صراحت نہیں ملتی۔ راشد حیدرآ بادی نے لکھا ہے:

> '' بچھ عرصے تک ریاست ٹونک میں ملازم رہے۔ای مقام پر مرزا غالب سے تلمذ اختیار کیا۔ جب کہ والی ٹونک کی خواہش پر (غالب) ان سے ایک دو دفعہ ملنے گئے تھے''۔

( ' تخفهٔ حیدرآ باد بحواله دیوان غالب نسخهٔ عرثی من: ۱۳ م)

غالب کے سفر ٹونک کا کوئی تحریری جوت نہیں۔البتہ اس تحریر سے سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ رشکی نے قیام ٹونک کے زمانے میں غالب سے تلتہ اختیار کیا ہونے اللہ کا یہ بات کہ اللہ کا اس کا باری ہوگے۔ غالب کا ان کے نام کوئی خط اور غالب کے خطوط میں ان کا نام کہیں بھی نظر ہے نہیں گزرا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ غالب کے قطوط میں ان کا نام کہیں بھی نظر ہے نہیں گزرا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ غالب کے آخری دور کے شاگرد میں۔ غالب کی وفات (۱۸۶۹ء) کے بعد انھوں نے شاہ دلدار علی مذاق بدایونی (ف ۱۸۹۴ء) سے اصلاح کی اور غالبًا انبی کے ایما پر رشکی تخلص ترک کرکے فراق تخلص اختیار کیا۔ مذاق کے شاگردوں کے انبی پر رشکی تخلص ترک کرکے فراق تخلص اختیار کیا۔ مذاق کے شاگردوں کے تذکرے نہار بوستانی شعرا' (ص: ۳۲، ۳۳) میں ان کا ترجمہ فراق تخلص کے تحت ہی درج ہے۔ اس تذکرے میں اشکی سمو کتابت ہے۔ پروفیسر شار احمہ فاروقی نے 'تلاشِ درج ہے۔ اس تذکرے میں اشکی سمو کتابت ہے۔ پروفیسر شار احمہ فاروقی نے 'تلاشِ غالب' (ص: ۲۹۵) میں مذکورہ تذکرے کے حوالے سے اشکی تخلص کی صحت پر اصرار کیا غالب' (ص: ۲۹۵) میں مذکورہ تذکرے کے حوالے سے اشکی تخلص کی صحت پر اصرار کیا غالب' رص: ۲۹۵ء) میں مذکورہ تذکرے کے حوالے سے اشکی تخلص کی صحت پر اصرار کیا ہے ، جو غلط ہے۔

مالک رام نے 'تلامذہ غالب' (طبع اول) میں انھیں رشکی اورطبع دوم میں فراق تخلص کے تحت درج ترجمہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اہلِ بدایوں میں اول تخلص ہی سے معروف ہیں۔ ای لیے راقم الحروف نے بھی رشکی تخلص کو ترجیح دی۔ رشکی کا دیوان شائع نہیں ہوا۔

مونس نظامی (ف ۲۰۰۶ء) ما لک نظامی بک ایجنسی محلّه سوتھا بدایوں کی ملکیت میں رشکی کی ایک بیاض تھی جو بعد میں نواب رحمت اللّٰہ خال شروانی (مزمل منزل،علی گڑھ) کے ذاتی کتب خانے کی زینت بن۔ مونس صاحب نے از راوعلم دوئی یہ بیاض مجھے عنایت فرمائی جس سے مجھے استفادے کا موقع ملا۔ اس بیاض کے تعارف سے قبل دو باتوں کی طرف تو جہ دلا نا ضروری سمجھتا ہوں۔ مالک رام نے لکھا ہے:

باتوں کی طرف تو جہ دلا نا ضروری سمجھتا ہوں۔ مالک رام نے لکھا ہے:

'' جب موئی ندی میں طغیانی آئی (سمبر ۱۹۰۸ء) اور ان کا گھر نذر سیلاب ہوا، تو ای میں کلام بھی ضائع ہوگیا''۔

(تلاندهٔ غالب، ص:۲ ۳۸)

لیکن دو بیاضوں کا بعد از وفات پایا جانا (بیاض راشد حیدرآ بادی، بیاض نواب رحمت اللّه خال) ما لک رام کے مذکورہ خیال کی تر دید کرتا ہے۔ حنیف نفوی نے لکھا ہے:

''ای طرح قاضی عنایت حسین بدایونی کا حال رشکی تخلص کے تحت لکھا گیا ہے جب کہ انھوں نے دفات (۲ رصفر ۱۳۳۷ھ مطابق الام مرکزی کر کے ۱۳ رنومبر ۱۹۱۸ء) ہے کم از کم چالیس سال پہلے یہ تخلص ترک کر کے فرآق تخلص اختیار کرلیا تھا''۔ (غالب: احوال دآ خار مین: ۱۹۷)

حنیف نفوی کے بیان کو مالک رام نے بھی طبع دوم میں اختیار کرلیا۔ لیکن راقم الحروف کو دستیاب بیاض میں فراق تخلص نظر نہیں آیا۔ بد بیاض ۱۸۹۳ء تا ۱۹۰۸ء تقریباً پندرہ سال کے کلام پر مشتمل ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ فراق تخلص استاد کے ایما پر یا تو عارضی طور پر اختیار کرلیا ہوگا یا ابتدائے شاعری میں فراق تخلص رہا ہوگا۔ بعد میں رشکی اختیار کیا ہوگا۔

یہ بیاض مجلد ہے۔ اس کے نصف سے زیادہ اور اق سادہ ہیں۔ سادہ اور اق شروع اور آخر میں ہیں۔ درمیان کے اور اق پر کلام ہے جن پر صفحات نمبر اتا اتا ہیں۔ بیاض میں غزلوں کی تعداد کے نمبر بھی دیے گئے ہیں، مگر بیاسلہ بعد کو مم ہوجاتا ہے۔ بیاض میں شامل غزلیات کو میں بوجوہ شار نہیں کرسکا۔ ایک اندازے کے مطابق سواسو سے زائد غزلیات ہوں گی۔ علاوہ غزلیات کے غالب کے قطعہ بندغزل پر ایک خمسہ ہے۔ بیاض غزلیات ہوں گی۔ علاوہ غزلیات کے غالب کے قطعہ بندغزل پر ایک خمسہ ہے۔ بیاض

کے آخر میں قدی کی نعت پر مذاق بدایونی کا خمسہ اور مذاق ہی کا کہا ہوا مولاعلی کا سہرا بھی شامل ہے۔ (ص:۱۱۱)

بیاض کے مطالعے ہے اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی کہ اس کے مشمولات ہے قلم رشکی ہیں۔ اس کے علاوہ روشنائی ، خط اور غزلیات کی بے ترتیمی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ایک ہے زیادہ کا تبول نے کسی دوسری بیاض یا پراگندہ اور اق سے نقل کیا ہے۔ کا تبول کے ضمن میں محمد اکبر حسین صدیقی حمیدی اور عطاحسنین کے نام ملتے ہیں دونوں اسارشکی کے صاحبز ادگان کے ہیں۔

بیاض میں بعض غزلیات کے اوپر تاریخ مع سنہ و مقام درج کی گئی ہے جس کی افہرست سازی ہے معلوم ہوا کہ حیدرآباد کے حوالے سے تاریخوں کی مدت سمبر ۱۸۹۳ء سے ۱۸۹۸ء تک ہے۔ اس مدت میں مزید تاریخیں بھی ملتی ہیں جن پر مقام کا اندراج نہیں ہے قیاساً وہ بھی قیام حیدرآباد کے زمانے کی ہیں۔ شہر جودھپور کی تاریخیں ۱۹۲؍ فروری کے ۱۹۰۰ء سے کا رسمبر ۱۹۰۸ء تک کی ہیں۔ گویا اس مدت میں رشکی کا قیام جودھپور میں تھا۔ ممکن ہے وہ فروری کے ۱۹۰ء سے قبل حیدرآباد دکن سے جودھپور منتقل جودھپور نشقل میں مندرجہ غزلیات کی مدت ۲۰ رسمبر ۱۹۹۳ء سے ۱۲ رسمبر ۱۹۹۳ء سے ۱۲ رسمبر ۱۹۹۳ء کے بعد کا کلام کہال محفوظ ہے ، لبنداسمبر ۱۸۹۳ء سے پہلے اور ۱۲ رسمبر ۱۹۰۹ء کے بعد کا کلام کہال محفوظ ہے ، فیتیش طلب بات ہے۔

اس بیاض میں حیدرآباد اور جودھپور کے علاوہ سکندرہ راؤ، جاوڑہ، علی گڑھ اور رامپور کے علاوہ سکندرہ راؤ، جاوڑہ، علی گڑھ اور رامپور کے نام امکنہ کے شمن میں اور قاضی عنایت حسین، وحیدالدین خال صاحب تعلقد ارسکندرہ، مولوی عبدالعزیز صاحب کے اسامحمد اکبرصدیقی حمیدی اور عطاحسنین (صاحبز دگان رشکی) کے علاوہ ملتے ہیں۔

بیاض میں چندغز لیات غالب کی زمین میں ہیں، غالب کا قطعہ: اے تازہ واردانِ بساط ہوائے دل پرخمسہ بھی ملتا ہے۔ (ص: ۷۸) کیکن مجموعی طور پر ان کی غزلیات پر غالب کے اسلوب کا اثر نہیں ہے۔ شایداس کا باعث ریہ بھی ہو کہ انھیں غالب سے استفادے کا زیادہ موقع نہیں ملایا پھر غالب کا اصلاح شدہ کلام آئکھوں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ زیادہ موقع نہیں بعض جگہ اصلاح شدہ مصر سے بھی ملتے ہیں جیسے ص: ۸۰ پرخمسہ برغزل مرزا غالب کا تیسرام صرع تھا:

مجھ کو نہ دین و دنیا کا واللہ ہوش ہے

کوفنخ کر کے یہ مصرعہ لکھا گیا ہے:

افسردہ ہے کوئی تو کوئی سرفروش ہے
جس کا مطلب ہے کہ ناقل نے اصلاح کلام پر بھی نظر رکھی ہے۔

تذکرہ 'بہار ہوستان شعراء' میں ان کے بیس شعر درج ترجمہ بیں۔ بعض دوسر سے
تذکرہ 'بہار ہوستان شعراء' میں ان کے بیس شعر درج ترجمہ بیں۔ بعض دوسر سے
تذکروں سے اضافہ کر کے مالک رام نے ان کے ۲۳۱ شعار نقل کیے ہیں۔ سطور ذیل
میں بیاض رشکی سے چند اشعار کا اضافہ کرکے مذکورہ اشعار کو الف بائی ترتیب میں درج
کیا جارہا ہے:

(۱) ہرف تیرِ نظر، یاد آیا دل بھی یاد آیا، جگر یاد آیا حشر میں فتنہ محشر ہی نہ تھا کون سا جانبے شر یاد آیا ہجر سے ہوگئی بدتر شب وصل آتے ہی وقت سحر یاد آیا تم خریدارنہیں میرے یہ قابو کانہیں دل کا سودا سرِ بازار کروں یانہ کروں

> عاشق ہوں جال نثاری میں گو،سب سے بڑھ کے ہوں اتنی کمی ہے اہلِ مقدر نہیں ہوں میں کوچہ میں آسال کی طرح تیری رات دن گردش میں ہوں یہ چرخِ حمکر نہیں ہوں میں

جس جا پہ جلوہ گر ہوئے خاک اس کو کردیا کہتے ہو پھر بھی داور محشر نہیں ہوں میں

خیوں کا میں ہوا خوگر تو آساں ہوگئیں خیس خیس جنائیں جن گئیں جس قدر آخر پشیاں ہوگئیں اس نے دیکھا کس نگہ ہے ہم نے پایا کیا مزہ میرے زخم دل کو وہ آنکھیں نمکداں ہوگئیں قیس تھا، فرہاد تھا، رشکی بھی ان ہے کم نہ تھا ایس خلیں داخل ہوگئیں ان ہے کم نہ تھا ایس خلیں داخل شہر خموشاں ہوگئیں ایس جوگئیں ایس جوگئیں داخل شہر خموشاں ہوگئیں

کب مقابل نالیہ دل کے ہوئی اس کی صدا ہم نے جب نالہ کیا خاموش نے ہونے گگی

دل تو ہدنے تیرِ نگہ ہوچکا رشکی مشاق ہے خنجر کی روانی کا گلو بھی

شورِ محشر سنتے سنتے دل میں تھے ہم مصطرب اک خرام ناز تھا اس کا قیامت کچھ نہ تھی وہ ہوں قاتل میرے، میں ہول قبل،ان کے ہاتھ سے آرزو میہ تھی تمنائے شہادت کچھ نہ تھی

لذتِ مرگِ جوانی اور ہے خطر، عمر جاودانی اور ہے شعلہ دل سرد ہو ممکن نہیں آگ دوزخ کی بجھانی اور ہے

جم گنهگار بین، مانا واعظ لطف داور نبین دیکها جاتا

اوراس کا ساییہ دلچسپ ہےمصرع برابر کا تمھارا دل ہے پھر کا، گریاری کے پھر کا تمھارا قامتِ موزوں ہے گویامصرعِ اولیٰ ملاؤ دل جو مجھ ہےتم ،تو مالا مال ہوجاؤں

آپ وہ محوِ تماشا ہوگیا پردے پردے میں اشارا ہو گیا کعبه دل بھی، کلیسا ہوگیا

آئینه دیکھا تو بیہ حیرت ہوئی د مکھے کر اغیار کو، کی آنکھ بند ول میں رہتا ہے کسی بت کا خیال

نه کیوں احسنتِ تحسین ہوزبانِ ہر مخند ال پر دیا دل مفت اس بیال شکن کے عہدو پیال پر نہ بڑجائے کہیں قطرہ مرے قاتل کے داماں پر قدم رنجه تجھی فرمایئے گور غریباں پر ابھی زورجنوں کا ہاتھ پہنچا ہے گریباں پر

مرامطلع ہے غالب، آتش و نامنج کے دیواں پر نه آیا ہاتھ کچھ، جُزحسرت واندوہ وجیرانی نەترىپے زىرخىخراس ادب سے أستمگر کے نہ بولے زندگی میں خیر، کیکن بعد مرنے کے یہ پہلامر تبہ ہے، آ گے آ گے دیکھیے، کیا ہو

ابنہیں ہے ہمیں جینے کا بھروسا دم بھر

وقت آخر ہے، جو آنا ہے تو آؤ صاحب!

مدینہ ہے چمن، دل ہیں عنادل ہمیں ایا کہیں دیدے خدا دل

مدينه مين تهين جو دل، وه کيا دل مٹے جو الفت خیرالوریٰ میں

ہم اینے نصیب آ زماے ہوئے ہیں

وہ آئیں پس از مرگ امید کیا ہے؟

میری آئکھوں میں جور ہنا انھیں منظور نہیں ۔ آرہیں دل میں، دل آئکھوں ہے بہت دور نہیں

اور بھی آپ نے کچھ میری خطائیں دیکھیں؟

دل دیا، جان بھی دی، وصل کا سائل نه ہوا

دیس کے گانے کی اس محفل میں تے ہونے لگی یاد ہم کو بھی وطن کی ، پئے بہ پئے ہونے لگی

پیں ڈالے نہ یہ چرخ ستم ایجاد مجھے خاک کردے نہ کہیں،اب مری فریاد مجھے

روز گردش ہے نئ، بۇر كے انداز ئے آگ ى آگ ہے، بيتاب ہوں، دىكھوخواجه!

ہماری آہ کا ان پر اثر یوں ہو، تو بہتر ہے ترا رشکی اگر آخر سفر یول ہو، تو بہتر ہے وہ آئیں ہے بلائے میرے گھریوں ہوتو بہتر ہے سمی کی یاد دل میں ہو، کسی کا نام لب پر ہو

کمال مجھ میں ہے یا شمع انجمن میں ہے سنا ہے آب شفا یار کے وہن میں ہے وہ ایک رات جلی، میں جلا کیا دن رات سی نے آنکھ ہے دیکھانبیں،اے خطر! ( کذا)

سیماب وار دل مرا خط گی شکن میں ہے پر ہاں کلام ہم کو کمر اور دبمن میں ہے شیرینی اس سبسے باس کے دبمن میں ہے

قاصد ذرا سنجال کے تو دیجو ان کو خط مانا کہ مانی کھنچے گا تصویر بار کی اس کی زبان منہ میں جو لی ہے فراق نے

خدا کے سامنے ہونا تبھی حساب بھی ہے

بيه مانا، ہم نه کریں شکوهٔ ستم، لیکن

وہ آتے آتے ،غیرے کچھ ڈرکے رہ گئے مکڑے ہی ٹوٹ ٹوٹ کے نشتر کے رہ گئے کہیے تو منہ دکھانے کے کس در کے رہ گئے

لو، نالۂ سحر بھی اثر کرکے رہ گئے فضاد نے جو قصد کی میری، تو کیا ہوا جب ان کی برم ہی ہے تکالے گئے فراق

یاؤں ہے جاتے ہو کوئے یار میں سراٹھا رکھا ہے کس دن کے لیے!



نواب محمد زکریا خان رضوی زکی، دهلوی

(ماخذ: تلامذهٔ غالب، ما لک رام، د ہلی ۱۹۸۷ء)

## ز کی دہلوی ثم بدایونی ،نواب سیدمحدز کریا خال:

مالک رام نے زکی کے ترجمہ میں ان کو دہلوی لکھا ہے جو درست ہے۔لیکن بدایونی
تذکرہ نویس انھیں شعرائے بدایوں میں شار کرتے ہیں۔ (تذکرہ شعرائے بدایوں،
جرا، ص: ۳۹ س) میں نے بھی ان کو غالب کے بدایونی تلامذہ میں شامل کرلیا ہے۔
انھوں نے بدایوں میں زندگی کے صرف آخری چند سال (۱۸۹۲ تا ۱۹۰۳ء) گزارے
تھے اور یہیں متوطن ہوکر وفات پائی اور یہیں مدفون ہوئے۔ البتہ ان کے قیام کے بیہ
سات سال بدایوں کی ادبی فضا کے لیے خوشگوار ثابت ہوئے۔ پروفیسر آل احمد سرور نے
لکھا ہے:

''زگی دہلوی کے اثر ہے جو بدایوں میں ایک عرصے تک رہے،
عالب کا اثر اس شہر پر بھی پڑا''۔ (تقریب مشولہ لمعات: س۔م)
زگی کا خاندان ساوات تشمیری ہے تھا۔ ان کے بزرگ دہلی میں متوطن ہو گئے اور
بالآخر دہلوی کہلائے۔ دتی میں یہ خاندان علمی اعتبار ہے معزز اور جاہ و ثروت کے لحاظ
ہے متاز تھا۔لیکن زگی کو وراثت میں صرف علم وادب کی دولت ملی۔ بزرگوں کی جو پجی
بچائی جائیدادتھی وہ ہنگامہ ۱۸۵۷ء کی نذر ہوگئ۔ ان کے خاندان کے بعض افراد بھی اس
ہنگامہ پُر آشوب میں انگریزوں کی گولی کا نشانہ ہے۔

ز کی کے والد کا نام سیدمحمود خال تھا۔ نام کے ساتھ خان کا لاحقہ بزرگوں کے شاہی خطاب 'خانی' کی یادگار کے طور پراستعال ہوتا رہا۔ وہ صاحب دیوان شاعر تھے اور محمود تخلص تخاص تخاص تخاص محاحب 'عمد ہُ ننتخبۂ نواب اعظم الدولہ میر محمد خال معظم جنگ، سرور (ف سم ۱۸۳۶ء) زکی کے نانا کے بھائی تھے۔

قاضی عبدالودود نے لکھا ہے:

'' زکی نے اپنے دیوان کے دیباہے میں لکھا ہے کہ غالب اور میرے بزرگوں کے درمیان روابط دوئی و یک جہتی تھی۔ (یہ اعظم الدولہ سرور کے بھائی کے پوتے تھے) اور اس تعلق کی بنا پر دس بارہ برس کی عمرے آستاں بوی کیا کرتا تھا''۔ (جہانِ غالب ہص:۴۵۵)

ز کی ۱۸۳۹ء میں دہلی میں بیدا ہوئے (انتخاب زریں،ص:۱۳۸)۔ صاحب 'فیضانِ غالب' نے ان کا سالِ پیدائش ۴ ۱۸۸ء درج کیا ہے (ص: ۱۳۳) جو درست نہیں۔ زکی کی تعلیم دبلی میں ہوئی۔ فاری ،عربی منطق اور ریاضی کی تعلیم غالب، صهبائی اور پیڈت رام کشن ہمل سے حاصل کی۔قرآنِ کریم بھی حفظ کیا۔فنِ طب، فقد، حدیث اورنجوم میں بھی کامل دستگاہ بہم پہنچائی۔موسیقی اورخوش نویسی میں بھی مہارت حاصل کی۔ ١٨٥٧ء ميں دبلی چھوڑنے پرمجبور ہوئے۔متعددعلوم وفنون میں کامل دستگاہ رکھنے کے سبب محکمۂ تعلیم میں ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور بتدریج ترقی کرکے صوبہ یو پی کے مدارس کے ڈپٹی انسپٹڑی کے عہدے تک پہنچے۔اس تعلق سے یو پی کے مختلف اصلاع میرٹھ، گورکھپور، بریلی، اللہ آباد اور بدایوں میں رہے۔ زکی نے ۱۸۹۷ء میں منتی دیبی پرشاد سحر (ف ۱۹۰۲ء) ہے بدایوں میں جارج لیا۔ (داستانِ تاریخ اردو، ص:٣٣١) اور يہبيں ہے ١٩٠١ء ميں ملازمت كى ميعاد يورى كرنے كے بعد پنش لى ( تاریخ ادب اردو،سکسینه،حصه نظم،ص:۹۹ ۳) - اس کے بعد وہ بدایوں ہی میں متوطن ہو گئے۔ دھیرے دھیرے وہ بدایوں کے علمی واد بی ماحول کا ایک حصہ بن گئے۔منثی دیبی پرشاد سحر بدایونی ہے ان کے دوستانہ مراسم ہو گئے تھے۔سحر کے ہمراہ اکثر علی احد خال اسیر بدایونی (ف-۱۹۲۷ء) کے یہاں تشتیں رہتی تھیں۔ (مضمون علی احد خال اسیر، العلم، کراچی، جنوری ۱۹۵۹ء)۔ بدایوں میں ہونے والی شعری نشستوں اور مشاعروں میں بھی شریک ہوتے تھے اور دادِ بخن دیتے تھے (مقدمہ میخانۂ جامی،ص:۱۲)۔ انہی خفلول ہے ان کا رنگ بخن (جو پیروی غالب ہے عبارت تھا) بدایوں کے شعرا میں مقبول ہوا اور انھوں نے شعوری طور پر اسے قبول کیا۔ شاداب ذکی نے لکھا ہے: " بدایوں کی ادبی محفلوں میں اصغر علی ضابط کے یہاں ہونے والی محافل خاص طور پریادگار ہیں۔ان محفلوں میں دیگر مقامی شعرا کے

## ساتھ زگی بھی شریک ہوکر کلام اور دادِخن ہے نوازتے تھے''۔ (مقدمہ انتخاب کلام زکی ہص:۱۱)

آ فتآب احمد جو ہر بدایونی (ف190ء) نے بھی 'میخانہ جائی' کے مقدمہ میں ای
طرح کا خیال ظاہر کیا ہے (ص:۱۲) لیکن یہ درست نہیں۔ کیونکہ چودھری اصغر ضابط
رئیس کھیڑا بزرگ بدایوں ، زکی کے بدایوں آنے (۱۸۹۱ء) سے قبل ۱۸۹۲ء میں وفات
پانچکے تھے۔ (کلماتِ ضابط ،ص:۲۹۸) البتہ کھیڑا بزرگ میں چودھری محمد سعیدالدین
حسین سعید (ف17رجون ۱۸۹۷ء) کے دم سے رونق تھی۔ ممکن ہے زکی ان کی کسی محفلِ
خن میں شریک ہوئے ہوں۔

تقریباً سات سال بدایوں میں گزارگر ۱۳۱۱ھ اس ۱۹۰۳ء میں انھوں نے بدایوں میں وفات پائی (انتخاب زریں، ص: ۱۳۸) اور یمبیں حضرت نظام الدین اولیاء کے والد ماجد حضرت سیّد احمد بخاریؒ (ساگر تال نوادہ) کے پائیں جنوبی دیوار کے باہر بیرون چبوترے پر چار پختہ قبریں ہیں، ان میں مشرق ہے مغرب کی طرف پہلی قبر زکی کی، دوسری جنو تہ بدایونی کی اور تیسری راقم الحروف کے والد محمد روشن (ف ۱۹۷۲ء) کی ہے، چوتھی قبر کے متعلق علم نہ ہوسکا۔

ز کی کی اہلیہ کا نام مریم بیگم تھا، جنھوں نے • ۱۹۲۱ء بیل وفات پائی۔ ان کے بطن سے ایک بیٹی اور پائج بیٹے بیدا ہوئے۔ بیٹوں کے نام ہیں (۱) سیّد ذوالفقارعلی رضوی (۲) سیّد ابوالقاسم رضوی (۳) سیّد عامد حسن رضوی (۴) سیّد عنایت حسین رضوی (۵) سیّد ولایت حسین رضوی ۔ ز کی کے خاندان کے بعض افراد کراچی (پاکتان) ہیں سکونت پذیر ہیں۔ مالک رام نے ان کی اولاد کے بارے ہیں کچھاور تفصیلات دی ہیں جمنظر انداز کرتے ہیں۔

ز کی ، غالب کے ان شاگر دوں میں ہیں جنھوں نے آغازِ شاعری میں ان ہے تلمذ اختیار کیا اور غالب کی وفات (۱۸۲۹ء) تک ان سے فیضِ پخن حاصل کیا۔ انھوں نے اپنے دیوان کے دیباہے میں لکھا ہے: اییا معلوم ہوتا ہے کہ غالب کے بعض دوسرے تلاندہ زکی کو غالب کا شاگرد تسلیم
کرنے میں تامل کرتے تھے۔ (ویباچہ دیوانِ زکی ،ص:۵) چنا نچہ زکی نے غالب سے
ایک سند بہ زبانِ اردو حاصل کی جے دیباچہ کے ساتھ شامل کیا۔ سند پر ۱۳۳۸ ہوائی مہر
ہے۔ لیکن سند میں غالب کا یہ جملہ" میں نیم جال چند روز کا مہمان ہوں" اس حقیقت کو
ظاہر کرتا ہے کہ سند غالب کے اخیر عمر کی ہے جو اغلباً ۱۸۲۸ء سے پہلے نہیں لکھی گئی ہوگ۔
اس سند کا عکس بخط غالب ادیب اللہ آباد (فروری ۱۹۱۳ء) میں شائع ہوا تھا۔ بعد
میں یہ سند متعدد جگہ نقل کی گئی۔ فلیل الرحمٰن داؤ دی نے اپنی کتاب" مجموعہ نثر غالب اردو"
(لا ہور ۱۹۲۷ء) میں بھی اے شامل کیا ہے۔

ز کی ۱۸۶۸ء تک اتنے بختہ مثق اور قادرالکلام ہو چکے تھے کہ خود مرزانے ان کے کلام کی تحسین کی۔ ۲۹ رجنوری ۱۸۶۸ء کے خط میں مرزا انھیں لکھتے ہیں:

" آپ کا کیا کہنا۔ اس عمر میں علم وفضل میں پاید بلند حاصل کیا ہے کہ دوسروں کو بیبال تک پہنچنا مشکل ہے۔ مثنوی کے اشعار میں نے و کیھے اور بیند کیے۔ بطریقِ سہل ممتنع ہیں۔ اردوفسیج ، عبارت سلیس، الفاظ نہایت سجیدہ ومتین۔ حرف حرف شستہ و رفتہ ، جوخوبیال نظم میں جائیس وہ سب موجود"۔ (غالب کے خطوط، جر ۲، ص ۹۹۰)

مولوی حشمت الله حشمت، پندت جوابر ناتھ کول، ساقی (ف۱۹۱۸ء) تولاحسین تولاً بدایونی (ف ۱۹۱۸ء) سیّد احد دہلوی (ف ۱۹۱۸ء، مولف فرہنگ آصفیہ) ان کے شاگردول میں ہیں۔ 'خم خانهٔ جاوید' (جرا، ص: ۲۰۳) اور فیضانِ غالب (ص: ۱۳۳) میں علی احد خال اسیر بدایونی کوبھی زکی کا شاگردلکھا ہے جو غلط ہے۔ اسیر کی بیشتر کتب میرے مطالعے میں رہی ہیں، ان میں بھی زکی سے تلمذکا اندراج نہیں۔

ز کی کا دیوانِ غزلیات 'ویوانِ ز کی' (مطبع رضوی ، دبلی ، ۱۳۱۲ ہے/ ۱۸۹۵ء) کے نام سے ان کی زندگی ہی میں طبع ہوگیا تھا۔ مطبع رضوی کے مالک سیّد محمد میر حسن رضوی ، ز کی کے بچازاد بھائی شھے۔ بید یوان انہی کے اہتمام میں چھپا۔ اس میں ردیف وار ۴۰۳ غزلیس میں۔ ز کی نے دیوان کے آغاز میں چھفات کا دیباچہ غالب کی تقلید وا تباع میں برزبانِ فاری کھا۔ (خیال رہے کہ غالب نے اپنے اردو دیوان پر بہزبانِ فاری و یباچہ لکھا تھا) اس دیوان پر عالب کی چند سطور بطور سند شاگر دی بھی شامل ہیں جن پرسال تحریر نہیں۔ آخر میں چار تاریخی قطعات بھی مندرج ہیں جن میں تیسرا قطعہ ز کی کے معاصر اور دوست علی احمد غال اسر کا بھی ہے۔ مادہ تاریخ کا شعر حب ذیل ہے:
دوست علی احمد غال اسر کا بھی ہے۔ مادہ تاریخ کا شعر حب ذیل ہے:
در فکر سال طبعش بودم اسیر جیراں
گفتا بگوش ہاتف مطرز بیان غالب؛

راقم الحروف کی ذاتی لائبریری میں دیوانِ زکی ( ناقص الاول وآخر ) موجود ہے۔ مالک رام نے لکھا ہے:

> '' بہت کچھ کلام غیرمطبوعہ رہ گیا، جو اُن کے خاندان میں موجود ،

ب'- (تلامدة غالب، ص: ٢٣٠)

ز کی کا شارطر زِ غالب کو نباہنے اور قبول کرنے والے شعرا میں گیا جاتا ہے۔ ان کے کلام کو ماضی میں بہت اہمیت کی نظر ہے دیکھا گیا اور موجودہ عہد میں بھی غالب کے خاص تلامذہ میں ان کا شار کیا جاتا ہے۔ چنا نچے ماضی میں حسرت موہانی نے سلسلۂ غالب کے تحت ان کے دیوان کا انتخاب بیش کیا جو انتخاب بخن جلد دہم (ص: ۱۳ ۱۱ تا ۱۸۵، مطبوعہ رئیس المطابع کا نبور، ۱۹۲۹ء) میں شامل ہے۔ تقریباً نصف صدی بعد شاداب ذک بدایونی نے بھی ان کے دیوان کا انتخاب کیا جو باسم'' انتخاب کلام زگ' (لیتھوکلر پرئٹرس، بدایونی نے بھی ان کے دیوان کا انتخاب کیا جو باسم'' انتخاب کلام زگ' (لیتھوکلر پرئٹرس، بریلی، ۱۹۸۵ء) شائع ہوا۔ اس انتخاب کے مقدے میں مرتب نے زگی کے حالات بریلی، ۱۹۸۵ء) شائع ہوا۔ اس انتخاب کے مقدے میں مرتب نے زگی کے حالات اوران کی ادبی حیثیت پراظہار خیال کیا ہے۔ نمونۂ کلام:

تو ہی فروغ ہے جس روز گار کا والمجھ سے در ہے میکدہ روزگار کا پایہ بلند ہے نگیہ شرم سار کا دل سے مٹاؤ نام و نشال اختیار کا

روش چراغ تجھ سے ہوا لالہ زار کا رونق پذیر تجھ سے ہوئی بزم کا ئنات تو وہ کریم ہے کہ تری بارگاہ میں بندے ہوتم ز کی ،رہوراضی رضا کے ساتھ

یوں نہ سیجینی اس قدراے دست جنوں گتاخی دامنِ یار بھی کیا میرا گریباں تھہرا

بیداد میں لطف کیوں نہاں تھا کیا یہ بھی عدو کا امتحال تھا

پہلو کو بدلوں اتن بھی طاقت کہاں ہے اب مجھے کو توجنبش رگ جال بھی گرال ہے اب

یہ مانا کہ میں لائقِ صحبت نہیں لیکن اتنا تو سمجھیے کہ کجا غیر، کجا آپ

نقش پا بن کے بھی رہے تو مٹا دیتا ہے اس کے کویے میں نہیں اپنی گزر کی صورت

بے سرو پائی مجھے،تم کومبارک پاس وضع میں بھی ہوں مجنوں صفت تم ہواگر کیلیٰ مزاج

یہ قافلے پہنچتے ہیں اکثر بری طرح مارے گئے بیں راہ میں رہبر بری طرح الجھی طرح ہوا نہ میسر بری طرح ویرانه بھی ہوا تو مرا گھر بری طرح در پر لگاکے بیٹھے ہو بستر بری طرح

منزل ہے اہلِ عشق کی پیش نظر مگر کیا کہیے کاروانِ وفا کی خرابیاں کیا ذکر مبر و قبر کا ملنا ترا، غرض سبزہ مبیں کہ دشت کے دھو کے میں دل لگے وہ جھے ہے پوچھتے ہیں کہ اُٹھو گے یانہیں

خرام یار سے یامال کرنا سیکھا ہے کچھاور ہےروش روزگار،اب کے برس

لکھتے ہیں وہ جواب میں تر دید کے خطوط بھیجے عدو نے بھی مری تائید کے خطوط اس بے وفا کے بھیجے ہوئے عید کے خطوط

كرتا ہوں میںخطوں جو اظہار شوقِ وصل لکھی جو میں نے آرزوے قتل، یار کو غم دینے دیر کر کے محرم میں آئے ہیں

رکھیے مگر تلافی مافات کا لحاظ آئیینہ صفات میں رکھ ذات کا لحاظ رکھ بیخو دی میں بزم خرابات کا کحاظ احیحا نہیں سہی، نہ ہوا بات کا لحاظ کثرت میں بھی تصورِ وحدت سے شاد رہ منہ سے نکل نہ جائے زکی بات راز کی

رکھتا ہے کون عمر گزشتہ حساب میں ناصح کو مانتے ہیں ہم اہلِ کتاب میں آ زردہ ہوں گے اہلِ مذاق انتخاب میں

' اس کی طلب میں ہرنفس آغاز شوق ہے ہر بات میں حوالہ ہے ہر بحث میں سند لکھتے ہو اس قدر غزل مختصر ز کی

گل صحراے غربت ہو گیا داغ وطن ہم کو تخیر تھا تماشائے بتانِ سیم تن ہم کو

تلاش یار میں ہے ہر قدم سیر بچن ہم کو تہی دست ِتمنا رہ گیا جیب ہوں خالی

پڑ جاتی ہے جو رشتہُ تدبیر میں گرہ

ناخن ہے فکر کے بھی تھلتی نہیں زکی

زبان شمع مجھے چاہیے دعا کے لیے

نفس کوشعلہ مرے سوز بے کسی نے کیا

ئس ليے نظارهُ گلہائے خندال ڪيجي

فرصت ہستی کی وقعت کیانہیں پیش نظر

نہیں ہے مجھ کو اگر حسرت بیاں نہ مہی خموش بزم میں بیٹھے ہو کوئی بات ہے ہیہ زبان دی ہے خدا نے شہمیں وہاں نہ مہی

نہیں ہوں دادطلب صبطِ شوق کاتم ہے

دلوں سے عشق ووفا کے خلل نہیں جاتے ہے شاہ وہ ہیں کہ جن کے ممل نہیں جاتے

## صادق (عزیز)،مولوی محمه عزیز الدین:

شیوخ صدیق کی شاخ 'خاندان فرشوری' کے چٹم و چراغ ہے۔ سلسلۂ نسب
حضرت ابوبکرصدیق تک پنچاہے۔ اس خاندان کے مورث اعلیٰ بعہد شمس الدین التمش
(ف ۲ ۱۳۳۱ھ) ہندوستان آئے۔ اول بلگرام میں سکونت گزیں ہوئے اس کے بعد ۱۳۳۸ھ/ ۱۳۳۵ھ بند قاضی کمال الدین فرشوری ویشخ بوحف فرشوری مع قبائل به زمانه حکم انی سیّدعلاء الدین (۱۳۳۳ه ۱۳۵۱ء) بدایوں آ کر متوطن ہوگئے۔ شیوخ صدیقی کا حکم انی سیّدعلاء الدین (۱۳۳۳ه ۱۳۵۱ء) بدایوں آ کر متوطن ہوگئے۔ شیوخ صدیقی کا بی خاندان بدایوں میں فرشوری کے نام سے موسوم ہوا۔ جس محلے میں بیہ بزرگ اقامت سے خاندان بدایوں میں فرشوری کے نام سے موسوم ہوا۔ جس محلے میں بیہ بزرگ اقامت گزیں ہوئے وہ محلّد بھی فرشوری ٹولد کہلایا اور آج تک ای نام سے جانا جاتا ہے۔ (انساب شیوخ فرشوری مین ۲۸۰۰)

اس خاندان کے افراد نے علم وضل کے سبب شاہی دور حکومت میں بہت ترقی کی۔
انہی میں ایک بزرگ فصیح الدین تھے۔ جنہیں سترہ جلوس محمد شاہی میں ''فصیح اللہ خال' خطاب سے سرفراز کیا گیا۔ بدایوں، دبلی، پانی بت، کرنال وغیرہ میں جا گیریں دی گئیں۔ سرکار بدایوں کی سوائح نگاری کی خدمت بھی تفویض ہوئی۔ (انساب شیوخ فرشوری، میں: ۲۸) فصیح اللہ خال کے بیٹے ابوالموید خال (۲۵۱ – ۱۸۳۹ء) بھی اپنے دور کے نامور عالم تھے۔ انہیں بھی دربار شاہی ہے'' خانی'' کا خطاب ملاتھا (انساب شیوخ، میں: ۲۸)۔ یہ بدایوں سے ترک وطن کرکے دبلی جالیے تھے۔ موروثی و نجی جائیداد کی دیکھ بھال اور تعلیم و تعلم مشغلہ تھا۔ دلی میں'' جاگیرداز'' کہلاتے تھے۔ ان کے صرف ایک پسر بھال اور تعلیم و تعلم مشغلہ تھا۔ دلی میں'' جاگیرداز'' کہلاتے تھے۔ ان کے صرف ایک پسر بھال اور تعلیم و تعلم مشغلہ تھا۔ دلی میں'' جاگیرداز'' کہلاتے تھے۔ ان کے صرف ایک پسر بھال اور تعلیم و تعلم مشغلہ تھا۔ دلی میں'' جاگیرداز'' کہلاتے تھے۔ ان کے صرف ایک پسر بھال اور تعلیم و تعلم مشغلہ تھا۔ دلی میں'' جاگیرداز'' کہلاتے تھے۔ ان کے صرف ایک پسر بیرا ہوا، یہ عزیز الدین کے والد مولوی اساس الدین تھے۔

مولوی اساس الدین (۱۷۹۰–۱۸۸۲ء) عربی و فاری کے عالم تھے۔ وہلی میں ان کے دومکانات زنانہ ومردانہ اور دیوان خانہ کٹرہ آ دینہ بیگ خال، قاضی حوض کے شال میں اور املاک ومعافی واقع مواضعات سہی پورو تا تار پور جوار دہلی میں واقع تھیں۔ شال میں اور املاک ومعافی واقع مواضعات سہی پورو تا تار پور جوار دہلی میں واقع تھیں۔ ( کنز التاریخ ص:۳۰۳، حاشیہ ) جو ۱۸۵۷ء میں نیاہ و برباد ہوگئیں۔ لال کنواں کے

اس علاقے میں بقول مالک رام، آجکل سنیما ایکسلسیر ہے۔ کوچہ پنڈت کے مقابل سیدھے ہاتھ کو' گلی عزیز الدین وکیل' ہے جس پر ابھی بھی نام کی تخق لگی ہوئی ہے (تلامذۂ غالب، ص: ۳۹)۔ مصنف 'سیرالمنازل' نے اس علاقے میں میاں جان صاحب کی معجد، سبز کنوال اور ایک دوسری بے نام معجد کا تذکرہ کیا ہے اور معجد کا تاریخی قطعہ بھی درج کیا ہے (سیرالمنازل، ص: ۲۰)۔

مولوی اساس الدین ۱۸۵۷ء تک مع اعزا و اہل وعیال کے دہلی میں مقیم رہے۔
تدریس مشغلہ تھا۔ موروثی جائیداد پرگز رہسرتھی۔ انھوں نے دو نکاح کیے۔ زوجہ اول سے
دو فرزند بیدا ہوئے۔ بڑے فرزند کا نام سعیدالدین رکھا گیا اور چھوٹے کاعزیز الدین۔
سعیدالدین سعید و کامل (۹ مرمکی ۱۸۲۵ء - ۱۱ ردمبر ۱۸۹۸ء) متفرق علوم وفنون
کے ماہر تھے۔ طب ذریعیۂ معاش تھا۔ روئیل کھنڈ کے مختلف اطلاع میں مطب کیا۔ تحکیم

سعادت علی خال (ف ۱۸۶۷ء) رئیس آنولہ مدارالمہام ریاست رامپور کے معالیج کے سلطے میں رامپور اور نولہ رئیس آنولہ مدارالمہام ریاست رامپور کے معالیج کے سلطے میں رامپوروآ نولہ رہے۔ نواب محمر علی خال والی ٹونک کے شفاخانہ کے بھی مہتم رہے۔ (جنوری ۱۸۶۵ء تا دیمبر ۱۸۶۷ء کے درمیان) طب میں تھیم صادق علی خال وہلوی (ف

۸ ۱۸۴۷ء) اور شاعری میں مرزا زین العابدین خال عارف دہلوی (ف ۱۸۵۲ء) ہے تلمذ تھا۔ خان بہادرمولوی رضی الدین بہل (ف ۱۹۲۵ء) خصیں کے فرزند تھے۔

عزیز کارصفر ۴۳ م۱۲ه/ ۲۹ راگست ۱۸۲۸ء کو بیدا ہوئے۔عزیز کی تعلیم وتربیت دبلی میں اپنے دادا حافظ ابوالموید خال کے زمانۂ حیات تک (۱۸۳۹ء) ان ہی کے زیر گلم میں اپنے دادا حافظ ابوالموید خال کے زمانۂ حیات تک (۱۸۳۹ء) ان ہی کے زیر گلمرانی ہوئی۔ دتی میں علوم مرق جبہ کی تنگیل کے بعد طب کی بھی تخصیل کی لیکن بطور پیشہ کے طب کو اختیار نہیں کیا۔خوش خطی کی بھی مشق کی ۔خوش نولیی کے آخری تا جدار سیّد محمد امیر رضوی عرف میر پنجہ کش (ف تقریباً ۱۸۵۷ء) کے شاگر د ہوئے۔

عزیز اپنے والد اور دادا کی طرح عالم دین اور عالم زبان و ادب نہیں تھے۔ ان کے نام کے ساتھ لفظ مولوی محض اس لیے استعمال ہوا کہ بدایوں کے عوام الناس مسلمان و کیل کو احتراماً 'مولوی' کہتے ہیں اور ہندو وکیل کے ساتھ تعظیماً لفظ بابو کا اضافہ کرتے ہیں۔ بید دونوں لفظ آج بھی بدایوں میں رائج ہیں۔

عزیز نے علوم مرق جہ کی تحصیل کے بعد ۱۸۵۵ء میں وکالت میں درجہ ُ اعلیٰ کی سند حاصل کی اور سرکار انگریزی کی ملازمت کے تحت دتی میں وکیل ضلع مقرر ہوئے ۔مگی ۱۸۵۷ء تک وہ دتی میں وکالت جمانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ انھوں نے گلی قاسم جان کے کنارے جانب مشرق لب سڑک مقابل کوچہ آ دینہ بیگ خان جھوٹے مرزا حان کے کنارے جانب مشرق لب سڑک مقابل کوچہ آ دینہ بیگ خان جھوٹے مرزا صاحب کا بالا خانہ کرایہ پرلیا تھا جس پروکالت سے متعلق ان کی نشستیں رہتی تھیں۔ صاحب کا بالا خانہ کرایہ پرلیا تھا جس پروکالت سے متعلق ان کی نشستیں رہتی تھیں۔

اٹھارہ سوستاون کے ہنگامہ کر آشوب میں ان کا خاندان بھی لُٹ لٹا گیا۔ جزل بخت خال (ف201ء) جب فوج لے کر بریلی سے دہلی پہنچا تو اس نے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے برطانوی حکومت کے اہلکاروں، وُ کلاء اور بقال ومہاجن وغیرہ سے تاوان کے نام پر روپیہ وصول کیا۔ نواب شہاب الدین احمد خال ٹاقب دہلوی (ف210ء) نے اس واقعے کوخوب منظوم کیا ہے:

اہل دہلی نہ کریں بخت کا شکوہ کیوں کر بخت خال جی ہوئے جب باج ستانِ دہلی (فریادِدبلی مِس:۱۸)

ال معاملے میں عزیز الدین بھی کئی مرتبہ قلعے میں بلائے گئے اور بطور نظر بندول کے بٹھائے گئے ان سے ایک ہزار رو پے طلب کیے گئے۔ پھر کم کرکے پانچ سو بلانگ گئے۔ مگر رقم کی ادائیگی کے بغیر خلاصی گئے۔ مگر رقم کی ادائیگی کے بغیر خلاصی کی کوئی صورت بھی نہیں تھی ۔ اس عالم یاس و ناامیدی میں مرزا غالب نے دست تعاون کی کوئی صورت بھی نہیں تھی ۔ اس عالم یاس و ناامیدی میں مرزا خصر سلطان وہلوی (ف بڑھایا اور ایک رقعہ سفارشی بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا خصر سلطان وہلوی (ف بڑھایا اور ایک رقعہ سفارشی بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا خصر سلطان وہلوی (ف بڑھایا اور ایک رقعہ سفارشی بہادر شاہ طفر کے بیٹے مرزا خصر سلطان وہلوی (ف بڑھایا اور ایک رقعہ سفارشی بہادر شاہ طفر کے بیٹے مرزا غالب کے شاگر د تھے مصنف 'کنزالٹارنج' کے الفاظ میں رقعے کامضمون کچھاس طرح تھا:

'' میں آپ سے یقینا کہتا ہوں کہ بیرسال بھرسے یہاں وکالت کرتے تھے ان کے پاس پچھ نہیں ہے۔ نہ انھوں نے اس قدر وکالت میں پیدا کیا۔ آپ ان کو معاف کراد پجھے۔ بیہ حافظ ابوالمویّد خاں کے پوتے ہیں، میرے شاگر دہیں اور میں ان کوا پنا عزیز سمجھتا ہوں''۔

( كنزالآريخ بص:۳۲۱)

غالب کی بیسفارش نا کام نہیں رہی اورشہزادے خصر سلطان کے توسط ہے عزیز کو اس جبر سے نجات مل گئی۔

۱۱۱۸ می ۱۸۵۷ء کو د تی میں ہنگامہ شروع ہوا تھا۔ اوائل تمبر تک وہ اس کے ختم ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ جب مالی مشکلات حد سے زیادہ بڑھ گئیں تب انھوں نے سار سمبر ۱۸۵۷ء کو مع اہلِ خانہ، بدایوں کے لیے رختِ سفر باندھا اور اُفقال و خیزاں بدایوں آئے اور یہیں اپنے موروثی مکان میں اقامت گزیں ہو گئے۔ عزیز کا یہ مکان میں اقامت گزیں ہو گئے۔ عزیز کا یہ مکان محلّہ فرشوری ٹولہ میں تھا جسے ان کی اولاد سے حاجی قطب الدین مرحوم (کویت والے) نے خریدا۔ آجکل اس میں راقم الحروف کی ہمشیرہ رہتی ہیں جو حاجی قطب الدین کے بیٹے صغیراحمدکومنسوں ہیں۔

سخبر ۱۸۵۸ ، کو جب سرکاری عمل داری دوبارہ ہوئی تو تراب علی نامی ایک شخص نے ، جس سے کی زمانے میں عزیز کے والد نے قرض لیا تھا اور تمسلک اغراقی مکانات کا لکھ دیا تھا۔ اس نے اساس الدین کو مفقو دالخبر ظاہر کرکے نالش دائر کردی اور یک طرف دگھ دیا تھا۔ اس نے اساس الدین کو مفقو دالخبر ظاہر کرکے نالش دائر کردی اور یک طرف دگری حاصل کرکے مکان ، دیوان خانہ ، رتھ خانہ وغیرہ کم قیمت پر نیلام کروا کر خریدل ۔ عزیز اور ان کا خاندان بدایوں تھا تھیں کچھ خبر نہ ہوئی۔ البتہ املاک سہی پورو تا تار پور بچی جو کئی سال بعد مولوی اساس الدین نے فروخت کردیں۔ اب ان کا دہلی ہے بچھ تعلق نہ جو کئی سال بعد مولوی اساس الدین نے فروخت کردیں۔ اب ان کا دہلی ہے بچھ تعلق نہ دہا۔ ( کنز الناری خاشیہ میں ، ۵ می) اٹھارہ سو ستاون کے بعد جب شا بجہانپور میں کلگری قائم ہوئی اور انگریزی سرکار کے انتظام کے تحت شا بجہانپور کوضلع کی حیثیت دے کا گئے دو گئے تو عزیز و کوشلے کی حیثیت دے دی گئے تھی دو گئے تو عزیز و کا کا دیا گئے۔ ڈاکٹر حنیف

نقوی نے لکھاہے:

، <sup>د</sup> کیکن کچھ دنوں بعد ہی د ہلی کو د د بارہ ایٹا مشتقر بنایا''۔

(غالب-احوال وآ ثار ، ص: ١٤٦١)

حنیف نفوی نے ماخذ کا اندراج نہیں کیا۔ للبذایہ بیان محل نظر ہے۔ لیکن قرائن کہتے ہیں کہ دہلی میں آمدورفت رہی ہوگی۔ چنانچہ ۱۸۶۸ء میں غالب کے ایک مقدمہ کی پیروی کے سلسلے میں دہلی میں ان کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے۔

غالب کے علمی معرکوں میں ایک معرکہ قاطع بربان کا قضیہ بھی ہے۔ تاطع بربان کا جواب میں جو کتا ہیں کھی گئی تھیں ان میں تاطع القاطع ' (مصنف امین الدین امین دہلوی) میں سب سے زیادہ فخش اور لچر زبان استعال کی گئی تھی۔ چنا نچہ غالب نے مراحتم ۱۸۶۷ء کو از الدحیثیت عرفی (تعزیرات ہند دفعہ ۱۹۹۹، ۱۸۹۰ء که الدحیثیت عرفی (تعزیرات ہند دفعہ ۱۹۹۹، ۱۸۹۰ء که الدحیثیت عرفی (تعزیرات ہند دفعہ ۱۹۹۹، ۱۹۵۰ء که جانب سے وکیل مولوی امین الدین پر مقدمہ دائر کیا۔ عزیر اس مقدے میں غالب کی جانب سے وکیل تھے، یہ مقدمہ ۳ ماہ چند یوم زیر ساعت رہا بعد میں چند گرائی رؤسائے شہر کے دباؤ ڈالنے پر ۱۸۳۷ء کو دونوں فریقین کے درمیان راضی نامہ داخل عدالت کرنے پر مقدمہ خارج ہوگیا۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں ڈوکر غالب ص: ۱۹۳۷) چونکہ راضی نامہ عدالت میں داخل کر دیا گیا تھا لہذا مقدمہ نے طول نہیں پکڑا اور بایں سب عزیر جبی اپنی وکالت کے جو ہر نہیں دکھا سکے۔ اس مقدمے کی پوری مسل کی نقل مولوی عبدالحق نے دستیاب کر کے اپنے تمہیدی نوٹ کے ساتھ رسالہ اردؤ اورنگ آباد (اپریل عبدالحق نے دستیاب کر دی تھی بعد میں 'احوالی غالب' (علی گڑھ، ۱۹۵۳ء) میں اے شامل کر لیا گیا۔

شاہجہانیور میں کامیاب وکالت کے نتیج میں انھیں عہدہ منصفی دیا گیا۔تقریباً دیں سال تک درجہ اول کے منصف (بمشاہرہ ۰۰ میں روپید) کی حیثیت سے خدمات انجام ریں۔ وہ منصف کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ وہ منصف کی حیثیت سے بیلی بھیت میں بھی مامور رہے۔ (خم خانهٔ جاوید،

جر۵، ص:۱۵۱) ۔ ۵۵ سال کی عمر میں پیشن کے کراس عہدے سے سبکدوش ہوئے (۱۸۹۳ء) اور ۲۱ برس کی عمر میں ۲۱ رجمادی الثانی ۱۱ ۱۱ اھ/ ہم رجنوری ۱۸۹۴ء کو فوت ہوئے۔ بدایوں میں اپنے قدیمی باغ میں کسی بزرگ کے مزار کے متصل مدفون ہوئے۔ (انساب شیوخ فرشوری، ص: ۱۰۵، ۱۰۵) ۔ مقدمہ تجلیات بخن (ص: ۳۳) میں تاریخ وفات ۱۱ برجمادی الثانی ۱۱ ۱۱ ھ/ ۱۸۹۳ء درج ہے، جو غلط ہے۔ راقم الحروف نے بھی دیدو دریافت (ص: ۳۳) میں مقدمہ تجلیات بخن کی بنیاد پر ۲۵ رنومبر ۱۸۹۳ء تاریخ وفات درج کی بنیاد پر ۲۵ رنومبر ۱۸۹۳ء تاریخ وفات درج کی تھی۔ اسے بھی غلط بھینا جا ہے۔

، عزیز کے خاندان کے بیشتر افراد نے دو نکاح کیے۔ چنانچہ عزیز نے بھی اپنے خاندان کی اس روایت پر عمل کیا۔ چنانچہ زوجہ اول نجابت النساء سے ایک فرزندمحد ابوالحسن پیدا ہوئے۔ زوجہ دوم مقبول النساء سے تین بیٹے (محمد وہاب الدین، محمد وہاج الدین محمد وہاج الدین اور ایک بیٹی افضل بانو پیدا ہوئیں۔ ذیل میں عزیز کے فرزندول کا مختصر تعارف درج کیا جارہا ہے:

ا - محمد الوالحن صدیقی (۲ رفروری ۱۸۵۲ء - ۹ رفروری ۱۹۲۸ء): اس خاندان کے پہلے انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے فرد تھے۔ ۲۳ رمگی ۱۸۷۵ء کو مدرسۃ العلوم کا افتتاح ہوا اور کیم جون ۱۸۷۵ء ہے جماعت بندی ہوکر تعلیم شروع ہوگئ۔ (حیات جاوید، ص:۱۸۵) سرسیّد نے انھیں علی گڑھ بلالیا اور وہ کالج میں استاد کی حیثیت سے خدمات انجام وینے گئے۔ صاحب 'قاموس المشاہیر' (جر۲، ص:۱۸۱) نے مارچ خدمات انجام وینے گئے۔ صاحب 'قاموس المشاہیر' (جر۲، ص:۱۸۱) نے مارچ جب سرسیّد وائسرائے لارڈلٹن کی کوسل کے ممبر ہوئے تو انھوں نے سرسیّد کے پاس بطور جب سرسیّد وائسرائے لارڈلٹن کی کوسل کے ممبر ہوئے تو انھوں نے سرسیّد کے پاس بطور پرائیویٹ سکریٹری اور پرسٹل اسٹنٹ کے ۶ سال کام کیا۔ ۱۸۸۲ء میں ہائی کورٹ برائیویٹ سکریٹری اور پرسٹل اسٹنٹ کے ۶ سال کام کیا۔ ۱۸۸۲ء میں ہائی کورٹ حیدرآ باد کی طلب پر ریاست حیدرآ باد میں سلسلۂ ملازمت کا آغاز کیا اور مختلف عہدوں سے ترقی کرتے ہوئے دیوائی حیدرآ باد میں سلسلۂ ملازمت کا آغاز کیا اور مختلف عہدوں سے ترقی کرتے ہوئے دیوائی

بلدہُ حیدرآ باد کے چیف جج ( ناظمِ اول ) مقرر ہوئے اور اسی عہدے ہے پیشن پائی۔ ( قاموں المشاہیر، جر ۲ ہص:۱۸۱)۔

ان کوفن عروض میں کمال حاصل تھا۔ دیوان حافظ کے حافظ اور صاحب تصانیف تھے۔ چند کتب ان سے یادگار میں: اعجاز القرآن (طبع اول مطبع مقنن، حیدرآباد، امواء، دوم مطبع سمسی آگرہ، کہ 19ء۔ انگریزی ترجمہ ۱۹۰۴ء میں جھپا)، تقید لسان الغیب (نظامی پریس بدایوں، ۱۹۲۰ء)، عطر دیوانِ حافظ (سالِ اشاعت تجیناً ۱۹۲۲ء یا الغیب (نظامی پریس بدایوں، ۱۹۲۸ء) ایالوجی فارمحمہ اعتاج عروضی دیوانِ حافظ (نظامی پریس، بدایوں، ۱۹۲۸ء) ایالوجی فارمحمہ اینڈ قرآن (مصنف جان ڈیون پورٹ، مطبوعہ لندن، ۱۸۷۰ء) کا سرسیّد کے ایما پر اردو ترجمہ کیا۔ ترجمہ جھپ چکا ہے۔ (حیات جاوید، ص:۵۲۸ء)

قرخ جلالی نے اپنے مضمون ''مجمد ابوالحسن صدیقی - کالج کے پہلے استاد'' میں لکھا ہے:

'' ۱۸۷۵ء میں سرسیّد نے قدیم مراسم خاندانی کی وجہ سے ان کو

(ابوالحسن صدیقی) علی گڑھ بلا لیا... ان کے والدعزیز الدین کے سرسیّد

سے گہرے تعلقات تھے ... ایک مرتبہ سرسیّد نے عزیز الدین کو کالج کے

معائنہ کے لیے بلایا۔ مولوی عزیز الدین نے خاص طور پر معائنہ کے

بعدلکھا کہ سرسیّد کی کتب مذہبی تک طلباء کی رسائی نہیں ہے''۔

( تبذیب الاخلاق، علی گزید، کم تمبر ۱۹۸۲ء،ص: ۲۳)

لیکن انھول نے عزیز اور ان کے خاندان سے سرسیّد کے مراہم قدیمی کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔

۲-محمد وہاب الدین احمد طالب: بیعلی گڑھ کے تعلیم یافتہ تھے۔ محکمہ نمک میں انسپکٹر تھے۔ شاعری میں ایپ والد ہے اصلاح لیتے تھے۔ ویر بندر پرشاد سکسینہ نے اپ مضمون''عزیز الدین عزیز'' (مطبوعہ ہماری زبان' دبلی، ۲۲رجنوری ۱۹۶۹ء) میں انھیں رضی الدین کی الدین کی ادرعم تھے۔ رضی الدین دراصل طالب کے برادرعم تھے۔ سے محمد وہاج الدین بحکمہ پولیس میں کورٹ انسپکٹر کے عہدے پر مامور رہے۔ سے محمد وہاج الدین بحکمہ پولیس میں کورٹ انسپکٹر کے عہدے پر مامور رہے۔

۳- محمد ضیاء الدین: عزیز کے سب سے چھوٹے فرزند تھے جو بچی عدالتوں میں ناظر رہے۔ ان کے بیٹے قمرالدین احمد قمر (ف ۱۹۸۰ء) مصنف بزم اکبر (علی گڑھ، ۱۹۸۰ء) محفل عزیز (حیدرآباد، ۱۹۵۱ء) علمی حلقوں میں جانے جاتے ہیں۔

عزیرَ کے تلامذہ میں صرف ان کے بیٹے وہاب الدین طالب کا نام نظر ہے گزار۔
'' تاریخ شعرائے روئیل گھنڈ' (کراچی، ۱۹۹۹ء) میں عزیرَ کے سب سے چھوٹے بیٹے
محمہ ضیاء الدین ضیاء کو بھی ان کا شاگر دلکھا گیا ہے۔ (ص:۵۷۸) کیکن ضیاء کے شاعر
ہونے اور ان کے تلمذکی صحت کے بارے میں کچھ لکھنا مشکل ہے۔ ضیاء کے نمونہ شاعری میں صرف ایک تاریخی قطعہ ملتا ہے جو' تذکرۃ الواصلین' (رضی الدین بمل طبع اول کھنؤ، ۱۹۰۱ء) میں شامل ہے۔

ویر بندر پرشاد سکسینہ نے رضی الدین مبل کو بھی عزیز کا شاگر دلکھا ہے۔ ('ہماری زبان' حوالہ سابق) جو غلط ہے۔ مبل ناطق بدایونی اور مذاق بدایونی کے شاگر دینے ( تذکرہ بہار بوستانِ شعراء، ص:۲۱،۲۱)۔

عزیز کے نام'عودِ ہندی' اور'اردوئے معلیٰ میں غالب کا صرف ایک خط ملتا ہے۔ اس خط کے مضمون سے متعلق بعض امور پر'' غالب کے مکتوب الیہ''عنوان کے تحت گفتگو کی جائے گی۔

عزیز کو جب شاعری کا شوق دامن گیر ہوا تو وہ مرزا غالب کے شاگر دہوئے (قبل ۱۸۵۷ء)۔ غالب کے مشار کی شورے سے عزیز تخلص بدل کر صادق کیا۔ دیوان کا پتانہیں چلتا۔ ان کے پوتے قمرالدین احمد قمر (ف ۱۹۸۰ء) نے ان کا پچھ کلام جمع کیا تھا جس کے مسودے پر'' انتخاب عزیز'' لکھا تھا۔ راقم الحروف نے کم سنی میں اسے دیکھا تھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے دوسرے مسودات کے ساتھ یہ بھی تلف ہوگیا۔

(ديدودريانت،ص:۱۵۸)

تذکروں میں عزیز کا چندے ذکرخم خانۂ جاوید، یادگارضیغم بخن شعرا،مقدمہ تجلیاتِ بخن،گلتانِ بخن اور تذکرہ شعرائے بدایوں میں ملتا ہے۔ان تذکروں کی مدد سے مالک

رام نے عزیز کے کا شعر طبع اول میں درج کیے تھے۔طبع دوم میں یہ تعداد 9 ہوگئی۔ ا يک شعر كا اضافه راقم الحروف نے اپنی كتاب 'ديد و دريافت' ميں كيا۔ راقم الحروف كو جب بيه معلوم ہوا كەعزيز كا كلام 'اودھ اخبار' لكھنۇ اور' گلدستە بخن آگرہ میں اكثر و بیشتر شائع ہوتا تھا تو اس کی تلاش شروع کردی۔حسنِ اتفاق حکیم محمدحسین خال شفا رامپوری نے' گلدستۂ بخن' کے متعدد شاروں کی رامپور میں موجودگی کا پتا دیا۔ چنانجیہ ان شاروں سے اخذ کرکے ان کی دو اردوغز لیں پیش کی جارہی ہیں۔ ایک شارے میں ان کی ۱۳ اشعار پرمشتمل فاری غزل بھی نظرے گزری ،جس کے چندشعر درج کیے جارہے ہیں۔ ۹ اشعار کے علاوہ اس طور ۲۸ اردو اشعار کا اضافہ ہور ہا ہے۔ بیغ کیس چونکہ ہم طرح ہیں اور ۱۸۸۳ء کے نصف اول میں کہی گئی ہیں لہذا غالب کی اصلاح ہے ہے نیاز ہیں۔ فاری و اردوغز لیات میں تصنع و آورد ہے۔ روایتی مضامین میں۔ بلند خیالی میں ذ کاوت نہیں ہے اور نہ شوخی گفتار ہے۔ حقیقت میہ ہے کہ مید کلام، غالب کے رنگ بخن کی نفی کرتا نظرآتا ہے۔ ان غزلیات میں طرزِ لکھنؤ کے اترے ہوئے رنگ کاعضریایا جاتا ہے۔ شایدیمی وجه ہے که به بحثیت شاعر مقبول نه ہو سکے نمونهٔ کلام:

جاری بجاے خوں ہے جو، چشمہ شراب کا وہ لیکے کیا کرے جو ہو پیاسا شراب کا یاں مل رہا ہے سب کو پیالہ شراب کا تم ظرف اٹھا سکا نہ نشہ اس شراب کا قاتل کے روز کوجہ میں دن ہے حساب کا تا حشر میں، خدا نہ ہو پرسال حساب کا تو ہی صبا اٹھا کہیں گوشہ نقاب کا

دل ہے مقام مہر شہ بوتراب کا ہوتا ہے روز اس میں گزر آفتاب کا قلزم نمونہ ہے مری چٹم پر آب کا سیماب یارہ ہے دل پر اضطراب کا سن کی نگاہ مست کا زخمی ہوا ہے دل مانا یہ خضر! آب بقا ہے ہے زندگی کوژ میں جام دیتے ہیں پرہیزگار کو فرباد للخي عم شيرين مين مركبيا محشر بیا ہی ہوتے ہیں عشاق، روزِ قتل ساقی وہ ہے دےجس سے رہوں مست و بیخبر بس بے قرار دید ہوں، گو جائے رفتک ہے

امیدوار بخشش رب بیں گنامگار تربت پدل جلوں کے چڑھانا ضرور ہے اس نے نگاہ قبر سے دیکھا جوسوئے جرخ ممکن نہیں کہ چرخ مقابل ہو، آہ کے لیا، تری گلی میں تماشا ہے، قیس کا حیوال کو، خضر میکدہ سے کیا مناسبت بروانہ کے فرار پہ روشن ہو نخل شمع بروانہ کے فرار پہ روشن ہو نخل شمع بخرہ کی کچھ خطا ہے نہ عشوہ کا کچھ قصور میکدہ

مرگ کو چارہ مایوی و حرمال سمجھا اللہ اللہ اللہ دے، کیا حوصلہ دل ہے کہ وہ بات بیس نہ سوجھا مجھ کو باتھ ہے اپنے کھے شوق شہادت میں نہ سوجھا مجھ کو شوق میں مجھ کو خبر کچھ حق و باطل کی نہیں شوق میں مجھ کو خبر کچھ حق و باطل کی نہیں بخیہ کرتا ہے بھی، اور بھی دیتا ہے دوا کس طرح اس بت کا فرے ہوا مید وصال چیر کر دل کو نکالا، جو مرے سینے ہے چیر کر دل کو نکالا، جو مرے سینے سے اپنی وحشت کے مقابل میں، ترا دیوانہ اپنی وحشت کے مقابل میں، ترا دیوانہ عشق کا بوجھ لیا سر پہ بنی آدم نے مقابل میں اور کھایا صادق کے میر کھایا صادق کے میر کھایا صادق کے میر کھایا صادق کے میر کہ کھایا صادق کے میر کھایا صادق کے ایر کھایا صادق کے ایر کھایا صادق کے میر کھایا صادق کے دورائی کے دورائی کو کھایا صادق کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کو کھایا صادق کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کو دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کو دورائی کے دو

گزر کیسے ہو ایسے آستال تک یمی گر آہ و نالہ ہے، تو صادق !

زاہد تو معتقد ہے، عذاب و ثواب کا قدیل شمع کی، کوئی دونا کیاب کا دہشت ہے رنگ زرد ہوا آ فتاب کا شہرے ہوا کے سامنے کیا دم حباب کا شہرے ہوا گھا کے دیکھے تو گوشہ نقاب کا ظلمات کا گہر ہے، یہ گھر آ فتاب کا ہو قبر عندلیب یہ بوٹا گلاب کا ہو قبر عندلیب یہ بوٹا گلاب کا ہے سب قصور اس دل خانہ خراب کا ہے سب قصور اس دل خانہ خراب کا (گلدستہ بخن، آ گرہ، جولائی ۱۸۸۳، ص:۵۳)

صدمہ بجر کے سبنے ہے میں آساں سمجھا جو بلاعشق میں آئے اے آساں سمجھا جو کہ قاتل تھا، اسے درد کا درماں سمجھا رشتہ جال کو جنول تار گریبال سمجھا نور جو سامنے آیا، اسے جانال سمجھا چارہ گر، زخم جگر قابل درمال سمجھا اپنے دل میں جو مجھے، مرد مسلمال سمجھا اپنے دل میں وہ اسے، تیر کا پیکال سمجھا اپنے دل میں وہ اسے، تیر کا پیکال سمجھا کو، اک گوشئہ زندال سمجھا کار دشوار کو وہ جبل ہے، آسال سمجھا کار دشوار کو وہ جبل ہے، آسال سمجھا تن کو، پروانہ مرے سرو چراغال سمجھا تن کو، پروانہ مرے سرو چراغال سمجھا (گدستہ بخن، آگرہ، اپریل ۱۸۸۳ء، ص: ۱۳،۱۳)

رہے گا وم نہ تاثیرِ فغال تک

کچھ لطف کا انداز بھی اے، ان کی جفامیں معشوق رہے بغل میں ، دل یا دِ خدا میں كيا بنده نواز، تم خدا ہو؟

وہ حکم ساتے ہیں مجھے قتل کا ہنس کر صادق بيتمنا ہے كەجب تك مومرى زيست کرتے ہو بتو جو بے نیازی

کچھتو دشمن کے لیے طرزِ جفارہے دے شمع مرفتد کو مری، بادِ صبا رہنے دے سارے انداز ستم ختم نہ کر تو مجھ پر ہے بہ تنہائی میں، مجھ سوختہ جاں کی غم خوار

چلے جس وقت وہ دامن اٹھا کے

جاری آتشِ شوق اور بھڑ کی

اس موت پر حیات فدا، جاں نثار ہے

قاتل جو اپنا ہے وہی ، اب سوگوار ہے

کے گئی دل اک نظر میں، اس کی چیٹم نیم خواب مست ہم سمجھے تھے اس کو پر بہت ہشیار ہے

سرنگو چول تیشهِ فرہاد می آید مرا شرم از محروی جلاد می آید مرا رهم بر تنهائي صياد مي آيد مرا زال ستم گر این ہمہ بیداد می آید مرا ( گلدستهٔ بخن، آگره بمثن ۱۸۸۳ء،ص:۳)

بعد تشتن از خجالت قاتل من در نظر دید چول بیجال مرا از قصد کشتن بازگشت وهشتم بإبند زنجير وسلاسل نيست ليك ناليه پردر دِ صادق درد کش راہے نه کرد

عزیز کے حالات قلم بند کیے جانکے تھے۔ ماہنامہ مجلّہ بدایوں (کراچی) کی فائلول کی ورق گردانی کے دوران عزیز کی ایک اردومثنوی کا تعارف نظر ہے گزرا (مشمولہ منگ ۱۹۹۷ء)۔ سیّر مسعود نقوی (فرزندِ میر محفوظ علی بدایونی) نے مثنوی کے تعارف کے ساتھ اس کے سرورق کا عکس بھی دے دیا ہے۔ باوجود کوشش کے بیمثنوی دستیاب نہیں ہوسکی۔لہٰذا مٰذکورہ مختصر تعارف پر قناعت کرتے ہوئے جومعلومات حاصل ہوئی ہیں پیش کی جاتی ہیں۔مثنوی کا سرورق یہ ہے:

''بفضلِ حق سجانه تعالیٰ جل شانهٔ / مثنوی تصنیف مولوی عزیز الدين صاحب بدايوني،موسومه به/ثمره الفت/ بفرمائش مولوي رضي الدين صاحب ساکن بدایوں طبع شد/ به مطبع نورمحدی به اہتمام منشی عیوض علی''۔ یہ مثنوی ۲/۱ e×۷۱ نج سائز کے ۱۶ صفحات پرمطبع نورمحمدی (واقع محلّه باڑوز گی) شا بجہا نپور سے ۱۲۸۶ھ/ ۱۸۶۹ء میں حجیب کر شائع ہوئی۔ سالِ اشاعت کا تعین مثنوی کے آخر میں شامل شیخ شفاعت اللہ شفاعت بدایونی (ف1۸۷ء) کے تاریخی قطعے ہے کیا گیا ہے۔مثنوی کتنے اشعار پر مشمل ہے؟ قصے کی اصل کیا ہے؟ اس سلسلے میں ، تعارف نگار نے کچھنہیں لکھا۔ یہ ظاہر یہ ایک عشقیہ اور خود ساختہ قصہ معلوم ہوتا ہے۔ تعارف نگار نے متفرق مقامات ہے مثنوی کے کل ۱۲ شعر نقل کیے ہیں، جو حب ذیل ہیں: ہے دو بنی روش اہل ہوں ایک ہی قبلہ ہے عُشَاق کا بس عشقِ صادق ہے دو بنی سے نفور سمس کسن ہے غیر کی شرکت سے غیور

ناطقہ وے تخن آرائی دے طوطی طبع خوش الحال ہووے سرگذشت دل دیوانه لکھوں جاں ہے جانا یہ گزرنا اس کا لیک دیتا ہے حقیقی کا نشاں

اے خدا خامے کو گویائی دے بلبلِ خامه گل افشاں ہووے تا که اک پیر کا افسانه لکھوں یعنی اک شوخ یه مرنا اس کا گرچہ ہے عشق مجازی کا بیاں

قد سے تھی ای کے قیامت بریا اس کے رخسار، مثالِ گل تھے چامه زیبی میں، خود آرائی میں

چاند سا چېره چيکتا تھا سوا بال بھرے ہوے جوں سنبل تھے جلوه گر، خوبی و رعنائی میں

یڑھ رہاتھا کوئی، اس کے سررہ غزلِ غالب الفت آگاہ



**عکس مثنوی عزیز و صادق** (ماخذ: مجلّه بدایول، کراچی، می ۱۹۹۲ء)

کوئی پڑھتا تھا بطور شیون غزلِ مومنؔ جنت مسکن تعارف نگار نے ایک اہم اطلاع ہیدی کہ مثنوی میں غالب کی ایک مکمل غزل (عشق مجھ کونبیں وحشت ہی ہی) بھی شامل ہے۔لیکن غالب کی غزل کے دوسرے شعر کے بعد جوشعر درج ہوا ہے وہ متداول دواوین میں نہیں ملتا:

تو نہ قاتل ہو، کوئی اور ہی ہو تیرے کو چے کی شہادت ہی سہی راقم الحروف نے دیوانِ غالب کے محقق ایڈیشن دیکھے۔ بیشعر مجھے بھی نظر نہیں آیا۔ بہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غالب نے شعر کے مضمون کوفر سودہ و پا مال خیال کرتے اسوئے اے فزل سے خارج کردیا ہوگا۔ البتہ یہ طے ہے کہ بیشعر الحاقی نہیں ہے یا عالب کے تلامذہ کی جانب سے غالب سے منسوب کرکے کلام مشتہر کرنے کی مثالیں نہیں غالب کے تلامذہ کی جانب سے غالب سے منسوب کرکے کلام مشتہر کرنے کی مثالیں نہیں غالب

ا شعر مذکورگی غالب سے نسبت گی دوسرگی روایت تذکرہ خوشیہ از شاہ گل حسن قادری (بار اول دہلی ، جون ۱۸۸۴ ء) میں ملتی ہے جوعزیز کی زیر بحث مثنوی کے تقریباً 15 سال بعد گی ہے۔ اس روایت میں غالب نے صریحاً اس شعر کی ملکیت ہے انکار کیا ہے۔ لیکن شعر مذکور کوئسی استاد کا طبع زاد کہتے ہوئے اس گی تعریف بھی گی ہے۔ تذکرہ خوشید کی روایت حسب ذیل ہے:

ایک روز (ہم) مرزانوشہ (غالب) کے مکان پر گئے۔نہایت حسن اخلاق سے ملے۔لب فرش تک آن کر لے گئے۔تمام حال دریافت کیا۔ہم نے کہا کہ مرزا صاحب ہم کوآپ کی ایک غزل بہت ہی پسند ہے علی الخصوص بیشعر:

تو نہ قاتل ہو کوئی اور ہی ہو تیرے کوچہ کی شہادت ہی ہی کہاصاحب! پیشعرتومیرانہیں۔ کسی استادے۔ نی الحقیقت نہایت اچھا ہے۔

( يَذْ كَرُهُ غُوشِيهِ مِنْ : ٩٨ بحواله غالبيات چندعنوا نات ،س: ٢٢ )

اییا معلوم ہوتا ہے کہ عمید غالب ہی میں غالب ہے جو چند اشعار منسوب ہوکر مشتہر ہو گئے تھے ان میں ہے ایک شعر بیکھی ہے۔مثنوی مذکور میں غالب کی جس غزل میں بیشعر جگہ پا گیا ہے وہ قبل از ۱۸۱۷ ، کی فکر کردہ ہے اور'' بیاض غالب بخط غالب'' میں شامل ہے۔اس میں بیشعرموجودنہیں۔

تذکرہ خوشیہ کے مصنف کے بارے میں غلط یا صحیح میہ طلے پا گیا ہے کداس کے مصنف دراصل محمد اساعیل میر تھی ہیں... (تلامذہ غالب، ص: ۴۹) لیکن غالب سے متعلق اس کتاب کے بیانات کی صحت یا عدم صحت کے بارے میں کوئی تحقیقی بحث میری نظر ہے نہیں گزری۔ مانتیں۔ یہ بعد کے لوگوں کا کام تھا جس کونشاں زدکر کے تحقیق اپنا فیصلہ سنا چکی ہے۔
مثنوی کے سرورق پرعزیز کے تخلص اور تلمنذ کا اندراج نہیں ہے۔ ممکن ہے اندر کے
صفحے پر ہوا ہو۔ مولوی رضی الدین بسل (ف ۱۹۲۵ء) جن کا نام سرورق پر درج ہے،
عزیز کے برادر زادے تھے۔ مثنوی کی اشاعت کے وقت ان کی عمر تقریباً ۲۲ سال کی
ہوگی۔ اس وقت وہ وکالت کا امتحان پاس کر چکے تھے اور پوایاں تحصیل ضلع شا ہجہا نپور
میں وکالت جمانے کے لیے کوشاں تھے۔

عزیز کی مثنوی غالب کی اصلاح شدہ ہے یا یہ اصلاح سے بے نیاز رہی اس کے متعلق وثوق سے بچھ نہیں کہا جا سکتا۔ چونکہ اس کی اشاعت غالب کی وفات (۲۰رزی تعدہ ۱۲۸۵ھ اس کی اشاعت غالب کی وفات (۲۰رزی تعدہ ۱۲۸۵ھ اس کی اشاعت غالب کی وفات (۲۰۸۱ھ کی تعدہ ۱۲۸۵ھ اس کے اسلاح کے اسلام کے اشعار (۲۸۲ھ نہیں کیا جا سکتا۔ مثنوی کے اشعار بہر حال شاعر کی قادرالکلامی کا پتادیج ہیں۔

## مد ہوش منشی سخاوت حسین :

مدہوئی کے خاندان کے بارے میں تفصیلات نہیں ملتیں۔ صاحب ' تذکرۃ الواصلین کے مدہوئی کے دادامیاں جی عبدالملک انصاری گرجے میں لکھا ہے:

'' آپ شخ انصاری ہیں۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب انصاری کی اولاد میں ہیں'۔ (ص:۴۳۵)

مدہوئی کے نواج حامد سعید خال لودی (ف ۱۹۷۳ء) نے خاندانی روایت کے مدہوئی کے بیوجب ان کا نسب انصار مدینہ ہوڑا ہے اور ان کے جدِ اعلیٰ کا ہے عہد التحمش بدا یوں آنا لکھا ہے۔ (تعارف رفعات مدہوئی، ص:۵) لیکن صاحب 'مردانِ خدا' نے مدہوئی کے کے دادا کے ترجے میں اطلاع دی ہے:

''میاں جی عبدالملک انصاری کے جدامجد شیخ محمطی قصبہ سنجل، ضلع مرادآباد ہے آگر بدایوں میں سکونت پذیر ہوئے۔والد ماجد کا اسم گرامی شیخ امان اللہ تھا''۔ (ص:۳۰)

ان بیانات کی روشی میں مدہوش کے خاندان کے بارے میں پیلکھنا درست ہوگا: ِ مد ہوش نسبتاً شیخ انصاری تھے۔مہاجرین مکہ کی مدینہ کے جن مسلمانوں نے نصرت و حمایت کی ، وہ انصار کہلائے۔ مدہوش کا خاندان انہی انصار مدینہ میں کسی ایک فرد کا نام لیوا تھا۔ای خاندان کے کوئی مر دِ بزرگ ہے عہدالتمش ہندوستان آئے۔ بعد میں ان کے خاندان کے بعض افراد سنجل مشلع مرادآ باد میں سکونت پذیر ہو گئے۔ سنجل ہی ہے شخ محمرعلی عازم بدایوں ہوئے۔ان کے بیٹے شخ امان اللّٰہ کے گھر ایک خوش بخت بچہ پیدا ہوا جو اینے عہد کا نامور صاحبِ نسبت بزرگ کہلا یا۔ ان کا نام میاں جی عبدالملک انصاری تھا۔ (ف کاراکتوبر ۱۸۴۲ء) ہے بزرگ مدہوش کے دادا تھے۔ مارہرہ کی'' درگاہ بر کا تنیو' کے سجادہ نشین شاہ آل احمد عرف اچھے صاحب (ف ۱۸۲۰ء) کے سلسلۂ قادر ہیے میں مرید و خلیفہ تھے۔ بدایوں کی تاریخی معجد'معجد کُر ما' (مدرسہ قادریہ کی معجد ) میں ا مامت کرتے اور طلباء کو درس دیتے تھے۔ بعد و فات قاضی حوض ہے متصل قبرستان میں مدفون ہوئے۔ مدہوش نے تمام عمر ہرسال ۱۲ ررمضان کو ان کے عرس کا اہتمام کیا۔ ایک حافظ قرآن مزار پر تلاوت کے لیے مقرر تھا۔ ہر جمعہ کو مزار پرختم قرآن کا سلسلہ بھی جاری کیا۔ بیرسارے اخراجاتِ خیر و برکت، مدہوش برداشت کرتے اور روحانی سکون محسوس کرتے۔ (تذکرۃ الواصلین ،ص:۲۳۶۔مردانِ خدا،ص: ۰ ۳۳)۔

میاں جی عبدالملک کے تین پسر ہوئے۔ امان اللہ حسین عرف خلیفہ تلو، میاں امداد حسین، شیخ محمد عنایت حسین۔ موخرالذکر عنایت حسین مدہوش کے والد ماجد ہے۔
مدہوش ۱۸۲۷ء میں اپنے آبائی مکان محلّہ چاہ میر بدایوں میں پیدا ہوئے۔ حب
دستور مرقّ جہ تعلیم عربی، فاری، حدیث، قرآن، فقہ وغیرہ کی تحصیل کی۔ تعلیم کی مزید
تفصیل اور اسا تذہ کے نام معلوم نہیں ہوسکے۔ تذکرۃ الواصلین (طبع اول ۱۹۰۱ء) کی
تقریظ میں انھوں نے عزیز الدین عزیز وصادق کے بڑے بھائی حکیم محمد سعید الدین
سعیدوکا مل بدایونی (ف ۱۸۹۸ء) کو اپنا استاد لکھا ہے (ص:۲۲۹)۔ سعید الدین کا مل کا

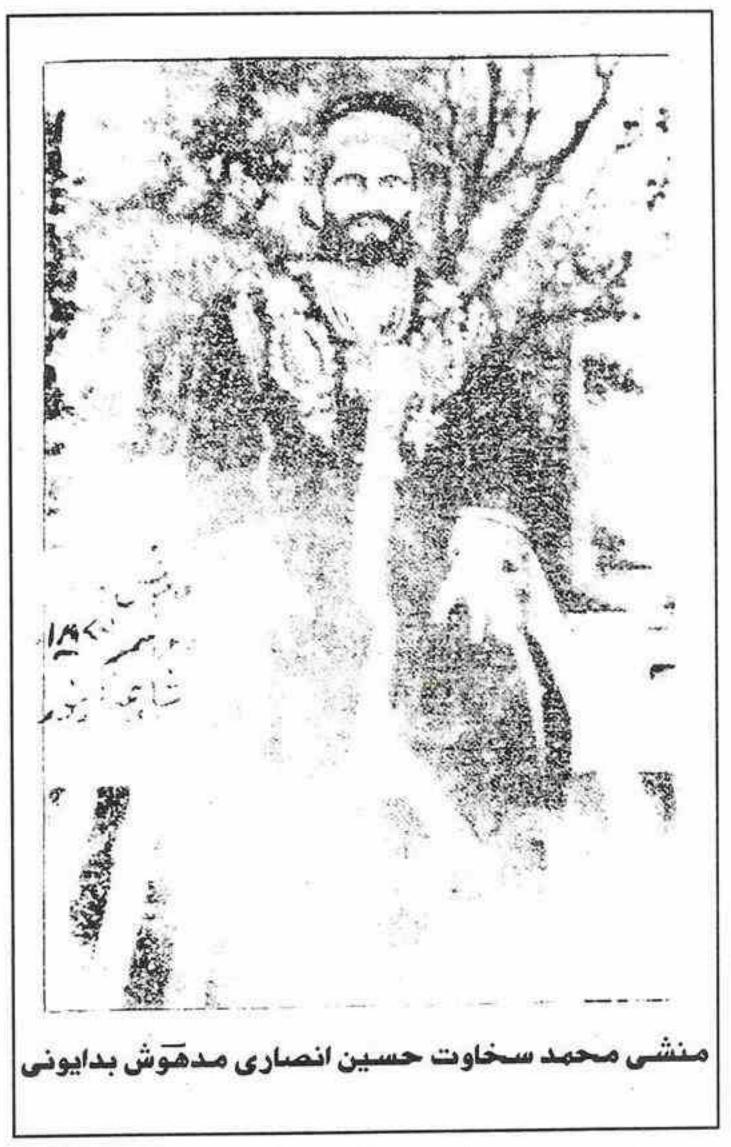

(ماخذ: رقعات مد بهوش، سخاوت حسين مد بهوش، بدايوں ١٩٦٣ء)

تعارف عزیز الدین کے ترجمہ میں پیش کیا جاچکا ہے۔'رقعاتِ مدہوش' کے تعارف میں کامل کوعزیز کا تایا لکھا ہے (ص: ۷) جو غلط ہے۔ اُس کتاب میں گزارش عنوان کے تحت احید الدین نظامی نے مدہوش کو افضل المطالع کے مالک چودھری محمد سعید الدین سعید الدین سعید الدین سعید الدین المال کے دراصل سعید (ص: ۳)۔ ڈاکٹر محمد ایوب تعادری نے بھی اسے دہرادیا ہے۔ (غالب اور عصرِ غالب، ص: ۱۵۳)۔ دراصل احید الدین کو دونوں کے ہم نام ہونے سے التباس ہوا۔ مدہوش کا اپنا ہی بیان اس بارے میں مرنج قراردیا جائے گا۔

شرفائے بدایوں میں عموماً تین پینے پہندیدہ رہے: زمینداری، طبابت اور وکالت ۔ مدہوتی نے وکالت کا پیشافتیار کیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بچپن اور جوانی معاثی طور پرشکی میں بسر ہوئے۔ لیکن انھوں نے مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی جدو جہد کو جاری رکھا اور منزل مراد تک پہنچنے میں کا میاب ہوئے۔ ۱۸۵۷ء سے قبل انھوں نے وکالت کا امتحان پاس کرلیا تھا۔ ۱۸۵۷ء کے بعد جی شا بجبانپور سے وکالت کا آغاز کیا۔ فداداد ذبانت، قابلیت اور گئن کی بدولت وہ وکالت کے پینے میں کا میاب ہوئے اور خلق غداداد ذبانت، قابلیت اور گئن کی بدولت وہ وکالت کے پینے میں کا میاب ہوئے اور خلق عام میں پذیرائی و مقبولیت حاصل کی۔ انہی دنوں انھوں نے انگریزی میں بھی اچھی استعداد پیدا کرئی۔ چنانچہ انگریزوں کے متر جم کی حیثیت سے بھی عدالتوں اور پبک جلسوں میں شریک ہوئے اور بخو بی بی خدمت انجام دیتے۔

ان دنوں بدایوں،شاہجہانپور حلقہ بجی میں شامل تھا۔ بدایوں کے وہ افراد جو قدیم روش زندگی اور آبائی پیشیوں کو ترک کرکے انگریزی سرکار اور اس کے دفاتر ہے جڑکر

لے سعید بدایونی (سمر جولائی ۱۸۵۷ء - ۲۱ جون ۱۸۹۷ء) بدایوں کے جاگیرداروں میں اہم اور ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ علمی و ادبی سرپرستیوں کے علاوہ انہوں نے بعض علمی کام بھی کیے۔ ہفتہ وار سعیدالاخبار (اجراء جنوری ۱۸۸۵ء) اور گلدستہ سعید جاری کیا۔ مطبع افضل المطابع قائم کرایا۔ شاعری میں مسدی سعید (لا جور ۱۸۹۱ء) بدیہ سعید اور کرامات اولیائے حق (بدایوں ۱۸۸۵ء) یادگار چھوڑے۔ (دیکھیں شعرائے بدایوں ۱۸۸۵ء) یادگار چھوڑے۔ (دیکھیں شعرائے بدایوں ۱۸۸۵ء)

ایک نے دورکی شروعات کرنا چاہتے تھے، وہ شاہجہانپورکی راہ لیتے تھے۔ چنا نچیان دنوں شاہجہانپور میں متعدد اہلِ علم موجود تھے۔خاص بدایوں کے عزیز الدین عزیز و صادق ، خان بہا دررضی الدین بل ،عبدالحی بیخو و ، نظام الدین حسین نظامی ، شفاعت الله شفاعت و خان بہا دررضی الدین بل ،عبدالحی بیخو و ، نظام الدین حسین نظامی ، شفاعت الله شفاعت مفاعت و فان بہا دروشی الدین بل نے وغیرہ شاہجہانپور میں بہ سلسلۂ و کالت و ملازمت نظر آتے ہیں۔ رضی الدین بل نے مدہوش کو اپنا عزیز وشفیق دوست کھا ہے (تذکرة الواصلین ،ص: ۳)۔ بیخو و بدایونی نے مجھی اپنے دیوان کے دیبا ہے میں مدہوش کا ذکر کیا ہے۔ (مرأة الخیال ،ص: ۱۰)

مدہوتی چند برس بعدمیونیل بورڈ شاہجہانیور کے نائب صدرمنتخب ہو گئے۔ حکام ضلع اور عوام میں مقبولیت کے سبب وہ بہت جلد آخریری مجسٹریٹ بھی نامزد کردیے گئے۔ انھول نے اپنی کارگزاری، قابلیت اور فابت قدمی و اولوالعزمی کے سبب سرکاری اعزاز و وقار بھی حاصل کیا اور دنیاوی مال و متاع بھی۔ سرکار انگریزی نے قومی و ملکی خدمات کے صلے میں ان کو خان بہا در کے خطاب سے سرفراز کیا۔

مد ہو آ نے اپنے آبائی مکان سے متصل ایک بڑی کوشی' سخاوت منزل' تغمیر کرائی۔ بارِ دگر ایک اور کوشی' نیاز منزل' کے نام سے تغمیر کرائی جواپی بیٹی نیاز رسول کو جہیز میں دی۔ مدہو آ کی زندگی میں' سخاوت منزل' اربابِ علم وادب کی آ ماجگاہ تھی۔ شعر وادب کی نشستیں منعقد ہو تیں، جلسے اور احباب کی خاطر داریاں ہو تیں مجفل ساع کا اہتمام ہوتا مگر آج:

> سیاہی طاق کی بتلا رہی ہے کہ اس گھر میں اُجالا رہ چکا ہے

مدہوش نے ۱۹۰۱ء میں انقال کیا (تاریخ وفات کاعلم ان کے اعزا کو بھی نہیں) بدایوں میں اپنے خاندانی قبرستان پٹی نیاز رسول متصل قاضی حوض میں اپنے دادا اور والد کے مزار کے قریب مدفون ہوئے۔

مدہوش نے تین شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی سے ایک لڑکا (اطہر حسین عرف میاں جان) پیدا ہوا تھا جوعین عالم جوانی میں فوت ہو گیا۔ دوسری بیوی ( کنیز فاطمہ) ہے

ایک لڑکی (نیاز رسول) پیدا ہوئی۔زوجہ سوم ہے کوئی اولا دنہیں ہوئی۔ مدہوش کا نسلی سلسلہ نیاز رسول کی اولاد سے جاری رہا۔ نیاز رسول کا پہلا نکاح مد ہوتی نے اپنے حقیقی بھانج منتی آل حسن سے کیا۔ چند ہی روز میں آل حسن فوت ہوگئے اور نیاز رسول نے بیوگی کا جامہ پہن لیا۔ ۱۸۹۴ء میں اس کڑ کی کاعقدِ ثانی شوکت علی خال فانی بدایونی (ف ۱۹۴ء) کے جیازاد بھائی عبدالحمید خاں لودی ہے کیا، جہز کی صورت میں ایک کوٹھی (نیازمنزل) دی جس میں شادی کے بعد پیہ جوڑا بس گیا۔عبدالحمید خال شادی کے وقت تحصیلدار تھے بعد میں ترتی کر کے ڈپٹی کلکٹر ہو گئے۔ ۱۹۲۳ء میں بہ عمر 🗝 کے سال وفات یا گی۔ان کی اولا د میں چار بیٹے حامد سعید خاں لودی ، عابد سعید خاں . لودی، میجر زامدسعید خال لودی، کرنل لیافت سعید خال لودی اور ایک بیٹی امتیاز رسول پیدا ہوئی۔ان لوگوں کی اولا دمیں کچھلوگ محلّہ جاہ میر بدایوں اوربعض کرا چی میں مقیم ہیں۔ عابد سعید خال فنآلودی (۱۹۰۵ء - ۱۹۷۲ء) شاعر تھے۔ فانی بدایونی (ف ۱۹۴۱ء) جعفرعلی خال انژ لکھنوی (ف ۱۹۶۷ء) اور مجتہدالدین عیش بدایونی (ف ۱۹۵۵ء) ہے مشورہ بخن کیا۔ دیوان ، رنگارنگ (بدایوں ۱۹۵۹ء) حجیب چکا ہے۔ تفصیل کے لیے راقم الحروف كامضمون' فنالودي' (مشموله' ديدو دريافت' ص:١٦٩ تا ١٤٧) ملاحظه فرما نميں۔ مد ہوش کا اینے دور کی دو نابغہ روز گارشخضیات (سرسیّد احمد خال اور مرزا غالبً) ے ذہنی وعملی وابستگی کا ثبوت ملتا ہے۔سرسیّد ہے ان کی ملاقات ۱۸۶۴ء میں ہوئی۔ بعد میں خط کتابت کا سلسلہ جاری ہوا۔ مدہوش سرسیّد اور علی گڑھ تحریک کے دامے، درے، قدے، نخخ سرگرم موید ومعاون رہے۔آل انڈیامسلم ایجوکیشنل کانفرنس ( قیام ۱۸۸۷ء، جو ۱۸۸۹ء تک ایجوکیشنل کانگریس کہلاتی تھی، حیات شبلی،ص: ۱۶۲) کے بنیاد گزاروں میں ان کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد ابوب قادری نے حامد سعید خال لودی کے اس جملے: '' وہ اُن مٹھی بھر لوگوں میں تھے جنھوں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی''

(تعارف رقعات مد ہوش ،ص:۱۱) پر حاشیہ میں بیریمارک دیا ہے:

'' کانگریس کی بنیاد ڈالنا بھی مجھ میں نہیں آیا۔خان بہادر سخاوت حسین شروع ہے سرسیّد احمد خال تحریک کے حامی تھے۔ آل انڈیا ایجویشنل کانفرنس کے سرگرم کارکن تھے جو کانگریس کے توڑیر ۱۸۸۲ء میں قائم ہوئی تھی'۔ (غالب اور عصر غالب میں قائم ہوئی تھی'۔ (غالب اور عصر غالب میں 18۸)

یبال ڈاکٹر قادری' کانگریس' سے'انڈین نیشنل کانگریس' سمجھے ہیں۔ اپنی کتاب 'ویدو دریافت' (ص:۴۸) میں، میں نے بھی یبی درخ کیا تھا۔ دراصل سرسیّر نے اس کانفرنس کا نام اس کے قیام ۲۷ ردمبر ۱۸۸۱ء کے وقت 'محیّر ن ایجویشنل کانگریس' رکھا تھا، بعد میں ایک تزمیمی تجویز کے تحت ۱۹۸۰ء میں اس کا نام محیّر ن ایجویشنل کانفرنس ہوگیا۔ ۱۹۲۵ء میں مسلم ایجویشنل کانفرنس ہوگیا۔ ۱۹۲۵ء میں مسلم ایجویشنل کانفرنس اور ۱۹۲۳ء میں مسلم ایجویشنل کانفرنس اور نیٹل ایجویشنل کانفرنس میں اس کا نام آل انڈیا مسلم ایجویشنل کانفرنس رکھا گیا اور آخر میں اس کا نام آل انڈیا مسلم ایجویشنل کانفرنس رائج ہوا۔ (دیکھیے: سرسیّد کی تعلیمی تحریک میں: ۲۹۔ ہندوستانی مسلمان ، جررا ، ص:۳۸) رائج ہوا۔ (دیکھیے: سرسیّد کی وفات کے بعد بھی مدہوش کانفرنس کے اجلاسوں میں شریک ہوتے رہ اور اس کی ترقی وفروغ کے لیے کام کرتے رہے۔ کانفرنس کے چودھویں اجلاس منعقدہ اور اس کی ترقی وفروغ کے لیے کام کرتے رہے۔ کانفرنس کے چودھویں اجلاس منعقدہ اور اس کی ترقی وفروغ کے لیے کام کرتے رہے۔ کانفرنس کے چودھویں اجلاس منعقدہ اور اس کی ترقی وفروغ کے لیے کام کرتے رہے۔ کانفرنس کے چودھویں اجلاس منعقدہ اور اس کی ترقی وفروغ کے لیے کام کرتے رہے۔ کانفرنس کے چودھویں اجلاس منعقدہ کیا:

''چونکہ سرسید احمد خال کو میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں پچھ کہنے کو کھڑا ہوا ہول۔ ۱۸۶۴ء سے میری اور سرسید احمد خال کی ملاقات تھی، میرے خطوط کے جواب میں وہ اکثر مرحبا اور جزاک اللہ لکھا کرتے تھے .... باتی میں توسید صاحب کا معتقد مثل ان لوگوں کے ہول جیسے فتح کمہ سے قبل کے مسلمان تھ''۔

(رپورٹ محمر خالب ہوں اجلاس رامپور ہوں: ۲۴۰ بحوالہ غالب اور عصر غالب ہوں ۱۳۹)

' تہذیب الاخلاق' کے اجرا، (۴۴ ردمبر ۱۸۷۰ء) کے بعد مسلمانوں میں تعلیم کی ترقی پر سنجیدگی کے ساتھ غور وفکر کرنے کے لیے سرسیّد نے بنارس میں ایک سمیٹی جمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان قائم کی۔ دمبر ۱۸۷۱ء میں سرسیّد نے اردو وانگریزی میں خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان قائم کی۔ دمبر ۱۸۷۱ء میں سرسیّد نے اردو وانگریزی میں

والے ان ۳۲ مضامین میں سے ایک تھا جن کی بنیاد پر سرسیّد نے رپورٹ تیار کی۔
جب ندوۃ العلماء کے قیام کی تحریک نے زور پکڑا تو مدہوتی اس تحریک میں بھی
دام و درم اور قدم و بخن سے شامل ہو گئے۔ ۱۹ رفر وری ۱۸۹۹ء کو شاہجہانپور میں ایک
جماعت جمعین الندوہ و قائم ہوئی ، جس کا مقصد شاہجہانپور میں ندوہ کا سالانہ اجلاس کرنا
تھا۔ مدہوتی اس جماعت کے نائب صدر منتخب ہوئے۔ مدہوتی اس وقت شاہجہانپور میں
آٹریری مجسٹریٹ تھے۔ اجلال منعقد ہوا اور اس کی روئیدا داجلال ششم ندوۃ العلماء "
آٹریری مجسٹریٹ تھے۔ اجلال منعقد ہوا اور اس کی روئیدا داجلال ششم ندوۃ العلماء "

مدہوں نے تعلیم کے فروغ کے لیے ہرممکن جدوجہدگ۔ اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ قومی تعلیم حاصل کرنے قومی تعلیم حاصل کرنے والے طلبا کو بھی دو سال دی روپے ماہوار وظیفہ دینے کا اعلان کیا (رپورٹ محمر ن الے طلبا کو بھی دو سال دی روپ ماہوار وظیفہ دینے کا اعلان کیا (رپورٹ محمر ن ایج کیشنل کا نفرنس میں ۱۰۸۰ بحوالہ ن خالب اور عصر غالب میں ۱۹۳۹) محسن الملک (ف ایجو کیشنل کا نفرنس میں ۱۹۹۳ء) سے بیا ایماد دو خط بنام مدہوں (مطبوعہ نہاری زبان دبلی ، کیم مئی ۱۹۲۳ء) سے بیا اندازہ ہوتا ہے کہ کا نفرنس کے ذمہ داروں کی نظر میں ان کا بھی ایک مرتبہ تھا، وہ ان کے اخلاص کے قدردان مجھے۔

حامد سعید خال نے لکھا ہے: "بندومسلم اتحاد بورڈ اور تعلیم کے صدر رہے"

(تعارف رقعاتِ مدہوشؓ،ص: ۱۰)۔ ڈاکٹر محمد ایوب قادری نے اس جملے پر بیار بمارک دیا ہے:''اس زمانے میں ہندومسلم اتحاد بورڈ کا وجود سمجھ میں نہیں آیا''۔(غالب اور عصرِ غالب،ص: ۱۴۸) میں نے اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کی، کسی حد تک مجھے کامیابی ملی۔ بات دراصل میہ ہے کہ بدایوں میں ۱۸۸۵ء میں عشرہ محرم اور دسہرے کی تاریخوں کے آس بیاس پڑنے، طے شدہ جسینی گلی' سے جلوس نکلنے کے سلسلے میں مقامی ہندو و مسلمانوں کے ﷺ نزاع پیدا ہوگیا تھا جوتقریباً دو برس چلا۔ بیدمسئلہ ایک ایبا رخ اختیار كر گيا كہ مقامی سطح پر حكام سے نيٹ نہ يانے كے سبب تمشنر بہادر اور گورنر بہادر تك پہنچا۔ ۱۸۸۷ء یا اس کے بعد تقریباً دو سال میں پیمسئلہ حل ہوا۔ اس نزاع کو ابتدا میں ضلع حکام نے رؤسائے شہر کی ایک جماعت کے ذریعے ہی حل کرانے کی کوشش کی۔میرا خیال ہے بورڈ سے تعارف نگار کی مراد رؤسائے بدایوں کی یہی جماعت رہی ہوگی ،جس میں خان بہادر رضی الدین کہل ، چودھری اصغرعلی رئیس ، شیخ انتظام الدین رئیس ، لالہ گڑگا رام بقال وغیرہ شامل تھے ( کنز التاریخ،ص:۳۶۷ تا ۳۸۱)۔ اس کے علاوہ آربیہ ساجیوں، عیسائیوں سے تحریری و تقریری مناظروں نے بھی فضا کو مکدر کردیا تھا۔ شاہجہانپور اس قتم کے مباحثوں کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ ۸ مرمکی ۱۸۷۱ء کو شاہجہانپور میں جو'میلہ خدا شنائ منعقد ہوا تھا جس میں اس دور کے مقتدر علاء نے شرکت کی تھی ممکن ہے بیہ میلہ ہندومسلم منافرت میں اضافے کا موجب بنا ہواور مدہوش کی کوششیں ای منافرت کوزائل کرنے ہے متعلق ہوں۔

مدہوتی کا غالب سے تعلق اور شاگردی کے متعلق بھی تفصیلات نہیں ملتیں۔ایبا قیاس کیا جاسکتا ہے کہ عزیز الدین صادق کے توسط سے وہ غالب کے شاگردہوئے ہوں۔
مدہوتی غالب سے کس درجہ تعلق رکھتے تھے اور ان کے لیے کس حد تک رطب اللیان تھے اس کا پچھا ندازہ مدہوتی کے ایک رفتے سے ہوتا ہے جومدہوتی نے اپنے کسی واقف کار کی جانب سے بھیجی گئیں غالب کی غزلہائے اردو، قصیدہ کار کولکھا، جس میں واقف کار کی جانب سے بھیجی گئیں غالب کی غزلہائے اردو، قصیدہ

فاری اور بنج آہنگ کے موصول ہونے کی اطلاع دی گئی ہے۔ ای خط یا رقع میں مد ہوش اپنے مکتوب الیہ ہے'' رقعاتِ غالب'' کی نقول جلد از جلد بھیجنے کی فرمائش کرتے ہیں۔ خط کامضمون ظاہر کرتا ہے کہ اُس کا مکتوب الیہ غالب اور مدہوش دونوں کا متعارف ہے۔ اس کا امکان ہے کہ بیمکتوب الیہ عزیز الدین صادق ہی ہوں۔ خط کامتن حب ذیل ہے:

'' مهربان تصیح زبان والي ملک نظم ونثر ـ

بيان شوق چه حاجت كه سوزِ آتش دل توال شناخت بسوزے کہ در سخن ماشد

نامهُ محبت نگار به عین انتظار مع غزل بائے اردو وقصیرہ فاری و بینج آ ہنگ،خوبیش ازمشرق تا بےمغرب رسیدہ پرتو افروز وصول آورد تارک تفاخر برفرق فرقدان رسانیدہ ہے تکلف می نگارم کہ در ریختہ نامج راکنے ساختة یخن آتش در آتش انداخته ولذت شعر ذوق را بے ذوق نمودہ۔ خوشا قسمت خا قانی و انوری وعرفی که در زماں حال موجود نیستند ۔ اگر بودے مقابلہ نظم قصیدہ ربودے درو بروے ننز نامہ پرنور سہ ننز ظہوری یے ظہور اینگہ کلمہ چند بطور توصیف بلکہ مرزا صاحب اسداللہ غالب از زیان بنده می گویند\_مثنوی! م

طرز اندیشه آفریده اوست در تن لفظ جال دمیده اوست یشت معنی قوی ز پیلویش خامه را فربهی زبارزویش نفول رقعات او زود تر مرزا صاحب عنایت فرمایند ـ و یاد بنده

فراخور خاطر دارند''

ڈاکٹر محمد ایوب قادری نے اس خط کا مکتوب الیہ مرزا غالب کو قرار دیا ہے (غالب

لے پیدوونوں شعرغالب کی مثنوی" بادمخالف" کے ہیں۔

اور عصرِ غالب، ص: ۱۵۱) جو درست نہیں۔ خط کے متن کی بیرعبارت'' اینگہ کلمہ چند بطور توصیف بلکہ مرزا صاحب اسداللہ غالب از زبان بندہ می گویند'' مکتوب الیہ کو مخاطب کر کے نہیں لکھی جا عمتی۔ اس دور کے رفعات میں اگر اس طرح کا رواج رہا ہوتو میر بے علم میں نہیں۔

مد ہوش کا منظوم کلام نہیں ملتا۔ نثر میں ان کی حسب ذیل تحریریں یا دگار ہیں: رقعات مدہوش مسمیٰ بہ شراب الکوٹر (۱۲۲۰ھ):

خطوط و رقعات کابیہ مجموعہ مدہوئی نے اپنے دوست چودھری محمر سعیدالدین سعید (ف۱۸۹۷ء) رئیس اعظم کھیڑا بزرگ بدایوں کی فرمائش پر ۱۲۲۰ھ/ ۱۸۴۴ء میں مرتئب کیا تھا۔مگراس میںخطوط اس کے بعد کے بھی ہیں۔اس کی اشاعت جمادی الآخر ۱۲۹۲ه/مئی ۱۸۷۹ء میں مطبع افضل المطابع وسعید الاخبار، بدایوں ہے افضل علی ضو (ف • ۱۹۲۰ء) کے اہتمام میں ہوئی۔ اس کا پہلا ایڈیشن راقم الحروف کی نظر ہے نہیں گزرا۔طبع دوم نظامی پریس بدایوں سے ۱۹۶۳ء میں جیب کرشائع ہوا۔طبع دوم کے شروع میں مدہوش کے نواہے حامد سعید خال لودی (جو اُس وقت ایگر پکلچر مار کیٹنگ ا ڈوائز راقوام متحدہ کی حیثیت ہے تہران میں مقیم تھے ) نے تعارف بہزبانِ اردو و فاری لکھا (ص: ٣ تا ٣٣) \_گزارش عنوان ہے احیدالدین نظامی نے "عرضِ ناشر" ککھا (ص: ٣) طبع دوم کتابی سائز کے ۲۲ صفحات پر مشتمل ہے۔اس میں ۲۴ فاری رفعات ( ص:۵ تا ۱۳ ) اور ۱۳ ردور قعات ( ص:۵۵ تا ۷۰ ) بین ـ اردور قعات کو'' گلدستهٔ مضامین اردو'' کاعنوان دیا گیا ہے۔آخری ورق پر مدہوش کے نام دو خط ہیں۔ ایک خط مرزا غالب کا ہے (ص: ۷۱) اور دوسرا خط محن الملک کا ہے (ص: ۲۲)۔ غالب کا خط'خطوطِ غالب' کے مجموعوں میں شامل کرلیا گیا ہے، اس خط پر الگلے باب میں گفتگو کی جائے گی۔

رقعات مدہوش کا پہلا ایڈیشن نایاب ہے اور دوسرا کمیاب۔ مالک رام کو تلامذہ

غالب' (طبع دوم) کی ترتیب کے دوران وہ باوجود کوشش کے دستیا بنہیں ہوا۔اشاعت کے آخری مرحلے میں وہ ملابھی تو ناقص تھا۔

یہ مجموعہ، مدہوش کی ایک یادگار بن کررہ گیا۔ ابھی تک اس کا تعارف و جائزہ نہیں لیا گیا ہے۔ اس میں جو رقعات شامل میں بادی النظر میں وہ ایسے خطوط معلوم ہوتے ہیں جو انشاء کی صورت میں لکھے جاتے ہیں۔ لیکن رقعات کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیا اصل خطوط کی نقول ہیں گوکہ اشاعت کے دوران ان کے مکتوب الیہ کے نام اور تاریخوں کو حذف کردیا گیا ہے۔

#### ځالات سررشته تعلیم:

اس رسالہ کا تعارف ڈاکٹر محمد ایوب قادری نے فہرست مخطوطات کتب خانہ سالار جنگ ازنصیرالدین ہاشمی (حیدرآ باد دکن، ۱۹۵۷ء) کے حوالے سے کرادیا ہے۔ ڈاکٹر قادری لکھتے ہیں:

"ال رسالے كا ايك قلمى نسخة كتب خاند سالار جنگ مرحوم ميں موجود ہے۔ اس كا سائز (۱۰۲) ہے۔ اس ميں (۱۰۲) صفحات موجود ہے۔ اس كا سائز (۱۰۲) ہے۔ اس ميں (۱۰۲) صفحات ہیں۔ ہرصفحے پر (۲۱) سطریں ہیں۔ كاغذ ولا بتی ہے۔ خطائستعلیق ہے۔ کتابت ۲۰۰۰اھ میں ہوئی ہے'۔ (غالب اور عصر غالب ہیں: ۱۵۳)

۱۳۰۰ ہجری برابر ۸۳-۱۸۸۲ عیسوی کے ہے۔ اس رسالے کا سال تصنیف دنمبر ۱۵۸۱ء یا اوائل ۱۸۷۲ء ہے۔ اس کے لکھنے کا پس منظر گذشتہ سطور میں درج کیا جاچکا ہے۔ بیابھی تک غیرمطبوعہ ہے۔

#### تقريظ تذكرة الواصلين:

تذکرۃ الواصلین اولیائے بدایوں کا تذکرہ ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن مطبع رائے صاحب گلاب سنگھ اینڈ سنز پریس لکھنؤ سے قیاساً ۱۹۰۱ء میں شائع ہوا تھا۔ مدہوش نے اس پر اردونٹر میں تقریظ لکھی۔لیکن اس تزکرے کے دوسرے ایڈیشن (۱۹۴۵ء) میں اے شامل نہیں کیا گیا۔ '' رقعاتِ مدہوش'' کے تعارف میں یہ تقریظ نقل ہوئی ہے (ص: ۷ تا ۱۰) کیکن متن میں جا بجالفظ وحروف بدل گئے ہیں۔ راقم الحروف کو چند سال پیشتر تذکرہ الواصلین کا پہلا ایڈیشن بدایوں کے ایک بزرگ کی عنایت ہے و کیھنے کومل گیا تھا۔ اس ایڈیشن کی مدد ہے میں نے '' رقعاتِ مدہوش'' کے ایپ ذراتی نسخ کامتن درست کرلیا ہے۔

مد ہوتی کا اردو و فاری کلام کا نمونہ باوجود کوشش کے دستیاب نہیں ہوسکا۔ صاحب
" تاریخ شعرائے روبیل کھنڈ" (جرا، ص: ۱۵۱) نے ان کے چار شعر درج ترجمہ کیے
بیں۔ بیہ کتاب چونکہ تاریخ، تذکرہ اور تحقیق کے مرقب معیار پو پوری نہیں اترتی لہذا ان
اشعار کا مدہوتی سے نسبت دے کر درج کرنا درست نہیں ہوگا۔

### فدآ (جمالی)، حکیم سیّداحد حسن:

پینق کی سیّد تھے، یعنی ان کانسی سلسلہ مختلف واسطوں سے حضرت اما علی تقی رحمۃ الشعابہ سے ہوتا ہوا امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یہ خاندان عبد سلاطین اسلام وہلی سے ہوتا ہوا امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یہ خاندان عبد سلاطین اسلام وہلی سلطان در بارشاہی میں معزز ومحتر مربا۔ ۱۲۸۷ھ / ۱۲۷۵ھ میں حضرت خواجہ سیّد محمد خطیر الام اللہ ین بلبن (۱۲۲۱ء – ۱۲۸۵ء) کے ولی عبد شہزادہ محمد کے اتالیق اور معتمد خاص تھے (حیوٰ ۃ العلماء، ص:۱۱)۔ انہی خواجہ سیّد محمد خطیر کی ساتویں بیشت میں خواجہ سیّد محمد اساعیل نامی ایک بزرگ ۱۳۹۲ء میں سلطان سکنبرر لودی کے عبید حکومت اساعیل نامی ایک بزرگ ۱۳۹۱ء میں سلطان سکنبرر لودی کے عبید حکومت مفو ضداور جا گیرات و معافیات موروثی کے حقوق عطا ہونے کے سبب وہ اور ان کے اہلِ مفو ضداور جا گیرات و معافیات موروثی کے حقوق عطا ہونے کے سبب وہ اور ان کے اہلِ خانہ سبوان میں متوطن ہوگئے۔ ان کے بیٹے قاضی محمد عبدالشکور شہید (ف میں مادات کی نسل قاضی عبدالشکور کے پانچ بیٹوں (قاضی محمد صالح ، فاضل ،خواجہ صدر الدین محمد حاکم ،مولانا عبدالشکور کے پانچ بیٹوں (قاضی محمد صالح ، فاضلی ،حاکمی ،قامی اور ہاشمی کہلائی۔ عبدالشکور کے پانچ بیٹوں (قاضی محمد صالح ، فاضلی ،حاکمی ،قامی اور ہاشمی کہلائی۔

فداً قاضی محمد صالح کی اولا دہیں تنصے لہٰذا خود کو انھوں نے صالحی لکھا۔ ان کا نسب یہ ہے: احمد حسن (فدا) بن محمد حسن صالحی بن قاضی فضل امام بن احسن اللّٰہ بن فیض اللّٰہ بن سلطان اللّٰہ بن محمد صالح۔

صاحب 'تلامذۂ غالب' اور صاحب 'سخنورانِ گجرات' دونوں فدا کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں خاموش ہیں البنتہ ڈاکٹر حنیف نقوی نے صاحب 'حیا ۃ العلماء' کی بیان کردہ سالِ فات(۱۳۱۰ھ) اور عمر (۲۵ برس) کو معتبر مانتے ہوئے سالِ ولادت تخییناً سال فات(۱۳۰۰ھ) اور عمر (۱۵ برس) کو معتبر مانتے ہوئے سالِ ولادت تخییناً ۱۲۳۵ھ/۲۰۰۰ء طے کیا ہے (غالب: احوال وآ ثار ہص:۱۷۸)۔

فدا نے ابتدائی تعلیم وطن میں حاصل کی۔ دہلی جا کرعلوم متداولہ کی تحمیل کی۔ بعد تکمیل تعلیم ریاست بڑودہ پہنچ، وہاں نامورطبیب تحلیم ہاشم علی خاں موہانی سے طب میں دستگاہ بہم پہنچائی۔ تکمیلِ طب کے بعد وہیں ذریعۂ معاش کے طور پرمطب قائم کیا۔ دہلی سے ریاست بڑودہ منتقل ہونے کا سبب مالک رام نے تحیہ قالعلماء کی بنیاد پریہ لکھا ہے:

'' ان کے خاندان کے بعض اصحاب کا تعلق ریاست بڑودہ ہے تھاانھیں کی ترغیب پراحمد حسن فدآنے بڑودہ کی راہ لی''۔

(تلازهٔ غالب,ص:۴۳۸)

یہ بیان ڈاکٹر حنیف نقوی کی تحقیق کے مطابق خلاف واقعہ ہے (غالب: احوال و آثار، ص: ۱۹ کار، ص: ۱۷۹)۔ ان کے خیال میں نقوی سادات کے شجرۂ نسب '' خزینۃ الانساب' کے مطابق فداکی والدہ امیرالنساء بڑودہ کی رہنے والی تھیں، وہ سیّد باسط علی کی صاحب زادی تھیں جو سادات بار ہدمیں سے تھے (ایشا، ص: ۲۱۸)۔ لہذا یہ ممکن ہے کہ فدا کے والد پہلے سے بڑودہ میں متوطن ہوں اور ریاست بڑودہ کے متوسل بھی۔ یا محض نانہالی رشتے کے تعلق سے فدا نے بڑودہ کی راہ لی ہو۔

فداً، علیم حاذق، سیرچیم، با کمال عالم تھے۔ کتب کا کافی ذخیرہ تھا۔ ریاست کے عما تک میں مقبول تھے۔ صاحب 'حیاۃ العلماءُ نے ان کی مہمان نوازی، اربابِ فضل و عما تکہ بین مقبول تھے۔ صاحب 'حیاۃ العلماءُ نے ان کی مہمان نوازی، اربابِ فضل و کمال اوراعزہ واقربا کے ساتھ سلوک و تعاون کو سراہا ہے (ص:11)۔

نواب صدیق حسن خال (ف۱۸۹۰ء) کے برادر کلال سیّد احمد حسن عرشی (ف ١٨٦٠ء) سے مراسم تھے۔ سیّد احمد حسن عرشی کی والدہ بدایوں کے عثمانی خاندان کے بزرگ مفتی محمد عوض ابن مفتی درویش محمد کی بیٹی تھیں۔ صاحب 'اکمل التاریخ' کی اطلاع کے بموجب درسیات مرة جد کی تحمیل عرشی نے بدایوں میں رہ کر کی۔ یہاں ان کے استاد مولا نا فیض احمد رسوآ (ف۸۵۸ء) مجابد آ زادی تنچے (اکمل التاریخ، جرا،ص: ۶۲)۔ ممكن ہے بدایوں سے خاندانی نسبت کے سبب فدا سے تعلق قائم ہو گیا ہو۔ ۱۸۲۰ء میں جب عرشی بدارادہ کج روانہ ہوکر بڑورہ میں مولانا غلام حسنین قنوجی کے یہال مقیم ہوئے ( تلاشِ غالب، ص: ۴۹۱، صاحب 'حياة العلماءُ نے عرشی کو برُودہ میں فدا کا مہمان لکھا ہے،ص:۱۷) تو وہاں شدید بیار ہو گئے۔فدآنے بحثیت طبیب ان کاعلاج کیا اور اپنے استاد حکیم ہاشم علی خال ہے بھی ان کی بھاری کےسلسلے میں مشورے لیتے رہے۔لیکن عرشی جانبرنہیں ہوسکے۔ بالآخر ۲۳ رنومبر ۱۸۲۰ء کو وہ جاں بحق ہوگئے۔نواب صدیق حسن خال کو جب اس کی اطلاع پینجی تو انھوں نے فدا کا شکریدادا کیا۔ اپنی کتب انھیں تخفے میں بھیجیں اور جب اپنی کتاب 'اتحاف النبلا ' میں انھوں نے اپنے بھائی عرشی کا ترجمہ لکھا تو فدا کا بھی ذکر کیا۔ (تلامذۂ غالب،طبع دوم،ص: • ۴۴)

فدآ، عرشی کے توسط سے متمبر ۱۸۱۰ء میں غالب کے شاگر دہوئے۔ جیسا کہ غالب کے خط مور خد ۲۱ رحمبر ۱۸۱۰ء بنام احمد حسن قنوجی (عرشی) سے ظاہر ہے:

''تمھاری نثر کی طرز پہند، تمھاری خواہش مقبول۔ جناب حکیم
سیّد احمد حسن صاحب کی خدمت گزاری منظور ... بہرحال حکیم صاحب کو
میراسلام کہیے اور کہیے کہ آپ بے تکلف اپنا کلام بھیج دیا کریں۔ یہاں
سے بعد حک واصلاح خدمت میں پہنچ جایا کرے گا'۔

(غالب كے خطوط، چر ۲،ص:۲۸۲)

صاحب بحیط ۃ العلماء (ص: اے) اور صاحب تلامذہ غالب (ص: ۴۳۸) نے ان کو دہلی میں طالب علمی کے دوران غالب کا شاگر دہونا لکھا ہے جومذکورہ صدر حوالے کی موجودگی میں درست نہیں۔ مالک رام نے بیابھی لکھا ہے:

" (بعد تعلیم) دہلی ہے وطن واپس چلے جانے کے بعد ان کی استاد ہے خط و کتابت رہی، ان کے نام چند خطوط 'اردوئے معلیٰ میں شامل ہیں''۔ (تلافہ کا نابہ میں ۱۳۸۰)

احد حسن فدآ کے نام اب تک جوقد یم ترین غالب کا مکتوب دستیاب ہوا ہے وہ ارد الحجہ کلا اللہ کا ۱۲۷ جون ۱۸۱۱ء کا ہے۔ اس سے یہ بتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ غالب سے خط و کتابت کا سلسلہ بھی تلمذ قائم ہونے (یعنی حتمبر ۱۸۱۰ء) کے بعد جاری ہوا۔ ان دنول فد آبڑودہ میں متوطن تھے اور ایک معالج کے طور پر وہاں کے ممائد میں موارات دنول فد آبڑودہ میں متوطن تھے اور ایک معالج کے طور پر وہاں کے ممائد میں ابنی بیجیان بنا چکے تھے۔ دراصل مالک رام نے 'حیو ۃ العلماء کے بیانات پر حصر کیا۔ غالب کے خطوط کو سامنے رکھ کر استاد اور شاگرد کے مابین روابط و تعلق کو جانے کی کوشش خبیں کی۔

فدآ، سیّد جمال الدین حسین خال (ف۱۸۱۱ء) سے بیعت تھے۔ بیر کے نام کی نبیت سے جمالی خلص بھی اختیار کیا۔ لیکن اس کا استعمال شاؤ ہے۔ ۱۸۸۰ء میں انھوں نبیت سے جمالی خلص بھی اختیار کیا۔ دین و دنیا دونوں اعتبار سے باعمل زندگی گزار کر ۲۵ برس کی عمر میں ۱۳۱۰ھ/ ۱۸۹۳ء میں بڑودہ میں انتقال کیا اور و بیں مدفون ہوئے۔ مقام مدفن کاعلم نبیس۔ مالک رام نے لکھا ہے:

'' گمان بررجۂ یقین ہے کہ وہ تکیہ ماتر ہے، بڑودہ کے قبرستان ہی میں فن ہوئے تھے، لیکن مرورِ زمانہ کے باعث قبر کا نشان مٹ چکا ہے''۔ (حلامہ عالب، ص:۳۰) داغ دہلوی نے تاریخ کہی:

'' حکیم و طبیب و سخن آفریں عدم کو گیا تھا جو اصلی وطن سر آہ سے داغ تاریخ لکھ بنی تربت سیّد احمد حسن (۱+) فدا کی باقیات میں مالک رام نے صرف ان کے ایک بیٹے سیّدمحوو حسین افتر (جنفیں بڑا بیٹا کھا ہے) کا ذکر کیا ہے۔ ان کے خاندانی شجرے 'خزینۃ الانباب (ص:۲۰۱) کے بموجب ان کے پانچ بیٹے تھے: الطاف حسین، اعجاز حسین، مشاق حسین، ظہور حسین، مجمود حسین افتر۔ موخرالذکر نے بڑودہ میں والدکی طرح طبابت کی، بہ حشین ،ظہور حسین ،مجمود حسین افتر۔ موخرالذکر نے بڑودہ میں والدکی طرح طبابت کی، بہ حشیت طبیب اور شاعر وہاں نام کمایا۔ ابتدا میں جلال کھنوی (ف9،91ء) سے اصلاح کی بعد میں مرزا ذاکر حسین یاس (ف2،19،1) کے حلقۂ تلاندہ میں شامل ہوگئے۔ کی بعد میں مرزا ذاکر حسین یاس (ف2،19،1) کے حلقۂ تلاندہ میں شامل ہوگئے۔ صاحب دیوان شاعر تھے۔ مالک رام نے کھا ہے کہ دیوان جھپ چکا ہے صاحب دیوان شاعر تھے۔ مالک رام نے کھا ہے کہ دیوان حجب چکا ہے مادب دیوان شاعر تھے۔ مالک رام نے کھا ہے کہ دیوان ماتریہ، بڑودہ ہی میں اپنے والد کے جوار میں مدفون ہوئے (تلاندہ غالب، ص:۳۲)۔

فرآبہت پُرگو تھے۔ ایک دیوان مرتب کیا تھا (کمتوب غالب، محررہ ۲۵ روہمبر ۱۸۲۹ء) جو ۱۹۲۷ء کے سلاب میں ان کے دوسرے اٹاث البیت کے ساتھ ضائع ہوگیا۔ بعد میں ان کے پڑیو تے سیّد واجد حسین نے مختلف بیاضوں اور گلدستوں ہاں کا کلام جمع کرکے ایک دیوان کی شکل دی جو 'دیوانِ فدا' کے نام ہے ڈاکٹر سیّد وحیداشرف کی ترتیب ومقدمہ کے ساتھ 1929ء میں ساؤتھ انڈیا اردواکیڈی، تامل ناڈو، مدراس کی جانب سے عثانی پریس مدراس سے جھپ کرشائع ہوا۔ اس دیوان میں جم مدراس کی جانب سے عثانی پریس مدراس سے جھپ کرشائع ہوا۔ اس دیوان میں جم نعت، منقبت، غزل، مثنوی، قصیدہ، خمہ، قطعات وغیرہ بھی کو یکجا کردیا گیا ہے۔ اس مجموعے پر مالک رام کا پیش لفظ ہے اور ڈاکٹر سیّد وحیداشرف نے مقدمہ لکھا ہے۔ پیش فظ میں افھوں نے ان بیانات کا اعادہ کیا جن کی تھیجے یا تر دید ہم گذشتہ سطور میں کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر سیّد وحیداشرف نے فدآ کا ،سورت میں قیام اور کیمیں غالب سے ملاقات ہونا اور سورت ہی میں غالب سے ملاقات ہونا اور سورت ہی میں غالب سے تلمذ کا شرف حاصل ہونا لکھا ہے (ص: ۵۲)۔ مالک رام اور سیّد وحید اشرف کے بیانات کی تر دید حنیف نقوی نے اپنے تبھرے میں کردی ہوارسیّد وحید اشرف کے بیانات کی تر دید حنیف نقوی نے اپنے تبھرے میں کردی ہوارسیّد وحید اشرف کے بیانات کی تر دید حنیف نقوی نے اپنے تبھرے میں کردی ہوا دیا اب اور ان تار ،ص: 21) نے نمونہ کلام:

لب تک آپہنچا ہے دم اس ناتوان و زار کا اک جہاں پامال ہے اس ناز کی رفتار کا روز بہر امتحال ہوتا ہے خوں دو جار کا

ہو سکے تو سیجیے ڈھب آخری دیدار کا ہم ہی کچھمرتے نہیں ہیں آپ کی اس چال پر عاشقول کا کوچہ قاتل میں ہے بیہ از دحام

آٹھوں پہر حبیب ہے دل میں بسا ہوا کعبے سے بڑھ کے رتبہ ہے دل کے مکان کا

ہوش اڑے، کالے ڈے تخنجر پھرے بس دیکھ کر چیثم میگول، زلف پیجاِل، ابروے خم دار آج

جو ہو دل میں، وہ آتا ہے زباں پر

چھپائے سے نہیں چھپتی محبت

سے یہ ہے کہ ہے صاف بیہ اقرار کا انداز گفتار کا وہ ڈھنگ ہیے رفتار کا انداز یکسال ہے یہال کا فرو دیندار کا انداز چھپتا ہے کہیں دیدہ بیدار کا انداز بنس کر، نہیں کہنا، نہیں انکار کا انداز مُر دوں کو جلائے وہ ، بیاز ندوں کو کرے فل شیدا ہے کوئی رخ پہ، کوئی شیفتۂ زلف بیداری شب آپ کی آنگھوں سے عیاں ہے

سر میں سودا ہے کہ چلیے اسی دیوار کے پاس

یا وَں لے آئے مجھے وادی پُر خار کے پاس

نظر وه کیا ہوئی،اور وہ کہاں گیا اخلاص

نه وه ادا، نه وه غمزه، نه وه کرشمه ې

پر نہال سے بھی ہوا طے یہ بیابان فراق رفتہ رفتہ کیا بہم پنچے ہیں سامانِ فراق

توسن عمرِ روال گوکس فندر چالاک ہے آہِ سرد و اشک گرم و رنگ زرد وچیثم تر

وشت گردی، جاک دامانی و ترک نام و ننگ کام دہ ہم ہے ہوئے ہیں، جو کہ تھے شایان عشق

مسافرآئے نہ، یارب! کوئی بنارس میں تحسی کا دل نہ الٰہی! تھی کے ہوبس میں کہ جوش،شوق کا ہوتا ہےان کی نس نس میں وہ بات یائی ہے انسیر میں، نہ یارس میں زیادہ تیرو کمال ہے ہےزور میں،کس میں سفرے جلد پھرآنے کی کھائے قسمیں جونفترِ دل تقا، فتدآ! لث گيا بنارس ميں

یہاں ہیں لینے کی دل کے، نی نی رحمیں وہ قوس ابر و تیرِ نگہ سے کتے ہیں نديم! بوسه پيائي نه کيجيے کيوں کر اثر جو خاک ور ول رُبا میں پایا ہے ثنائے ابر وِ مڑگانِ یار کیا کیجیے! وہ یاد آتا ہے، اس کا بچشم نم کہنا وکھائیں جاکے بتانِ دکن کواب کیا منہ

مرتا ہوں ریل روڈ میں جلد آؤ دیکھ لو سمجھجی ہے پیخبر اسے ٹیلی گراف میں

ہائے کیا کوئی پاکباز نہیں

عشق ہے جس کا دل گداز نہیں ۔ درِ عرفاں بھی اس پیہ باز نہیں کیوں وہ تنہائی میں نہیں ملتے

فدا! چیثم بصیرت، ہوتو دیکھو ہر جگہ اس کو کہاں کالائے ہوجھگڑا! بیم سجد ہے، بیہ بتخانہ

اٹھایا شہرے بستر، بسایا جا کے ویرانہ تجامل دیکھیے، کہتے ہیں،توکس کا ہے دیوانہ فداً ہم دیکھ کر جلتے ہیں وصل شمع و پروانہ تمھارےعم میں آخر دھیج بنا ہم نے فقیرانہ کہارورو کے میں نے شب جواپے عم کا افسانہ لیٹ جاتا ہے فرط شوق سے کیا بے حجابانہ

نهٔ م دوزخ کار کھتے ہیں، نہ ہم کوشوقِ جنت ہے یبال جنت کا سنتے ہیں، ترے گھر کی کی صورت ہے

ہمیں دونوں جہال میں ایک خواہش ہے فقط تیری نه نکلےفرق اصل ونقل کا اس میں، پیرکیاممکن

### مائل،ميرعالم على خال:

یہ سہوان کے نقوی سادات کی شاخ صالحی کے نام لیوا تھے۔ اُن کے دادا کا نام عطامحی الدین صالحی تھا، جن کے خلف اکبرسیّد مودود بخش صالحی تھے جورسالدار میر مودود بخش کے نام سے مشہور تھے۔ میر مودود بخش نے سہوان کو خیر آباد کہہ کر بڑودہ کو مستقل جائے قیام بنالیا تھا۔ انگریز سرکار کے بہی خواہ تھے للبذا 'خان' کا خطاب حاصل کیا۔ چنانچہ اس خاندان کے افراد بجائے صالحی کے اپنے نام کے ساتھ خان ' لکھنے لگے۔ چنانچہ اس خاندان کے افراد بجائے صالحی کے اپنے نام کے ساتھ خان ' لکھنے لگے۔ میر مودود دبخش کے تین فرزند تھے۔ میر عالم علی ، میر بنیاد علی اور خان بہادر میر مظہر علی ۔ اول الذکر غالب کے شاگر دیتھے۔

مائل کی تعلیم قدیم طرز پر ہوئی تھی ،لیکن خاندانی اثرات کے تحت انھوں نے جدید علوم پر واجب استعداد حاصل کر لی تھی۔صاحب 'سنخنورانِ گجرات' نے لکھا ہے: ''موصوف حسن صورت اور حسن میرت کے اعتبار سے شہرت رکھتے تھے۔لوگ دور دور ہے ان کے دیدار اور شرف ملاقات کے لیے

آتے تھے''۔ ( سخنورانِ عجرات، ص:۲۲۵)

میر ابراہیم علی خال وقا کے عزیزوں میں تھے۔ مائل کے برادر خورد میر بنیادعلی کو نواب موصوف کی بہن کلثوم النساء منسوب تھیں۔ نواب موصوف (بعنی وقا) ان کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ انہی کی عنایت سے ریاست میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ غالب کے جوخطوط وقا کے نام ہیں ان میں مائل کا ذکر ملتا ہے۔

أيك خط مكتوبه ٢ / أكتوبر ١٨٦٦ ، مين غالب لكصة بين:

'' دو تین دن ہوئے کہ قبلہ و کعبہ میر عالم علی خال کا خط آیا۔ وہ کھتے ہیں کہ آزردہ تخلص کی دوغزلیس اصلاحی پہنچیں ...'

خط کے اس اقتباس سے میر عالم علی خال مائل سے غالب کی مکا تبت کا ثبوت ماتا ہے۔ صاحب 'سخنورانِ گجرات' نے لکھا ہے کہ ان کے نام مرزا کے کئی خطوط ہیں (ص:۲۲۵) پیغلط ہے۔ مائل کے نام مرزا کا کوئی خط ہنوز دستیاب نہیں ہوسکا ہے۔ای طرح انھوں نے مائل کے سب سے چھوٹے بھائی میرمظہرعلی (ف• ۱۹۳ء) کو مائل کا بیٹا لکھ دیا ہے (ص:۳۲۵)۔ میرمظہرعلی ڈپٹی کلکٹر تھے۔مظہرعلی کے بیٹے میر اظہرعلی اظہر سہوانی (ف ۱۹۳۸ء) صاحب دیوان شاعر تھے۔ امیر بینائی (ف•۱۹۰۰) سے تلمذتھا۔ آج کل اس خاندان کی اولادسہوان میںسکونت پذیر ہے۔

مائل بھی علیم سیّراحد حسن فدآ کے توسط سے جنوری ۱۸۶۷ء کے آس پاس غالب کے شاگر دہوئے کے شاگر دہوئے کے شاگر دہوئے دخط مورخد کا ارجنوری ۱۸۹۲ء کے شاگر دہوئے (خط مورخد کا ارجنوری ۱۸۹۲ء بنام سیّر احمد حسن)۔ ایک اور خط میں غالب نے ان تینوں ہم خاندان اور ہم وطن تلامذہ کو مخاطب کر کے لکھا ہے:

"آپ پر (سیّداحمد حسن) اور میر ابرا بیم علی خال اور میر عالم علی خال پر میری جال نثار ہے۔ مضلی مامضلی۔ اب ایک ایک غزل آپ تینوں صاحب بھیج دیا کروںگا"۔ صاحب بھیج دیا کروںگا"۔ صاحب بھیج دیا کروںگا"۔ ای طرح میں فردا فردا بعداصلاح بھیج دیا کروںگا"۔ (خط مکتوبہ ۲ رجون ۱۸۲۱، غالب کے خطوط، جرسی ۱۰۳۳)

مائل کے حالات پردہ خفا میں ہیں۔ تاریخ پیدائش و وفات کا بھی علم نہیں۔ صاحب مسخورانِ گجرات نے لکھا ہے کہ مائل نے عین عالم شاب میں ۱۲۹۰ ای ۱۲۹۰ میں انتقال کیا (ص: ۲۲۵)۔ لیکن حفیف نقوی نے مرزا قربان علی بیگ سالک راف ۱۸۸۰ء) کے ایک قطعہ تاریخ کی مدد سے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ مائل ۱۲۹۴ ای ۱۸۸۰ء میں تذکرہ طور کلیم اور بزم مخن کی تالیف و جمیل سے قبل ان کا انتقال ۱۲۹۶ ای ۱۸۸۰ء میں تذکرہ طور کلیم اور بزم خن کی تالیف و جمیل سے قبل ان کا انتقال ۱۴۹۶ ای اس طور مائل کا انتقال ۱۸۷۵ء کون کی تالیف و جمیل سے قبل ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس طور مائل کا انتقال ۱۸۷۵ء کون کی تالیف و جمیل سے قبل ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس طور مائل کا انتقال ۱۸۷۵ء کے دمائل سہوان ہی میں سے خاندان کی ایک بزرگ خاتون کی بیروایت نقل کی ہے کہ مائل سہوان ہی میں سے گوڑے کی پشت سے گرکر فوت ہوئے تھے (الیفنا، ص: ۱۸۲ء)۔ ظاہر ہے جب سے سہوان میں وہ فوت ہوئے تو ان کی قبر بھی سہوان کے کسی قبرستان میں ہوگی۔ لیکن سہوان میں وہ فوت ہوئے تو ان کی قبر بھی سہوان کے کسی قبرستان میں ہوگی۔ لیکن سہوان میں ہوگی۔ لیکن سہوان میں وہ فوت ہوئے تو ان کی قبر بھی سہوان کے کسی قبرستان میں ہوگی۔ لیکن سہوان میں وہ فوت ہوئے تو ان کی قبر بھی سہوان کے کسی قبرستان میں ہوگی۔ لیکن سہوان میں وہ فوت ہوئے تو ان کی قبر بھی سہوان کے کسی قبرستان میں ہوگی۔ لیکن سہوان میں وہ فوت ہوئے تو ان کی قبر بھی سہوان کے کسی قبرستان میں ہوگی۔ لیکن سہوان میں وہ فوت ہوئے تو ان کی قبر بھی سہوان کے کسی قبرستان میں ہوگی۔ لیکن سہوان میں وہ فوت ہوئی سے اہل قام

مائل كاچندے ذكر ْطوركليم (مرتبه نورالحن خال كليم) اور ْبرزم یخن (مرتبه علی حسن

خال سلیم) میں ملتا ہے۔ کلام کمیاب ہے۔' تلامذۂ غالب' (طبع اول) میں صرف ۳ شعر نقل ہوئے۔'سخنورانِ گجرات' میں مزید ۵ شعروں کا اضافہ ہوا اور ۸ شعرنقل ہوئے۔ 'غالب: احوال وآثار' میں غزل کے ۵ نے شعر اور دو تاریخی قطعات کا اضافہ ہوا۔ اس طور اب تک کل ۱۷ اشعار دستیاب ہو سکے۔' تلامذۂ غالب' طبع دوم میں ان ۱۷ اشعار کو درج ترجمہ کرلیا گیا ہے۔لیکن ترجمہ میں شامل اشعار کی تعداد ۱۸ ہے۔ دراصل ۹ اشعار کی غزل کامطلع مکررنقل ہوگیا ہے۔قطعاتِ تاریخ کو چھوڑ کرغزل کےکل ۱۳ اشعارنقل کے جارہے ہیں:

> مندر کھ کے میرے منہ یہ، وہ کہتے ہیں پیار ہے ماکل ہے اب بھی جی میں ترے کچھ ہوں رہی

کیالطف ہے کہ عین خزاں میں بہار ہے پھولا پھلا ہوا چمن حسن یار ہے غافل! عروج نشه کو آخر خمار ہے ناسور سینہ دل کا مرے یادگار ہے جو ہوش میں نہیں ہے، وہی ہوشیار ہے ہم خاک ہو گئے ، ترے دل میں غبار ہے معذور ہوں کہ طبع مرقت شعار ہے اینا بی رنگ جس لب نازک پیر بار ہے مأکل بھی اینے فن کا بڑا دستکار ہے خطا ثابت کریں گے اپنی ہم، اور ان کو چھیڑیں گے

گل بیش بعد مرگ ہمارا مزار ہے بیتال آنار، رشک گل تر عذار ہے اتنا غرور حسن دو روزه بياس ليے حیحاتی ہے کیوں لگائے نہ رکھوں میں روز وشب کیفیتیں نئی ہیں خرابات وہر کی ظالم، کدورتوں کی تری انتہا ہے کچھ انکارِ باوہ ساتی ہے، ناصح نہ ہوسکا کیول کر اٹھا سکے وہ مسی کی دھڑی کا بار حیلہ سے منہدی ملنے کے ہاتھ اس کے چھولیے

سا ہے، ان کو غضے میں چمٺ جانے کی عادت ہے دل مأکل کی چندے آپ کولازم رعایت ہے یہ میرا ناز پرور، نو گرفتارِ مصیبت ہے

کہتے ہیں وہ مدام کہ ہیں تابع رضا مائل ہے جی میں آج انھیں آزمائے

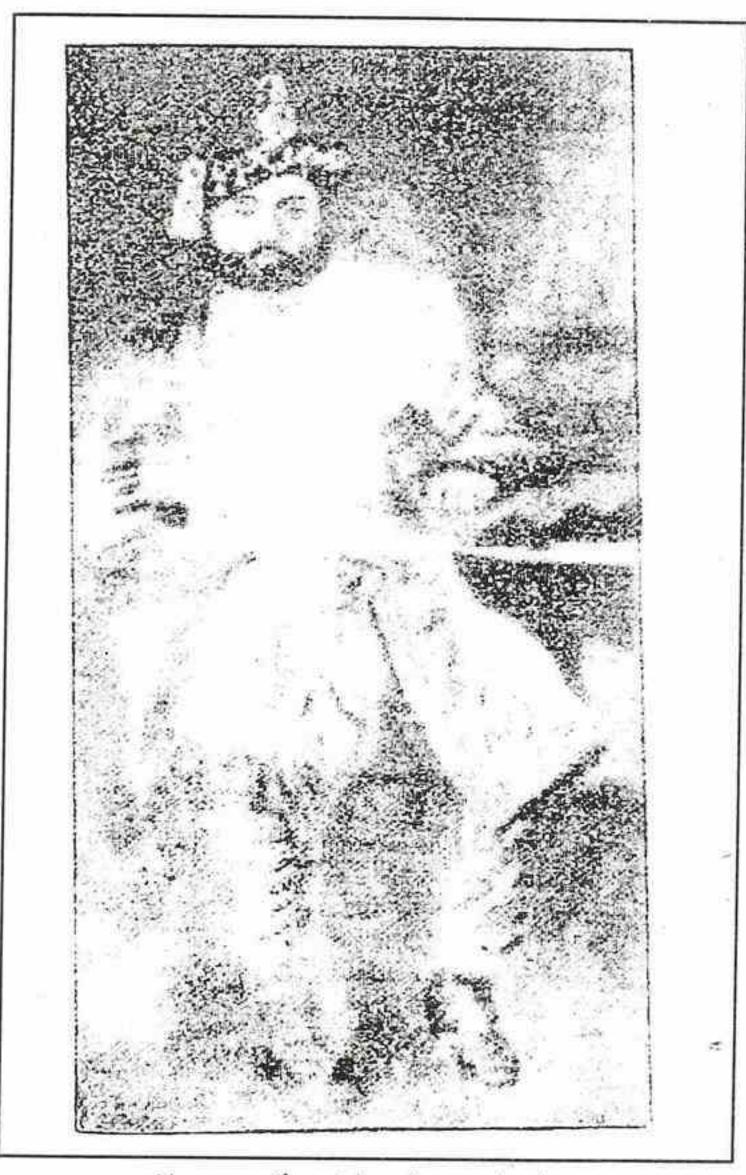

**میر ابراهیم علی خان وفا سهسوانی** (ماخذ: تلانده غالب، ما لکرام، دیلی ۱۹۸۷)

### وقا (طالب)، ميرابرا ہيم على خال:

یہ بھی سہوان کے نقوی سادات میں ہے۔ ان کے جدِ اعلیٰ میر سرفرازعلی خال اٹھارہویں صدی کے اواخر میں نقلِ مکان کرکے بڑودہ چلے گئے تھے۔ وہاں مہاراجہ گووند راؤگا ٹیکواڑ کے دربار میں رسائی ہوئی۔ بہت جلد فوجی لیافت، ذاتی ذہانت اور قابلیت کے سبب مہاراجہ کے قریب ہوگئے۔ مہاراجہ نے ان کی کارکردگی سے خوش ہوکر انھیں کاٹھیا واڑ میں کھانڈیا اور دراوڑی جا گیر دوا می عطا کی۔ انھوں نے کئی بار ایسٹ انڈیا کمپنی اور سرکارگا ٹیکواڑ کے درمیان سفارتی خدمات بھی انجام دیں۔

میرسرفرازعلی خال کے تین فرزندمیر اکبرعلی ، میرجعفرعلی اور میر باقرعلی تھے۔ میر . اکبرعلی اپنے والد کی وفات کے بعد سلحہ دارسر دارنا مز د کیے گئے ۔ میر ابراہیم علی خال انہی کے فرزند تھے۔

میر سرفرازعلی کے دو بیٹے میر اکبرعلی اور میر جعفرعلی کونواب سورت افضل الدولہ کی بیٹیاں منسوب تھیں۔ اکبرعلی کی زوجہ کا انتقال نواب سورت کی زندگی ہی میں ہوگیا تھا۔
اس کے بعد وہ بڑودہ چلے آئے اور دوسری شادی کی۔ وقا زوجہ ُ ٹانی کے بطن سے ۱۳۶۳ھ / ۱۸۴۵ء میں بڑودہ میں بیدا ہوئے۔ ان کا تاریخی نام سیّد غلام حسن (۱۳۶۳ھ) کتا (دیوانِ فدا، ص: ۳۸)۔ صاحب 'سخنورانِ گجرات' نے ۱۸۳۵ء تا ۱۸۳۵ کی درمیانی مدت میں ان کا پیدا ہونا کھا ہے (ص: ۲۲۳) جوغلط ہے۔

وَفَا كَى ابتدائى تعلیم گھر پر ہوئى۔ سن شعور کو پہنچنے کے بعد سورت میں اپنے چھا اب میر جعفر علی خال کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ سن شعور کو پہنچنے کے بعد سورت میں اپنے چھا اب میر جعفر علی خال کی پیال رہے۔ میر جعفر علی خال کی پیموٹی بٹی نواب غلام بابا خال کو منسوب تھی۔ غلام بابا خال (جو غالب کے مکتوب الیہ بیں) کے نام غالب کا پہلا خط ۲ رخمبر سال ۱۸۱۲ء کا ہے جس میں ان کے خسر نواب میر جعفر علی خال کی تعزیت کرتے ہوئے ایک تاریخی قطعہ بھی ارسال کیا ہے۔

(خطنمبرا،غالب کے خطوط، جرسم،ص:۱۰۵)

جعفرعلی خال، سورت کے نواب افضل الدولہ کے داماد تھے۔ نواب کی وفات کے بعد ان کے جانشیں ہوئے۔ یہاں وفا نے منشی لطف اللہ فریدی ہے عربی و فاری اور انگریزی تعلیم کی تحمیل سورت ہی میں ہوئی۔ ۱۸۶۰ء میں والدکی وفات کے بعد ان کے جانشین ہوئے اور سلح داری کا عہدہ ان کو منتقل کردیا گیا۔

وقا برودہ میں عہدہ و منصب کے لحاظ سے بھی سرفراز ہتے اور اپنے خاندانی علم وفضل کے سبب بھی۔ سرکار انگریزی نے بھی ان کے بزرگوں کو خانی کے خطاب سے سرفراز کیا تھا۔ ۲۸ رنومبر ۱۸۸۱ء کو آھیں بھی تی آئی ای کے اعزاز سے سرفراز کیا۔ سیّد احمد حسن فدآنے تاریخ کمی۔ مادہ تاریخ سے متعلق دوشعر درج کیے جاتے ہیں:

احمد حسن فدآنے تاریخ کی ہوئی جو فدآ ہاتف غیب نے سے فرمایا فکر تاریخ کی ہوئی جو فدآ ہاتف غیب نے سے فرمایا پائے محمود چوم لے اور لکھ آج شمغاے قیصری آیا پائے محمود چوم لے اور لکھ آج شمغاے قیصری آیا

بڑودہ کے منتی غلام قادر کی صاحبزادی و فا سے منسوب تھیں، جن سے چار بیٹے اور تین بیٹیاں تولد ہوئیں۔ میر احتشام علی ، میر یوسف علی ، میر ناصر علی اور میر محمود علی۔ اول الذکر (میر احتشام علی خال) شاعر بھی تھے ، جادو تخلص تھا۔ ابتدا میں ظہیر دہلوی ہے ، بعد میں مجم الدین احمد ثاقب بدایونی (ف ۱۹۴۵ء) سے اصلاح لی۔ صاحب دیوان شاعر میں مجم الدین احمد ثاقب بدایونی (ف ۱۹۴۵ء) سے اصلاح لی۔ صاحب دیوان شاعر سے۔ بیدائش ۱۸۱۸ء میں ہوئی تھی۔ مئی ۱۹۰۷ء میں انتقال کیا۔ غالب نے ان کی بیدائش پر ایک قطعہ و رباعی کہی تھی جو آئندہ اوراق میں مکتوبات کے تحت درج ہوگی۔ غالب نے ان کا تاریخی نام ارشاد حسین خان (۱۲۸۵ھ) تجویز کیا تھا لیکن خاندان غالب نے ان کا تاریخی نام ارشاد حسین خان (۱۲۸۵ھ) تجویز کیا تھا لیکن خاندان میں مگل کے لاحقے سے نام چلے آرہے تھے لہذا اضتفام علی نام تجویز ہوا۔

مولف'خم خانۂ جاوید'نے ٹا قب بدایونی کے تلامذہ میں وفاؔ کے تیسرے بیٹے میر ناصرعلی ناصرکا بھی ذکر کیا ہے،لہٰذاان کا شاعر ہونا بھی یقینی ہے۔ (ج ر ۲ ہص:۱۷۲) وفاؔ کی طبیعت مذہب وتصوف کی طرف مائل تھی۔احمد آباد کے ایک صوفی شیخ محمود میاں چشتی کے مرید تھے۔ ہر ماہ اپنے درِ دولت پر محفلِ میلا دمنعقد کرتے تھے۔ سیّد ظہیرالدین مدنی نے ان کا سرایا اِن الفاظ میں کھینچا ہے:

'' وقا خوش رواور وضع دار شخص تھے۔ قد میانہ، بدن جھریرا اور رنگ صاف تھا۔ داڑھی بہت خوبصورتی کے ساتھ ترشواتے تھے۔ سر پر بڑودوی بگڑی، اگر کھا اور آڑا پاجامہ پہنچ تھے۔ آنجہائی مہیش پرشاو بنارس والوں کے پاس بھی ان کی تصویر تھی۔ میر صاحب بہت خوش گلو تھے۔ ہر ماہ اپنے دولت کدے پر مجلس میلا دمنعقد کرتے اور خودقصا کد میلا دیڑھتے۔ ہر ماہ اپنے دولت کدے پر مجلس میلا دمنعقد کرتے اور خودقصا کہ میلا دیڑھتے۔ آواز میں دردتھا۔ جب موصوف پڑھتے تومجلس میں سکتہ کا عالم ہوجا تا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا شہرہ کھنو تک پہنچا تھا اور عالم پیا کا عالم ہو چکا تھا، مکن ہے میابرج میں انھیں طلب کیا گیا ہو'۔

(سخنوران گجرات،ص: ۲۲۳)

صاحب 'سخورانِ گجرات' (۲۲۳) اور صاحب 'تلامذہ غالب' (طبع اول، ص:۲۹۲) دونوں نے ان کا سالِ وفات ۱۸۸۵ء کھا ہے۔ لیکن 'زبانِ داغ' (مریّبہ رفیق مار ہروی، کھنو سنہ ندارد، ص:۱۱۴) میں وفا کے نام داغ دبلوی کا ایک خط مکتوبہ اراپریل ۱۸۸۵ء ملتا ہے۔ یہ ایک مشخام شبادت ہے، اس امرکی کہ وفا اپریل ۱۸۸۵ء تک بقید حیات تھے۔ ڈاکٹر حنیف نقوی نے وفا کی اولاد کی شادیوں کے دعوت ناموں اور اپنے نانامشی شاکر حمین نکہت سہوانی (ف ۱۹۵۲ء) سے وفا کی مراسلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ۱۸۸۵ء تک مراسلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ۱۸۸۵ء تک اور دیا تر بن صحت ہوگا۔ اس طرح ان کا سالِ وفات ۱۸۸۸ء قرار دینا قرینِ صحت ہوگا۔ مالک رام نے 'تلامذہ غالب' طبع دوم میں حنیف نقوی کے بیان کو درست پاتے ہوگا۔ مالک رام نے 'تلامذہ غالب' طبع دوم میں حنیف نقوی کے بیان کو درست پاتے ہوگا۔ مالک رام نے 'تلامذہ غالب' طبع دوم میں حنیف نقوی کے بیان کو درست پاتے ہوگا۔ مالک رام نے 'تلامذہ غالب' طبع دوم میں حنیف نقوی کے بیان کو درست پاتے ہوگا۔ مالک رام نے 'تلامذہ غالب' طبع دوم میں حنیف نقوی کے بیان کو درست پاتے ہوگا۔ مالک رام نے 'تلامذہ غالب' طبع دوم میں حنیف نقوی کے بیان کو درست پاتے ہوگا۔ مالک رام نے 'تلامذہ غالب' طبع دوم میں حنیف نقوی کے بیان کو درست پاتے ہوگا۔ مالک رام نے 'تلامذہ غالب' طبع دوم میں حنیف نقوی کے بیان کو درست پاتے ہوگا۔ مالک رام نے 'تلامذہ غالب' طبع دوم میں حنیف نقوی کے بیان کو درست پاتے ہوگا۔ اگار سے آگار سے مورائل کے میان کو دور سے ناکس کا کو تر ہونا لکھا ہے (ص: ۱۸۵۵ء)۔

و قاً، غالب کے چہیتے شاگر دول میں تھے۔سلسلۂ شاگر دی ۱۸۲۷ء میں بتوسط حکیم احد حسن فدآ قائم ہوا تھا، جیسا کہ غالب کے ایک مکتوب بنام احد حسن ،محررہ کے ارجنوری ١٨٢٧ء يه چاتا ب-غالب لكھتے ہيں:

> '' آپ کا تھکم بے تکلف مانوں گا۔ جناب ابراہیم علی خال اور حضرت میر عالم علی خال صاحب کی خدمت گزاری کواپنا فخر و شرف جانوں گا''۔ (غالب کے خطوط، جرسم،ص:١٠٣٢)

'اردوئے معلیٰ میں وقا کے نام غالب کے چندخطوط ہیں، جن پرآئندہ سطور میں گفتگو کی جائے گی۔ وقا کے دیوان کا ذکر کہیں نظر سے نہیں گزرا۔

ما لك رام نے ملامذهٔ غالب طبع اول میں آٹھ شعراور طبع دوم میں پندرہ اشعار كا اندراج کیا۔ظہیرالدین مدنی نے ہم اشعار کا مزید اضافہ کیا اس طور غزل کے ١٩ اشعار ہی دستیاب ہو سکے:

بہت دم بھی دیے، کیس التجائیں، پرندآئے وہ وفا ہم کو نہایت ناز تھا، جادو بیانی پر

ہم تو نثار سید کون و مکاں کے ہیں یہ حوصلے ہمارے دل ناتواں کے ہیں شعلے بلند یہ مری آہ و فغاں کے ہیں ارمان نکس کو زندگی جاوداں کے ہیں طالب! مریدآپ تو قطب زمال کے ہیں

ار مان کچھ اِرم کے نہ باغ جنال کے ہیں تیر نگاہ یار کا آماجگاہ ہوا کہتے ہیں آساں یہ ملائک بھی الحفیظ بس ہے، بسر ہوعمر دو روز ہ جو چین سے کیا عم جو ہو وسلیہ محمود حشر میں

كب ترى وعده فراموشى مجھے ياد نہيں اب وه شیون تہیں ،و ه ناله و فریاد تہیں

کب لبول پر مرے، نالے ہیں، فریاد نہیں شادہوں، سینے میں جب سے دلِ ناشادہیں ہے مرے قتل کو اک جنبشِ ابرو کافی سینے کیوں باندھتے ہوتم کوئی جلاد نہیں تھینچ کیں گے تری تصویر تصوّر میں ہم کیا ہوا دہر میں، مانی نہیں، بہزاد نہیں

صید کی فکر میں صیاد بھی آزاد نہیں طبع اس شوخ کی کچھ مائل بیداد نہیں

رنج عشاق ہے کب چین ہے معشوقوں کو چھیڑنے کو بیہ جفا اس کی ، و فاہے ، ورنہ

زباں سے لا کھ کہوں، دل پر اختیار نہیں گلوں کے حسنِ دو روزہ کا اعتبار نہیں

وہاں نہ جانے کا لیتے ہو وعدہ مجھ سے و لے نہ دو دِل اُس گل رعنا کو، اے وفا! دیکھو

کیااستادا پناتم نے غالب سے مخنداں کو

بجا لاؤ وفا! شكر خدا، بو صاحب قسمت

مجھی ہنس کر چہٹ جانا وہ تیرا بے حجابانہ مجھی زلفوں کا بل کھانا، بھی وہ چال مستانہ اجاڑا ہم نے بستی کو، بسایا جا کے ویرانہ کہانی آپ کی مُن کی، مرااب سنیے افسانہ

سرمی یاد آتا ہے ہنا تراشرماکے جانانہ بت میکش تری بانگی ادا پھرتی ہے نظروں میں ہوئی آخرتم ھارے ہجر میں بیہ جوشش وحشت بیان در دِفردت کر کے ہتم احساں جتاتے ہو منتقی آغا علی سہسو انی:

فالب کے تلامذہ میں ان کے نام کا اضافہ تاریخ سہوان (قلمی) کے حوالے سے ڈاکٹر حنیف نقوی نے کیا۔ تاریخ سہوان (ازقلم سیّد اعجاز احمد مجرّ سہوانی، مملوکہ ڈاکٹر حنیف نقوی) میں بہتذکرہ استادانِ فاری ان کے نام کے ساتھ تلمیذ غالب لکھا ہے۔ تلامذہ غالب (طبع دوم) میں مالک رام نے منشی آغا علی کے نام کا اضافہ ڈاکٹر حنیف نقوی کے مضمون کے حوالے سے کیالیکن اس پر مجرز خلص کا اضافہ ڈاکٹر حنیف نقوی کے مضمون کے حوالے سے کیالیکن اس پر مجرز خلص کا اضافہ کردیا۔ مجرز خلص دراصل تاریخ سہوان کے مصنف کا ہے۔ مالک رام کو تسائح ہوا۔ ابھی تک منشی آغا علی کے خلص تاریخ سہوان کے مصنف کا ہے۔ مالک رام کو تسائح ہوا۔ ابھی تک منشی آغا علی کے خلص کا علم نہیں ہوسکا۔ ڈاکٹر نقوی نے ان کے بارے میں مختلف ماخذ اور بزرگوں کی یادداشت کے حوالے سے جومعلومات درج کی جیں وہ سطور ذیل میں درج کی جاتی ہیں: یادداشت کے حوالے سے جومعلومات درج کی جیں وہ سطور ذیل میں درج کی جاتی ہیں: منشی آغا علی، عبائی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ سادات سہوان سے ان کاکوئی تعلق نہ تھا۔ سیّد آل حسن امروہوی نے ''خبتہ التواری' ' (عمدۃ المطابع امروہہ، ۱۸۵۰ء) تعلق نہ تھا۔ سیّد آل حسن امروہوی نے ''خبتہ التواری' ' (عمدۃ المطابع امروہہ، ۱۸۵ء)

ص: ٣٩) میں انھیں سادات مودودی میں شامل کرلیا ہے جو درست نہیں۔ ان کے دادا حضرت غلام علی شاہ عبای یا ان کے والد، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عبد میں سنڈوڑہ سے حضرت غلام علی شاہ عبای یا ان کے والد، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عبد میں سنڈوڑہ سے ترک وطن کر کے سہوان میں آباد ہوگئے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ صاحب حیثیت رہے ہول گے۔ سہوان میں غلام علی شاہ نے ایک مجد تقمیر کرائی جو غلام علی شاہ کی محبد کے نام سے آج تک موسوم ہے۔

منتی آغاعلی کے والد کا نام منتی نا درعلی تھا۔ وہ ڈپٹی انسپکٹر مدارس کے عہدے پر فائز شے۔ ۱۲۹۷ھ/۱۲۹۰ء میں امر وہہ میں ان کی موجودگی کا بتا چلتا ہے۔ تاریخ سہوان میں تیر ہویں صدی ہجری کے جن علما وفضلا کا تذکرہ ملتا ہے ان میں آغاعلی کو بھی فاری کا عمدہ ناظم و ناٹز لکھا گیا ہے۔ (ص:۵۵)

منشی انوارحسین تسلیم سہوانی کے حب ذیل قطعے سے ان کا سال وفات ۱۲۹۷ ھے/ ۱۸۸۰ء برآ مد ہوتا ہے:

رفت چول آغاعلی از دار فانی یک بیک زور رقم تسلیم محزول بهر سال مآتمش طبع بیتایی گرفت و ناله را بگزید دل دست افسوس آشنا شدسر بسر اندر همش همش گرفت و ناله را بگزید دل دست افسوس آشنا شدسر بسر اندر همش (۱۲۹۷ = ۱۲۹۷ه) ۳۳ + ۸۶،۳۲۵ + ۸۱۱)

## غالب سے تلمذ کا غلط انتشاب

بدایوں کے تین شعرا کے نام غلطی سے غالب کے تلامذہ میں شامل کر لیے گئے۔ ان کی نشا ندہی ضروری معلوم ہوتی ہے۔

ا - استر، علی احمد خال (۱۸۵۱ - ۱۹۲۷ء): یہ بڑے عالم و فاض ، فاری و اردو کے قادرالکلام شاعر تھے۔ بینٹ جانس کالج آگرہ میں عربی و فاری کے معلم رہے۔ شاعری میں مذاق بدایونی اور ان کے شاگردامجد حسین امجہ بدایونی (ف ۱۹۲۰ء) ہے تلمذ تھا۔ میا مطبوعہ موجود ہے۔ علاوہ شاعری کے تصنیف و تالیف ہے بھی شغف تھا۔ ضیاء القادری (ف ۱۹۷۰ء) نے اسپر کے مجموعے منقبت خواجہ ولی ہند (بدایوں، ۱۹۳۸ء) کے مقدمے میں ان کو غالب ومومن کا شاگردلکھ دیا ہے۔ ڈاکٹر محمد ایوب قادری نے مقالے معلی ان کو غالب ومومن کا شاگردلکھ دیا ہے۔ ڈاکٹر محمد ایوب قادری نے میں ان کو غالب ومومن کا شاگردلکھ دیا ہے۔ ڈاکٹر محمد ایوب قادری نے میں ان کے تلمذ کی نفی کی اپنے مقالے ہوئی احمد خال اسپر بدایونی (مطبوعہ العلم کرا چی، جنوری تا مارچ ۱۹۵۹ء) ہیں ان کے تلمذ کی نفی کی ہے۔ دراصل اسپر کے علم وضل اور فاری دائی کی شہرت کے ساتھ بی ان کا غالب ہے تلمذ کا بھی غلط انتساب ہوگیا۔ ای تعلق ہے بعض روایتیں بھی مشہور ہوگئیں۔ نظامی تلمذ کا بھی غلط انتساب ہوگیا۔ ای تعلق ہے بعض روایتیں بھی مشہور ہوگئیں۔ نظامی بدایونی نے بھی اپنی تالیف نکا ہے غالب (طبع سوم ۱۹۵۹ء، ص ۹۵ میں مرزا غالب بدایونی نے بھی اپنی تالیف نکات غالب (طبع سوم ۱۹۵۹ء، ص ۹۵) میں مرزا غالب بدایونی نے بھی اپنی تالیف نکات غالب (طبع سوم ۱۹۵۹ء، ص ۹۵ میں میں مرزا غالب بدایونی نے بھی اپنی تالیف نکات غالب (طبع سوم ۱۹۵۹ء، ص ۹۵ میں میں مرزا غالب بدایونی نے بھی اپنی تالیف نکات غالب (طبع سوم ۱۹۵۹ء، ص ۹۵ میں میں مرزا غالب بدایونی نے بھی اپنی تالیف نکات غالب (طبع سوم ۱۹۵۹ء، ص ۹۵ میں میں مرزا غالب بدایونی نے بھی اپنی تالیف نکات غالب (طبع سوم ۱۹۵۹ء، ص ۹۵ میں میں مرزا غالب بدایونی نے بھی اپنی تالیف نکات غالب و طبع سوم ۱۹۵۹ء، ص

کے انمول نکتے 'عنوان کے تحت اسیر کی غالب سے ملاقات اور ای ضمن میں ایک لطیفہ نقل کیا ہے جو تلمذ ہی کی طرح بے بنیاد ہے۔ یہ لطیفہ اس سے قبل کی دو اشاعتوں (۱۹۲۰ء، ۱۹۲۰ء) میں درج نہیں تھا۔ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ نظامی کی وفات (۱۹۴۷ء) کے بعد یہ لطیفہ اس تیسر کی اشاعت (۱۹۵۹ء) میں اضافہ کیا گیا۔ گمان بردجہ یقین ہے کہ یہ لطیفہ مفتی انتظام اللہ شہائی کی کتاب نفالب کے لطیفی (دئی، بردجہ یقین ہے کہ یہ لطیفہ مفتی انتظام اللہ شہائی کی کتاب نفالب کے لطیفی (دئی، ۱۹۴۷ء) سے اخذ کیا گیا ہے، کیوں کہ پہلے پہل یہ لطیفہ ای کتاب کے صفحہ ۵۲ پر بیش کیا گیا تھا۔ اس کتاب کے صفحہ ۵۲ پر بیش کیا گیا تھا۔ اس کتاب کے اکثر لطائف من گھڑت ہیں۔

اسیر کا کلام تذکروں اور گلدستوں میں میری نظر سے گزرا ہے۔ شعرائے بدایوں کے متعدد مجموعوں پر ان کی تقاریظ ، تاریخی قطعات اور خود ان کی اکثر مطبوعات میر ہے زیرنظر رہی ہیں۔ان میں کہیں بھی غالب سے تلمذ کا اندراج نہیں ہے۔

نواب زکریا خال زکی کے دیوان' دیوانِ زکی' ( دبلی ۱۸۹۵ء) کے آخر میں اسر کا ایک قطعهٔ تاریخ شامل ہے جس کی ردیف' غالب' ہے۔ اس قطعے میں بھی غالب سے تلمذ کا کوئی اشارہ نہیں۔قطعہ حسب ذیل ہے:

جانِ کلیم و طالب، روح و روانِ غالب زنده از و به گیتی، نام و نشانِ غالب دیوان او سرایا گویا زبانِ غالب گفته بگوش با تف طرز بیانِ غالب گفته بگوش با تف طرز بیانِ غالب صورت نگارِ معنی مثل زگی نه باشد آبِ حیات تازه، معجز اثر کلامش نعلش به خویش نازد از شانِ میرزاکی در فکرِ سالِ طبعش بودم اسیر جیراں

۲- رَسَا، رکھی چندعرف رام ویال (۱۸۱۷-۱۸۸۰ء): جناب ویریندر پرشاد

علینہ نے اپنے مضمون 'رام دیال رسا' (مضمولہ پگڈنڈی، امرتسر، جنوری ۱۹۹۱ء) ہیں
انھیں غالب کا شاگردلکھا ہے۔ انھوں نے اپنے ایک دوسرے مضمون 'غالب کا ایک

بدایونی شاگردعزیز وصادق'(' ہماری زبان' وہلی، ۲۲رجنوری ۱۹۹۹ء) ہیں بھی ان کا نام

بدزمرہ تلامذہ غالب درج کیا ہے۔ سکینہ صاحب کے مضمون کے حوالے ہے ' تذکرہ

شعرائے بدایوں' (جرا، ص: ۳۲۲) ہیں رساکوشاگر دِ غالب کھا گیا۔ رسانے زندگ

ہی میں دیوان مرقب کرلیا تھا جو بعداز وفات ان کے بیٹے منٹی گیندن لال گو ہر بدایونی
(ف196) کی نگرانی میں دیوان رسائے نام ہے مطبع قیصری، بریلی ہے ۱۸۹۰ء میں
حجیب کرشائع ہوا۔ اس دیوان میں ان کا غالب سے تلمذ کا اندراج نہیں ملتا۔ ۱۹۸۱ء
میں راقم الحروف نے اپنی کتاب دید و دریافت میں اس نسبت تلمذ کی تردید کی تھی
میں راقم الحروف نے اپنی کتاب دید و دریافت میں اس نسبت تلمذ کی تردید کی تھی
نہیں کیا۔ گذشتہ میں سالوں میں نظالب کے تلامذہ سے متعلق تحریروں میں رسا کا ذکر
بجیشیت شاگر و غالب ذکر نہیں آیا، لیکن سکسینہ صاحب رسا کی شاگر دی غالب کی نسبت
پر بغیر کسی شہادت کے مصریبی ۔ چنا نجے حال ہی میں کراچی سے ان کی کتاب برایوں کے
اسا تذہ تحن (کراچی، ۱۹۹۹ء) شائع ہوئی ہے۔ اس میں بھی صفحہ ۱۲ پر انھوں نے رسا
کو غالب کا شاگر دیکھا ہے جو صریحاً غلط ہے۔

۳- ضابط، (چودھری) اصغرعلی، رئیس کھیڑا (۱۸۴۲-۱۸۹۲ء): کلام پر کسی سے
اصلاح نہیں لی۔ ان کے در دولت پر اکثر مشاعرے ہوتے تھے جن میں بعض بیرونی
اسا تذہ کئی بھی شریک ہوتے تھے۔ قیام اکثر لکھنؤ میں رہا۔ آفاب احمد جو ہر بدایونی
(ف19۸ء) نے میخانہ جائی (تذکرہ تلامذہ جاتی ورونق بدایونی۔ مرتبہ عرفان زیدی،
رامپور ۱۹۷۰ء) کے مقدے میں (ص: ۱۲) تلامذہ غالب میں ان کا نام بھی شامل کرلیا
تقا۔ بعد میں 'تذکرہ شعرائے بدایول' جر ۲ میں انھیں مرزا غالب کا دوست اور شاگرد
لکھا گیا (ص: ۳۳)۔ ضمیر الحن شمیر بدایونی نے بھی اپنے مضمون 'غالب کے بدایونی
تلامذہ (مجلّہ بدایول، کرا جی، اپریل ۱۹۹۳ء) میں انھیں غالب کا شاگرد اور دوست کھا
بہنمہ کہار (س ۳۱ھ) انھوں نے اپنی زندگی ہی میں مرتب کرلیا تھا جس کی اشاعت کا
بہنمہ کہار (س ۳۱ھ) کہ اچانک وہ اللہ کو بیارے ہوگئے۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد
مضموبہ بن چکا تھا کہ اچانک وہ اللہ کو بیارے ہوگئے۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد
مضموبہ بن چکا تھا کہ اچانک وہ اللہ کو بیارے ہوگئے۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد
مضموبہ بن چکا تھا کہ اچانک وہ اللہ کو بیارے ہوگئے۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد
مضموبہ بن چکا تھا کہ اچانک وہ اللہ کو بیارے ہوگئے۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد
میں متعدد تقاریظ اور تاریخی قطعات شامل ہیں۔ غالب سے تھیپ کرشائع ہوا۔ دیوان کے آخر

# غالب کے تلامذہ کے تلامذہ

غالب کے شاگردوں کے بھی بدایوں میں متعدد شاگرد ہوئے۔ سطور ذیل میں اُن شعرائے بدایوں کے چند نام مختصر تعارف کے ساتھ درج کیے جارہ ہیں جنھوں نے غالب کے بعض نامور شاگردوں سے استفادہ کیا یا بالفاظ دیگر خانوادہ غالب کے کسی ادبیب وشاعر کے شاگردوں ہے:

ا- اعجاز، (منشی) محمد عبدالعزیز سهوانی (۱۸۳۱-۱۸۹۹ء): ان کا وطن سهوان تھا

لیکن بہسلسلۂ ملازمت ریاست بھو پال وریاست گوالیار میں مقیم رہے۔ بھو پال
میں غالب کے شاگر دمرزامحم عباس رفعت شروانی (ف ۱۸۹۷ء) سے فاری میں
مشورہ بخن کیا۔ اردو میں نازش خیرآبادی (ف ۲۵۸۱ء)، اسیر کلصنوی (ف ۱۸۸۲ء)،
امیر مینائی (ف ۱۹۰۰ء) سے تلمذ تھا۔ خوش نولی میں کالکا پرشاد موجد کلصنوی
(ف ۱۸۲۹ء) کے شاگر دہتے۔ نام کے ساتھ اعجاز رقم 'کالاحقہ جڑا ہوا ہے۔
(ف ۱۸۲۹ء) کے شاگر دہتے۔ نام کے ساتھ اعجاز رقم 'کالاحقہ جڑا ہوا ہے۔
(تذکرہ شعرائے بدایوں، جرا، س ۱۹۰۹)

۲- (مولوی) امام الدین ولدشخ نورالدین بدایونی: عالم فاصل ، تلمیز مرزا شیفته وشاه

عبدالعزیز محدث دہلوی و صاحب نخیاث اللغات ٔ مولوی غیاث الدین \_ مولف 'گلزارِ ہند' (مجموعہ رفعات مولوی امام الدین بنام مولوی احسان الکریم به ترتیب مولوی احسان الکریم ،مطبع قیصری ، بریلی ، ۱۲۹۷ه/ ۱۸۸۰ء)۔

(غالب اورعصرِ غالب،ص: ۱۸۳)

- ۳- بیخود، عبدالحی بیخود بدایونی (۱۸۵۷–۱۹۱۲ء): ۱۸۵۳ء کے آس پاس مولانا الطاف حسین حاتی (ف۱۹۱۵ء) کے شاگر دہوئے۔ حاتی کی مسدس مدوجز راسلام (مطبوعہ ۱۸۷۹ء) کی اشاعت کے بعد تلمذ کا بیسلسله منقطع ہوگیا۔ (دیباچہ مراؤ الخیال، ص:۲)۔ بعد میں داغ دہلوی (ف۱۹۰۵ء) کے شاگر دہوکر شہرت حاصل کی دیوان مراؤ الخیال (دہلی، ۱۹۱۰ء) کے علاوہ اور بھی چند شعری گلدستے ہیں۔ (دیدودریافت، ص:۲۷)۔ ۱۰۰۲)
- ۳- ذاکر، محد مجاہدالدین (۱۸۳۱ پریل ۱۸۳۱ ۲ر چنوری ۱۹۱۱ء): محم مصطفیٰ خال شیفته
  (ف ۱۸۶۹ء) کے شاگرد تھے۔ تین ضخیم نعتیہ دیوان یا دگار چھوڑے (قاموس المشاہیر جرا، ص ۲۳۵)۔ مثنوی 'زبر عشق' کے سال تصنیف کے سلسلے میں ان کا المشاہیر جرا، ص ۲۳۵)۔ مثنوی 'زبر عشق' کے سال تصنیف کے سلسلے میں ان کا ایک قطعہ بحث کا موضوع بتا رہا ہے (مثنویات شوق، ص ۹۰ تا ۵۸۱)۔ بحثیت شاعر ممتاز نہیں ہیں۔ (رک شعرائے بدایوں دربار رسول میں ، ۳۰ تا ۴۰)
- ۵- زلاتی، انصار حسین (۲۵ رمئی ۱۸۵۷ ۲۱ رجولائی ۱۹۲۴ء): مولانا حاتی کے شاگر دیتھے۔ حسرت موہانی نے 'تذکرۃ الشعرا' (جزو پنجم ، حصہ اول ، مطبوعہ علی گڑھ 1910ء) میں تلامذہ حاتی میں ان کے نام کا بھی اندراج کیا ہے۔ چند قصا کہ اور نظمیں مطبوعہ موجود ہیں۔ 'دیوانِ زلالی' (خطی) راقم الحروف کی ملکیت میں ہے۔ نظمیں مطبوعہ موجود ہیں۔ 'دیوانِ زلالی' (خطی) راقم الحروف کی ملکیت میں ہے۔ (رک، شعرائے بدایوں دربار رسول میں ہمن :۵ میں)
- ۲- سباً، صابر حسین سہوانی (۱۸۳۷–۱۸۹۹ء): بہسلسلۂ ملازمت ریاست رامپور و ریاست رامپور و ریاست ہوائی (۱۸۳۷–۱۸۹۹ء): بہسلسلۂ ملازمت ریاست رامپور و ریاست ہو پال ہیں مقیم رہے۔ فاری ہیں غالب کے دوست مولوی محمد نجف علی خال نجف مسلمی صاحب دافع ہذیان (دہلی ۱۸۲۴ء) سے اردو ہیں ایوب خال نجف، خستہ و ملہمی صاحب دافع ہذیان (دہلی ۱۸۲۴ء) سے اردو ہیں ایوب

- علی خال گلشن اور شیخ علی بخش بیار (ف ۱۸۵۴ء) ہے مشورہ بخن کیا۔ نہایت عالم و فاضل شخص ہتھے۔ (تذکرۂ شعرائے بدایوں، جر۲،ص:۲۰)
- 2- کامل، (حکیم) محمد سعیدالدین (۹رمئی ۱۸۲۵ -۱۱ ردیمبر ۱۸۹۸ء): نواب زین العابدین خال عارف د بلوی (ف ۱۸۵۲) سے تلمذ تھا۔ نواب محمد علی خال والی تونک کے شفاخانہ کے مہتم رہے۔ عربی و فاری نثر وظم کے نمونے دستیاب نہیں۔ اردو میں ایک نعتیہ قصیدے کے چندا شعار ملتے ہیں۔

(رک \_شعرائے بدایوں- دربار رسول میں،ص: ۲۲ تا ۲۸)

- ۸- ناطق ، نظام الدین (ف ۱۸۲۸ء): نواب اللی بخش خال معروف وہلوی (ف ۱۸۲۷ء): نواب اللی بخش خال معروف وہلوی (ف ۱۸۲۷ء) کے شاگر دیتھے۔ دیوان کاقلمی نسخ بیشنل میوزیم کراچی میں موجود ہے۔ بدایوں کے قدیم گلدستوں میں ان کا کلام نظر سے گزرا ہے۔ عہد غالب کے اچھے شخور تھے۔ (رک ۔ تذکرہ شعرائے بدایوں ، جریم ، ۱۲۵۸)
- 9- نظائی، نظام الدین حسین (۱۸۷۲ ۸رجون ۱۹۳۷ء): ۱۸۹۱ء میں مثنوی ضبح میلا د (بریلی، ۱۸۹۲ء) پر حاتی ہے اصلاح لی ۔ بعد میں حاتی ہی کے مشورے پر شاعری ہے رغبت کم کردی اور نثر نگاری کی طرف مائل ہوئے۔ ۱۹۰۳ء میں ہفتہ وار اخبار ' ذوالقر نین ' کا اجرا کیا۔ ۱۹۰۵ء میں نظامی پریس قائم کیا۔ حاتی کے نظریۂ شعر و ادب کو زندگی بحرعزیز رکھا۔ ۱۹۳۵ء میں حاتی کے قصیدہ غیاشیہ نظریۂ شعر و ادب کو زندگی بحرعزیز رکھا۔ ۱۹۳۵ء میں حاتی کے قصیدہ غیاشیہ مسرسید کے قضیدہ کیا اور اپنے پریس سے شائع کیا۔ ادب میں وہ حاتی اور مرسید کے متبع ہیں راقم الحروف نے ان کی ادبی خدمات پرعلمی مقالہ لکھ کر پی ایج گری کی سندحاصل کی۔ (رک۔نظامی اورنظامی پریس کی ادبی خدمات، دبلی ۱۹۹۹ء)

#### بابيسوم

ا- غالب کے مکتوب الیہ

۲- مکاتیب غالب میں افرادِ بدایوں کے اساء م

بدایوں اور غالب کے مکتوب الیمم

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بری سکتے ہیں مزید اس طرح کی شاک دار، مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے ہمارے وٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں

ایڈمن پیپ ل

عبدالله عتيق : 03478848884 سدره طاهر : 03340120123 حسين سالون : 03056406067

# غالب کے مکتوب الیہ

مرزاغالب کے اردومکتوب الیہم کی تعداد کم وہیں ۹۳ ہے۔ پانچ خطوط کے مکتوب الیہ نامعلوم ہیں (فہرست مشمولہ غالب کے خطوط، ج ر ۲، من ۱۳۱۳)۔ ان میں بعض مکتوب الیہم کے سوائحی کوائف غالب اور متعلقات غالب پر ہزاروں صفحات رقم کیے جانے کے باوجود سیر حاصل دستیاب نہیں۔ ایسے مکتوب الیہم میں تحکیم غلام نجف خال (بدایونی) اور ان کے بیٹے تحکیم ظہیرالدین خال (بدایونی) کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہدایونی) اور ان کے بیٹے تحکیم ظہیرالدین خال (بدایونی) کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے جو غالب کے انتہائی نزدیک ہونے کے باوجود غالب شناسوں کی توجہ سے محروم رہے۔ مجملہ ان کے پانچ مکتوب الیہ (صادق، مدہوش، فدآ، وَفَاء زَکَی) وہ ہیں جو شاعری ہیں رہے۔ مجملہ ان کے پانچ مکتوب الیہ (صادق، مدہوش، فدآ، وَفَاء زَکَی) وہ ہیں۔ بدایوں سے بھی مرزا کے شاگر دیتھے جن کے وائف گذشتہ باب میں تحریر کیے جانچے ہیں۔ بدایوں سے نبست رکھنے والے غالب کے یہ مکتوب الیہ اور ان کے نام خطوط کی تعداد حب ذیل ہے:

- ۱- حکیم غلام نجف خاں (۲۵ خط)
  - ۲- حکیم ظہیرالدین احمد خال (۲ خط)
  - ٣- عزيزالدين عزيز وصادق (اخط)

۳ - سخاوت حسین مد ہوش (انط)

۵- عليم احمر حسن مودودي فدآ (اا خط)

۲- نواب میرابراهیم علی خال و فآ (۵ خط)

۷- نواب سيدمحد زكريا خال زكى (اخط)

٨- قطب الدوله (٢ خط)

غالب کے اب تک ۱۹۹۴ اردوخطوط دستیاب اور مدون ہو بچکے ہیں (غالب کے خطوط، جر۵، ص:۱۲۵) جو ہندوستان کی مختلف بستیوں، شہروں، اصلاع و ریاستوں ہیں آباد افراد کے نام ہیں۔ اس تعداد میں ۲۴ خطوط کے مخاطبین کا تعلق بدایوں سے ہے۔ دوخط فاری کے ان کے علاوہ ہیں۔

سطور ذیل میں ان مکتوب الیہم کے غالب سے ربط ،قربت اور ادبی معاملات کو ان کے نام خطوط کی مدد سے روشنی میں لانے کی کوشش کی جارہی ہے۔ جہال ممکن ہوسکا ہے وہاں خط کے مضمون کی وضاحت بھی کردی گئی ہے۔

تحکیم غلام نجف خال اور حکیم ظہیرالدین کے کوا نُف گذشتہ باب میں شامل نہیں کیے جا سکے لہٰذاان کے حالات وکوا نُف بھی پیش کیے جارہے ہیں۔

1

### حكيم غلام نجف خال

حکیم غلام نجف خال ، غالب کے مکتوب الیہ بھی ہیں ، شاگر دبھی اور منہ ہولے بیٹے بھی ۔ انہی کے ہم نام مولوی محمہ نجف علی خال ختہ و ملہمی (ف شوال ۱۲۹۸ھ/متمبر ۱۸۸۱ء) مجھوں نے سفرنگ وساتیر (دبلی ۱۸۲۳ء) ، دافع ہذیان (دبلی ۱۸۲۳ء) تصنیف کیس ۔ عام طور پر ان کا نام مولوی نجف علی خال جھتجری لکھا جاتا ہے۔ قدر بے ملتے جلتے نام کے سبب اکثر معاملات میں غالب شناسوں کو التباس ہوجاتا ہے۔ چنانچہ ملتے جلتے نام کے سبب اکثر معاملات میں غالب شناسوں کو التباس ہوجاتا ہے۔ چنانچہ

' پنج آ ہنگ' میں جو فاری خط حکیم غلام نجف خال کے نام ہے وہ مدتوں مولوی نجف علی خال کی طرف منسوب رہا۔ اس امر کی وضاحت ابتدا میں اس لیے کی جارہی ہے تا کہ آئندہ مطالعے میں التباس کی کوئی صورت پیدانہ ہو۔

تھیم غلام نجف خال کے نام غالب کے ۲۵ خطوط اردو میں ملتے ہیں۔ ۲۳ 'اردوئے معلیٰ میں ، ۲ کا اضافہ بعد کو ہوا۔ ایک مشفق خواجہ نے دریافت کیا (تحقیقی مضامین ،ص: ۷۴) اور دوسرا سه ماہی'اردو' علی گڑھ (ایریل ۱۹۴۲ء) میں شاکع ہوا تھا۔ فاری میں ایک خط' ننج آ ہنگ' میں شامل ہے۔ اردو کے کل خطوط' غالب كے خطوط' (مرتبہ خلیق انجم، ج ر ۲ اور ج ر ۴) میں دیکھے جاسکتے ہیں۔۔ فی الوقت ۱۹ خطوط پر تاریخ وسنه کا اندراج ملتا ہے۔ ۸ خطوط کی تاریخ تحریر کاتعین داخلی شوامد کی بنیاد پر کیا گیا ہے ان میں سے پہلا خط ۲۱ر مبر ۱۸۵۷ء کا مکتوبہ ہے اور انیسواں خط ۱۲ رنومبر ۱۸۲۵ء کا۔ گویا پیخطوط تقریباً آٹھ سال کی مدت کومحیط ہیں۔ ٢ خط بدونِ تاريخ بيں۔ پيه خط و كتابت مختلف ايام كى ہے۔ چند مقامى رقع ہيں۔ کچھان ایام کی ہے جب ۱۸۵۷ء میں حکیم غلام نجف خاں دہلی حجھوڑ کر اینے وطن بدایوں کے لیے عازم سفر ہوئے اور مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے شیخو پور (بدایوں) پنچے۔ ۱۸۶۵ء میں دوسری بارشیخو پور جانے پر بھی حکیم صاحب کو خط لکھے گئے ہیں۔ غالب نے بیہ خط و ہلی ہے بھی لکھے ہیں اور اثنائے سفر رامپور اور رامپور میں قیام کے دوران بھی۔ ان خطوط میں پنشن کے قضیے ، وہلی کی تباہی ، در ہارِ را مپور کے حالات، دوستوں کے احوال اور ذاتی ضروریات و کیفیات وغیرہ کا بیان ہے جس کی وجہ سے ان خطوط کی تاریخی و ادبی افادیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ علیم صاحب سے غالب کے تعلقِ خاص اور دونوں کی ذاتی زندگی پر بھی ان خطوط میں چند اہم اشارے ملتے ہیں۔

ان خطوط میں میاں ، بھائی ،سعادت و اقبال نشاں طال بقاؤهٔ ، برخوردارسعادت و

ا قبال نشاں، صاحب وغیرہ القاب کے ساتھ حکیم صاحب کومخاطب کیا گیا ہے۔خطوط میں غالب کا اندازِ تخاطب مشفقانہ، پدرانہ اور معلّمانہ ہے۔ اگر جہ عمر میں حکیم صاحب غالب ہے تقریباً ہارہ سال چھوٹے تھے، بظاہر دوئی کے لیے بیعمر کا کوئی بڑا تفاوت نہیں ، لیکن طرفین کے درمیان تعلق بزرگ اور خرد کا سا ہے۔اس کی وجہ بیہ ہو <sup>سک</sup>تی ہے جیسا کئہ محمود احمد برکاتی نے اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ'' حکیم احسن اللہ خال(ف ۱۸۷۳ء) جو طب میں حکیم غلام نجف خال کے استاد تھے، غالب کے دوست اور ہم سِن تھے۔ دوسرے حکیم غلام نجف خال کو غالب سے تلمذکی نسبت تھی'' (ابعلم، کراچی، غالب نمبر ۱۹۲۹ء،ص: ۳۷۳، مآثر غالب،ص: ۳۲) \_خطوط میں حکیم صاحب کو کثرت کے ساتھ ' لفظ' تم' ہے مخاطب کیا گیا ہے جس ہے بیہ باور ہوتا ہے کہ غالب ان پر اپنا حق تصور کرتے تھے چنانجہ گاہے بہ گاہے ان کومخاطب کرکے فرمائشیں بھی کرتے رہتے تھے، خطوط ہے بیجھی ظاہر ہوتا ہے۔ غالب کو حکیم صاحب کی جدائی شاق گزرتی تھی اور وہ ان سے ملنے کے لیے بے چین اور ان کو اپنے آس باس و کیھنے کے متمنی رہتے تھے۔ خطوط ہے ریجی پتا جلتا ہے کہ حکیم صاحب غالب کومثل باپ اور استاد کے سمجھتے تھے اور ان کی اہلیہ کو والدہ اور استانی کا درجہ دیتے تھے۔ وہ عملاً اپنے قول وفعل ہے اس کا مظاہرہ بھی کرتے تھے۔خطوط سے پیجی ظاہر ہوتا ہے کہ اس رشتے کی بنیاد پر غالب کی اہلیہ حکیم صاحب اور ان کے بیٹے حکیم ظہیرالدین سے پردہ نہیں کرتی تھیں۔ غالب نے ا پنے اور حکیم صاحب کے درمیان اس محبت و اخلاص کوخون کے رشتے ہے تعبیر کیا ہے (خط نمبر ۱۴)۔ ایک خط میں انھوں نے حکیم صاحب کے کسی مسودے کی اصلاح کے لیے بھی آ مادگی ظاہر کی ہے۔ اس ہے ان کا غالب سے اصلاح لینا بھی ثابت ہوجا تا ہے۔ (خطنمبر ۱۵) سطور ذیل میں خطوط سے چندا قتباسات پیش کیے جارہے ہیں جو طرفین کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں:

N.M.1965.11

عكس تحرير حكيم غلام نجف خاں (ماخذ: نقوش لا بور، خطوط نمبر، اپريل-مئ ١٩٦٨ء،ص: ١٨)

" کھوں تو کیا لکھوں؟ کچھ لکھ سکتا ہوں؟ کچھ قابل لکھنے کے ہے؟ تم نے مجھ کولکھا تو کیا لکھتا اور اب جو میں لکھتا ہوں تو کیا لکھتا ہوں؟ بس اتنا ہی ہے کہ ہم تم جیتے ہیں۔ زیادہ اس سے نہ تم لکھو گے نہ میں لکھوں گا۔

ظہیرالدین کومیری دعا کہنا اور میری طرف سے پیار کرنا۔تم کو اورظہیرالدین کو اور اس کی مال کو اور اس کی بہن کو اور اس کی لڑکی کو تمھاری مال دعا کہتی ہے اور دعا ئمیں دیتی ہے''۔

(خطنمبر۲، مکتوبه ۲۷ردنمبر ۱۸۵۷ ء)

'' اگرمل بیٹھنا قسمت میں ہے تو کہدلیں گے در ندانا للہ وانا الیہ راجعون۔

نوای کا حال معلوم ہوا۔ حق تعالیٰ اس کی ماں کو صبر دے اور زندہ
رکھے۔ میں یوں سمجھتا ہوں کہ بیہ چھوکری قسمت والی اور حرمت والی تھی۔
تمھاری استانی تم کو اور ظہیرالدین کو اور اس کی ماں کو اور اس کی
بہن کو دعا کہتی ہیں اور میں ظہیرالدین کو پیار کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں'۔
بہن کو دعا کہتی ہیں اور میں ظہیرالدین کو پیار کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں'۔
(خط نمبر ۳، مکتوبہ ۱۸۵۸ء)

'' کہو! کوئی طرح شہر میں تمھارے آنے کی بھی کھہری یا نہیں؟ بُعد تمیں کوئ اور آ دھ کوئ کا برابر ہے۔ میری جان، تم ہنوز دو جانے میں ہو۔ مجھ کوبھی تم جانتے ہو کہ میراشہر میں رہنا بہ اجازت سرکار کے نہیں اور باہر نگلنا ہے کمکٹ نہیں۔ پھر میں کیا کروں؟ کیوں کر وہاں آؤں؟ شہر میں تم ہوتے تو جرائت کر کے تمہارے پاس چلا آتا'۔ (خط نہرے، مکتوبہ فروری وہاری داری (خط نہرے) مکتوبہ فروری وہاری (۱۸۵۸ء)

ایک طویل خط کے آخر میں لکھتے ہیں:

'' اس وفت جی تم سے باتیں کرنے کو چاہا جو کچھ دل میں تھا وہ تم سے کہا۔ زیادہ کیالکھوں۔ از غالب بنام جان و جاناں واز جان و جاناں، عزیز تر ، حکیم غلام نجف خاں سلمہ اللّٰد تعالیٰ''

(خطنبر۲، مکتوبه ۱۸۵۸ء)

''تم اِس اپنے نام کے خط کو لے کرڈیوڑھی پر جانا اور اپنی استانی جی کو پڑھ کر سنادینا، اور خیر و عافیت کہد دینا''۔

(خطنمر ۱۰) مکتوبه ۲۱ رجنوری ۱۸۱۰ برتهام میرخد، اثنائے سفر)

"بیتم کیا لکھتے ہوکہ گھر میں خط جلد جلد لکھا کروئے کو جو خط لکھتا
ہوں گویا تمھاری استانی جی کولکھتا ہوں۔ کیا تم سے اتنانبیں ہوسکتا کہ جاؤاور پڑھ کر سناؤ ... تم میہ خط میرا ہاتھ میں لیے جاؤاور حرف بہ حرف پڑھ کرسناؤ ...

یہاں کا رنگ نواب صاحب کے آنے پر جو ہوگا اور جو قرار پائے گا وہ مفصل تم کولکھوں گا اور تم اپنی والدہ کو سنا دینا اور ہاں بھائی ہے بھی گھر میں پوچھ لینا کہ کیدار ناتھ نے اندر باہر کی تنخواہ بانٹ دی؟ میں نے تو وفاداری اور حلال خوری تک کی بھی تنخواہ بھیج دی ہے'۔

(خط نمبر ۱۲، مکتوبه ۱۲ رفروری ۱۸۶۰)

" تہمارے یہاں نہ ہونے سے ہمارا جی گھبراتا ہے، بھی بھی ناگاہ ظہیرالدین کا آنا یاد آتا ہے۔ کہواب خیر سے کب آؤگے؟ گے برس، کے مہینے، گے دن راہ دکھاؤگے؟ یہاں کا حال جیسا کہ دکھے گئے ہو بدستور ہے۔ زمین سخت ہے آسال دور ہے،۔

(خطنمبر ۱۱،۱۳ رجنوری ۱۸۳۳)

'' بیتم جو پھوڑے پھنسی میں مبتلا رہتے ہو، اس کا سبب بید کہ مجھ میں تمہارالہو ملتا ہے اور میں احتراقِ خون کا پٹلا ہوں …تم سے تو میرا پیارا پوناظہیرالدین اچھا کہ جاتے وقت مجھ سے ل گیا اور وہاں پہنچتے ہی مجھ کو خط لکھا''۔ ' نی مجھ کو خط لکھا''۔ ' " تم نے وہ مسؤ دہ کیوں نہیں بھیجا؟ میں خدمت گزاری کوآ مادہ ہوں''۔ (خطنبر ۱۵، تبر ۱۸۶۵)

"تمہارے خط ہے معلوم ہوا کہتم کومیرے کھانے پینے کی طرف سے تشویش ہے۔خدا کی قتم میں یہاں خوش اور تندرست ہوں"۔

(خطنمبر ١١١٢ ١١ كؤير ١٨٧٥)

'' ایک نسخداس کے پاس ماء المحم کا ہے وہ کھجواد واور ذراخبر لیتے رہو ... اسلمعیل خال صاحب کومیری دعا کہوا ور کہو کہ ڈیوڑھی کی سیڑھی بنوا دیں اور حویلی کے یائے خانے کی صورت درست کرادیں''۔

( خطنمبر ۱۹، ۱۲ رنومبر ۱۸۲۵ ء )

'' حکیم غلام نجف خال سنو! اگرتم نے مجھے بنایا ہے استاد، لیعنی استاد اور باپ کہتے ہو۔ بیدام اگر از روئے تمسخر ہے تو خیر اور اگر از روئے اعتقاد ہے تو میری عرض مانو اور ہیرا سنگھ کی تقصیر معاف کرو''۔

(خطنمبر ۲۰،مقامی بدون تاریخ)

" پرانے اور پتلے چانول آئیں۔ایک روپے کے خرید کرکے بیج دو'۔ (خطانمبر ۲۳، بدون تاریخ)

''تم کسوشخص ہے اس کی نقل کراؤاور کا تب خوش نویس بیعنی مرزا عباد اللّٰہ بیگ ہے لکھواؤ''۔ (خط نبر ۲۴، بدونِ تاریخُ)

خطوط کے منقولہ صدر اقتباسات کیم صاحب سے غالب کی محبت اور غالب کی زندگی میں ان کے عمل دخل کے مظہر ہیں۔ حکیم صاحب کے ساتھ غالب کا رویہ بھی پوری طرح ان خطوط سے واضح ہوجا تا ہے۔ حکیم صاحب کے نام غالب کے خطوط میں جو تاریخی واقعات کی طرف اشارے ملتے ہیں، ان پر غالب سے متعلق تحریروں ہیں بار ہا اظہار خیال کیا جاچکا ہے۔ لہٰذا ان پر بچھ لکھنا اس تحریر کوطول دینے کے متر ادف ہوگا۔ اظہار خیال کیا جاچکا ہے۔ لہٰذا ان پر بچھ لکھنا اس تحریر کوطول دینے کے متر ادف ہوگا۔ حکیم غلام نجف خال کا ذکر غالب کے دوسرے مکتوب الیہ مرز اشہاب الدین

ٹاقب (ف ١٨٦٩ء)، نواب مرزا علاء الدین احمد خال علائی (ف ١٨٨٩ء)، مولوی عزیز الدین صادق (ف ١٨٩٠ء) کے نام خطوط میں بھی آیا ہے مگر منفر دانداز میں۔ علائی کے نام ایک خط مکتوبہ ۱۵ رفر وری ۱۸۹۲ء میں غالب نے حکیم صاحب کو" دوست قدیم صادق الولا" کھا ہے (خط نمبر ۱۷) اور مرزاشہاب الدین خال کے نام خط میں جو غصے کے عالم میں کھا گیا ہے، حکیم صاحب کو" لڑکا" لکھ کرول کا بخار نکالا ہے:

" بھائی شہاب الدین خال، واسطے خدا کے بیتم نے اور حکیم غلام نجف خال نے میرے دیوان کا کیا حال کردیا ہے۔ یہ اشعار جوتم نے بین خدا جائے کی ولد الزنانے داخل کردیا ہے۔ یہ اشعار جوتم نے بین خدا جائے کی ولد الزنانے داخل کردیے ہیں ... ایک تولڑ کے بیسے جین خدا جائے کی ولد الزنانے داخل کردیے ہیں ... ایک تولڑ کے بیسے جین خدا جائے کی ولد الزنانے داخل کردیے ہیں ... ایک تولڑ کے بیسے جین خدا جائے کی ولد الزنانے داخل کردیے ہیں ... ایک تولڑ کے بیسے جین خدا جائے کی ولد الزنانے داخل کردیے ہیں ... ایک تولڑ کے بیسی خدا جائے کی ولد الزنانے داخل کردیے ہیں ... ایک تولڑ کے بیسی خدا جائے کی ولد الزنانے داخل کردیے ہیں ... ایک تولڑ کے بیسی خدا جائے کی ولد الزنانے داخل کردیے ہیں ... ایک تولڑ کے بیسی خدا جائے کی ولد الزنانے داخل کردیے ہیں ... ایک تولڑ کے بیسی خدا جائے کی ولد الزنانے داخل کردیے ہیں ... ایک تولڑ کے بیسی خدا جائے کی ولد الزنانے داخل کردیے ہیں ... ایک تولڑ کے دائے کا دور حکم کے خلاص

سے بین طداجات س دلدارہائے دائی سردھے ہیں...ایک توسط میال غلام نجف، دوسرے تم۔ میری کم بختی بڑھا ہے میں آئی کہ میرا کیام تمہارے ہاتھ پڑا''۔
کلام تمہارے ہاتھ پڑا''۔
کلام تمہارے ہاتھ پڑا''۔

یبال بیا اشکال بھی درج کردینا مناسب ہوگا کہ خط نمبر ہوگا کہ خط نمبر ہوگا کہ خط نمبر ہوگا۔ حکیم صاحب کے نام معلوم نہیں ہوتا۔ اس خط میں تمام خطوط کے برخلاف القاب میں لفظ قبلہ اور شخاطب کے لیے دومر تبہ ''تم'' کی جگہ ''آپ'' کا استعال ہوا ہے۔ حکیم صاحب کے نام جملہ خطوط کا بیک نظر مطالعہ کرنے کے بعد بیتمیز کرلینا پچھ مشکل نہیں ہے کہ اس خط کا انداز تحریران کے نام کے دوسرے تمام خطوط سے مختلف ہے۔ مالک رام نے بھی شاید انداز تحریران کے نام کے دوسرے تمام خطوط سے مختلف ہے۔ مالک رام نے بھی شاید ای بنا پراس خط کے غلط انتساب کی نشاندہی کی تھی ،جس پر توجہ نہیں دی گئی۔ وہ لکھتے ہیں:

'' خطوطِ غالب میں حکیم غلام نجف خال کے نام ۲۳ خط ملتے ہیں، کیکن ان میں سے ایک یعنی نمبر ۹ غالبًا ان کے نام کانہیں اور غلطی ہیں، کیکن ان میں سے ایک یعنی نمبر ۹ غالبًا ان کے نام کانہیں اور غلطی سے ان سے منسوب ہوگیا ہے''۔

(تحقیق مضامین، ص: ۵۱)

محققین غالب کواس خط کے اصل مکتوب الیہ کے بارے میں شخقیق مزید کرنی چاہیے۔
غالب کے نام حکیم غلام نجف خال کے دوخط کے عکس' نقوش' لا ہور ،خطوط نمبرج را
(ا پریل مئی ۱۹۶۸ء) میں شامل ہیں۔ ایک خط فاری میں ہے، دوسرا اردو میں۔ دونوں خطوط پرمقام و تاریخ کتابت کا اندراج نہیں۔ بیدی رقعے معلوم ہوتے ہیں۔ ان سے خطوط پرمقام و تاریخ کتابت کا اندراج نہیں۔ بیدی رقعے معلوم ہوتے ہیں۔ ان سے

پتا چاتا ہے کہ غالب کی نگارشات کی کتابت تھیم صاحب کے ذریعے انجام پاتی تھی۔
فاری خط تھے طور پر پڑھنے میں نہیں آسکا۔اس کی بڑی وجہ تھیم صاحب کا بدخط ہونا ہے۔
اگرچیہ نقوش ص: ۱۳ پر اس خط کا متن بھی نقل ہوا ہے گر وہ اصل سے مطابقت نہیں
رکھتا۔ ذیل میں خط کا وہ متن چیش کیا جارہا ہے جو ہمارے اپنے مطالعے میں آسکا۔ جولفظ
پڑھنے میں نہیں آسکے ہیں وہاں پر نقطے لگا دیے گئے ہیں:

" قبله من! برسه مسوده بعد معائد صحیح و درست برآ مدند ـ مسوده رقعهٔ جناب صاف نموده آمد و بر دومسوده لاله صاحب کیے فارغ خطی ... ودو یی ... صاف خوابد شد ـ گر بندهٔ نیاز مندا حتیاطاً برا ـ ملاخلهٔ عالی آل بهم فرستاده است ـ و یک سطرخود بدین عبارت رقعهٔ دخطی خال صاحب (یعنی غالب) بنا بر ایصال سود سابق و حال ... نویساینده گرفتمٔ افزوده شد ـ درال نیج قباحت نیست که در فارخطی جناب بم ... الفاظ نوشته آمد بعد سه چارسطر ـ بعد ملاحظه دا پس فر مایند که نویساینده شود ـ والتسلیم و التسلیم

غلام نجف'' (عکس مشموله' نقوش' ص: ۱۳)

منقولہ خط کے مضمون کے بارے میں علم نہیں ہو سکا۔ دوسرا خط حب زیل ہے:

" قبلہ و کعبہ! جو تھم حضور کا۔ دو تین دن میں دے دیں گے۔
اے حضرت وہ سطر تو کاغذ افشانی (افشاں؟) پرلکھ چکے، اب کیا ہوئے
گا؟ محب کی بات ہے کہ جو دیکھے گا، بنے گا، اور دوسری بات ہے کہ
سلطانہا یا سلطانۂ کے کیا معنی؟ چاہیے سلطنتہا یا سلطنتہ ۔ خوب غور
فرمائے میری عرض پر، اور جواب اس کا عنایت فرمائے۔ والتسلیم
غلام نجف'
غلام نجف'
(عکس مضمولہ نقوش مسید)

اس خط کا جواب نمالب کے خطوط جرس (ص: ۷۵-۱۳۷۳) میں موجود ہے۔ یہ وہی خط ہے جوسہ ماہی اردو (اپریل ۱۹۳۲ء) میں بنام عبدالحق شائع ہوا تھا۔ بعد میں غلام نجف خال کے منقولہ خط کے دستیاب ہوجانے کے بعد اسے حکیم صاحب کے نام تسلیم کرلیا گیا۔ غالب نے کوئن وکٹوریہ کی خدمت میں کوئی قصیدہ یا عرض داشت بھیجی تھی (جس کی تفصیل کی چنداں ضرورت نہیں) یہ خط اسی ہے متعلق معلوم ہوتا ہے۔

تحکیم غلام نجف خال کے حالات پرسیر حاصل مقالہ ابھی تک سپر دِقلم نہیں کیا گیا۔ د ہلی کی اہم شخصیات کے تحت ان کا تذکرہ' آ ٹارالصنا دید' (سرسیّد احمد خال) ، واقعاتِ دارالحکومت دبلی' (بشیرالدین احمه)،' دلی کی یادگارہتیاں' (امدادصابری) میں محفوظ ہے، کیکن عموماً سرسیّد کے پیش کردہ احوال کو ہی سطر دوسطر کے اضافوں کے ساتھ پیش کردیا گیا ہ۔ امداد صابری نے اتنا اضافہ ضرور کیا ہے کہ مغل تاریخوں کے حوالے سے حکیم صاحب کے بزرگوں کے حالات کی تفصیلات دے دی ہیں۔طب یونانی کے تذکروں میں بھی ان کا ترجمہ ملتا ہے۔ محققین غالب میں سوائے ما لک رام اور عبدالرؤف عروج کے کسی نے بھی ان کے احوال محفوظ کرنے کی سعی نہیں گی۔ مرز امحد عسکری نے ادبی خطوطِ غالب (لکھنؤ، ۱۹۳۸ء) میں غالب کے مکتوب الیہم کے تعارف کے ذیل میں حکیم صاحب کے حالات بھی شامل کیے ہیں اور پہلی مرتبہ خطوطِ غالب کی روشنی میں ان کے اور غالب کے درمیان اتحاد وموانست کی نشاندہی کی ہے۔ مالک رام نے اپنے ایک مضمون'' غالب كا ايك نيا خط'' ميں ضمناً ڈيڑھ صفح ميں ان كے حالات درج كرديے ىيى (ملاحظە كريں تحقیقی مضامین،ص: ۴٩ تا ۵۱)\_عبدالرؤف عروج بھی اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکے۔البتہ متقدمین کی فراہم کردہ جملہ معلومات کوانھوں نے نئی ترتیب سے پیش کردیا ہے (بزم غالب،ص:۲۹۷ تا ۲۹۹)۔سیدمحمود احمد برکاتی نے اینے مقالے حکیم غلام نجف خال (مشمولہ العلم' کراچی، غالب نمبر، ۱۹۲۹ء) میں مرز امحد عسکری کے طریق کو اختیار کرتے ہوئے ان کے نام غالب کے خطوط کی مدد سے غالب اور ان کے

روابط کونمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ سرسیّد کے خاندان سے علیم صاحب کے روابط کی نشاندہی کی گئی ہے۔ علیم صاحب کی زندگی کے اہم واقعات اوران کی تاریخوں کی صحت کے لیے ان کے خاندان کے ایک بزرگ شخ وحید احمد مسعود (۱۸۹۲ – ۱۹۷۵ء) مدیر 'نقیب' بدایوں سے رجوع کر کے مقالے کو مکمل کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ وحید احمد مسعود علیم غلام نجف خال کی ہمشیرہ کے بچتے ہیں۔ علاوہ بریں مولانا برکات احمد ٹوئی (ف ۱۹۲۸ء) تلمیذ رشید حکیم غلام نجف خال کی بیاضوں اور اپنے خاندان کے ذاتی کتب خانے کی مدو سے طب سے متعلق ان کے دسائل کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ اس طرح اس مقالے کے ذریعے حکیم غلام نجف خال سے متعلق پہلی بار نہایت اہم اضافے طرح اس مقالے کے ذریعے حکیم غلام نجف خال سے متعلق پہلی بار نہایت اہم اضافے کے گئے ہیں۔

سطور ذیل میں مذکورہ صدر مآخذ اور مقامی تاریخوں وشجروں کی مدد ہے ان کے احوال کو تاریخی تسلسل میں پیش کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔

تحکیم غلام نجف خال کا نام از روئے شجرہ خاندانی 'غلام نجف الدین' تھا۔ (شیخو سے شیخو پور تک، شن : 19) ان کے خاندان میں چول کہ 'الدین' کے لاحقے کے ساتھ بھی نام ملتے ہیں اس لیے اس نام کے درست ہونے میں شبہ نہیں گیا جاسکتا۔ لیکن وہ غلام نجف خال کے نام سے معروف ہوئے۔ حکیم صاحب نسبا شیخ فاروتی تھے۔ یعنی ان کا مسلمائہ نسب خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق پر منتہی ہوتا ہے۔ 'خانی' ان کا خطاب تھا اس بنا پر سلمائہ نسب خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق پر منتہی ہوتا ہے۔ 'خانی' ان کا خطاب تھا اس بنا پر سینام کے ساتھ شامل ہوگیا۔

سے خاندان کیک وقت فقیری و امیری دونوں میں ممتاز رہا۔ حکیم غلام نجف خال ہے اس خاندان کے حسب نیب، تاریخ نیز اکابر کے تذکرے وسوائح سے متعلق حسب ذیل کتب میری معلومات میں جن:

جواہر فریدی (فاری) ،محمطی اصغر فتح پوری ،سال تصنیف ۱۰۶۳ه ای ۱۲۵۳ ،۔ بابا فرید کی اولاد اور خلفا ، کے احوال میں۔اس کا اردوتر جمہ کریمی پریس لا ہور ہے شائع ہو چکا ہے جس پرسال اشاعت درج نہیں۔

<sup>●</sup> عروج شیخو نپور (فاری)، ﷺ فتح الدین، سال تالیف ۱۲۶۹ ۵ ۱۸۵۳ ، غیرمطبوعه \_حسب نب و اکابر

حضرت فریدالدین مسعود شکر گیج (ف ۱۲۹۵ء) اور حضرت شیخ سلیم چشتی (ف ۱۵۷۳ء) کے داماد شیخ اعظم فریدی و فاروقی (ف ۱۵۸۳ء) بدایونی کی اولا دمیں ہیں۔

ﷺ فریدگی ساتویں زیریں پشت میں ایک بزرگ سعیدالدین فریدگی فاروقی، ظہیرالدین بابر کے عبدِ حکومت (۱۵۲۱-۱۵۳۰) میں بدایوں آئے۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی اس خاندان کے بعض اور افراد بھی بدایوں آگئے اور افھوں نے بہیں سکونت اختیار کرلی۔ دھیرے دھیرے ان افراد کا ایک محلّہ قلعہ بدایوں سے جانب غرب شنخ پورہ کے نام سے آباد ہوگیا۔ اس محلے میں نیز اندرونِ قلعہ شیوخ فاروقی بڑی بعداد میں آباد ہوگئے (کنزالتاریخ س:۲۲۷)۔ شخ پورہ کا اب کوئی نام ونشان باقی نہیں ہے۔

کے احوال میں۔ اس مسودے کی اصل کا پی ڈاکٹر محمد ایوب قادری (کراچی ، ف ۱۹۸۳ء) کے ذاتی کتب خانہ میں محفوظ تھی۔ کتاب کا نام بھی ایوب قادری کا تجویز کیا ہوا ہے۔ شیخ وحید احمد مسعود (ف ۱۹۵۷ء) نے اس کتاب کی اساس پر اردو میں ایک کتاب تیار کی تھی جس میں اپنے زمانے تک کے شجرے مرتب کردیے ہے۔ 8رجنوری ۱۹۸۳ء کے ایک خط میں ڈاکٹر محمد ایوب قادری نے مجھے لکھا:

میں کئی آنے جانے والے معتبر شخص کے ذریعے وحید احمد مسعود مرحوم کی ایک کتاب کا مسودہ آپ
کوبھیجوں گا۔ جو انہوں نے شیخو پور اور اہل شیخو پور کے متعلق لکھی ہے۔ میں نے اس کوصاف نقل کرکے
اپنے پاس محفوظ کرلیا ہے۔ اصل آپ کے کتب خانہ کے لیے بھیجوں گا۔ (حقائق وبصائر ہمن: ۱۹۸۸)
ڈ اکٹر قادر کی نے ''عروج شیخو پور'' کا تعارف اپنے مضمون وحید احمد مسعود (مشمولہ سہ ماہی روش بدایوں، جنور کی تا مارچ سمجھوں کی دالد جافظ میج الدین کے جنور کی تا مارچ سمجھوں کے دالد جافظ میج الدین کے حقیقی بھائی تھے۔

نواب فرید، سلطان حیدر جوش مطبوعه نظامی پریس، بدایوں ۱۹۱۷ بانی شیخو بورگی سوائح۔

 شیخو سے شیخو پور تک ، تسلیم غوری بدایونی ۔ بریلی الیکٹرک پریس ، بریلی ۱۹۹۵ ۔ خاندان کی تاریخ ، اکابر کے مختصرا حوال اور شجر ونسب ۔

ے ﷺ اعظم کا مزار بدایوں میں محلّہ ﷺ پورہ ہے متصل ﷺ زادگان کے تبرستان میں ہے۔ ماضی میں اس پر ایک کتبہ ۹۹۱ھ/ ۱۵۸۳ء کا تھا جس کاعکس محکمہ آ خارقدیمہ کی رپورٹس میں شائع ہو چکا ہے۔

ے بدایوں کے تمام تذکرہ نویسوں نے ان کا نام سعیدالدین فارو تی لکھا ہے لیکن شجرہ نسب میں شیخ سعداللہ درج ہے۔التباس کے سبب میں نے اول نام اختیار کیا ہے۔ مغلیہ دورِ حکومت میں اس خاندان کے متعدد افراد اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ انھول نے مغل حکمرانوں کے ساتھ وفادار یوں اور جاں نثار یوں کا ایک تاریخ سازنمونہ پیش کیا۔قطب الدین کوکہ (ف2۱۲۰ء)، شیخ ابراہیم کشور خاں (ف ۱۲۱۳ء)، نواب فرید مختشم خال (ف ۱۲۲۴ء) اور شیخ اللہ دیا اخلاص خاں (ف ۱۲۲۴ء) کا نام شاہانِ مغلیہ کی تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔

شخ اعظم کے بیٹے شخ قطب الدین کوکہ جہانگیر کے رضاعی بھائی تھے۔ ہایں سبب مغلیہ دربار میں ان کی خاص قدر و منزلت تھی۔ ان کے بیٹے نواب فرید کی فرمائش پر جہانگیر نے ایک فرمان شاہی کے بموجب ۱۹۳۵ھ / ۱۹۲۵ء میں موضع بھولیا کھیڑا میں ان کو چار ہزار بیکھا اراضی عطا کی (آٹار بدایوں، ص: ۸۲) جس پر ایک چھوٹا سا قلعہ تعمیر کیا گیا اور ایک نی بستی تشکیل دی گئی۔ شہز ادہ سلیم کی عرفیت 'شیخو' کی رعایت ہے اس بستی کا نام شیخو پور رکھا گیا اور شیوخ فاروقی شیخ پورہ محلّہ ہے ترک سکونت کر کے اس نوتعمیر بستی میں آباد ہو گئے۔

ھکیم غلام نجف خال کا سلسلۂ نسب بیہ ہے:

" غلام نجف خال بن مسيح الدين بن شمس الدين بن بررالدين بن بررالدين بن بررالدين بن شخ محمد مراد بن ديوان عبدالهادي بن نواب فريد مختشم خال بن نواب قطب الدين خال بن شخ ابرا بيم قطب الدين خال بن شخ اعظم شهيد بن شخ حسن حافظ بن شخ ابرا بيم بن شخ آخوند ميال بن سعدالله فاروقی (سعيدالدين) بن شخ سلطان شاه بن شخ زين العابدين بن شخ رفع الدين بن شخ داؤد بن شخ محمود، بن شخ بدرالدين بن حضرت فريدالدين مسعود شكر سمخ "."

علیم غلام نجف خال کے والد کا نام (حافظ محمد) مسیح الدین تھا۔ خاندانی شجرے میں ان کا نام حافظ مسیح الدین درج ہے۔ سرسیّد نے اس پرمحمد کا سابقہ لگا کر حافظ محمد مسیح

لے سرسید نے اس موضع کا نام مولیا درج کیا ہے۔ (آٹارالصنا دید،ص: ۵۰) بعد کے قلم کارول نے بھی ای کو دہرایا ہے جو غلط ہے۔

الدین لکھا (آثار الصنادید، ص:۵۰) بعد میں یہی رائج ہوگیا۔ مالک رام اور خلیق مجم نے ان کا نام بالترتیب حافظ محمد سمیع الدین (تحقیقی مضامین، ص:۵۰، آثار الصنادید/ خلیق انجم، ص:۲۲۲) اور عبدالرؤف عروج نے حافظ مصلح الدین خال درج کیا ہے (بزم غالب، ص:۲۹۷) جوغلط ہے۔

صاحب 'مراُ ۃ الاشباہ' (ص:۷۶) نے انھیں بھی طبیب لکھا ہے۔ (بحوالہ دلی اور طب یونانی، ص: ۱۹۲)۔ ان کی شادی سیّد غلام علی لکھنوی کی بیٹی مریم النساء ہے ۱۸۰۵ء بیں ہوئی (ابعلم، غالب نمبر، ص: ۲۸۱)۔ ان مسیح ومریم کے اختلاط ہے پانچ بیٹے فیاض الدین، غلام نجف الدین، غلام نجف الدین بیٹیاں وصل الدین، غلام نجف الدین، بیٹیاں وصل فاطمہ، بشیراً، حیین بیٹی پیٹیاں وصل فاطمہ، بشیراً، حیین بیٹی پیٹیاں۔

کیم غلام نجف خال ۲۴ رشعبان ۱۲۲ه ۱۵ مراکتوبر ۱۸۰۸ و او این آبائی وطن بدایول میں پیدا ہوئ (العلم، غالب نمبر، ص: ۲۹ ، بخقیقی مضامین، ص: ۵۰) محمود احمد برکاتی نے شخ وحید احمد مسعود کی ارسال کردہ معلومات کی بنیاد پر مذکورہ تاریخ پیدائش درج کی ہود مالک رام نے سیّد فرخ جلالی (علی گڑھ) کے ایک مکتوب کے حوالے درج کی ہواری منقول کی ہے۔ اس کا امکان ہے کہ نظام نجف تاریخی نام ہوجس سے یہی تاریخ منقول کی ہے۔ اس کا امکان ہے کہ نظام نجف تاریخی نام ہوجس سے میں تاریخ منقول کی ہے۔ اس کا امکان ہے کہ نظام نجف گیا ہو یا ۲۰۴ھ ہی ان کا محتاج سال ولادت ہولیکن میص قیاس ہے۔

تھیم صاحب نے ابتدائی تعلیم وطن ہی میں مولوی مردان علی بدایونی ہے حاصل کی۔ پانچ برس کی عمر میں اپنے خالوسیّد علی کے ہمراہ دبلی چلے گئے۔ (آ ٹارالصنا دید، ص:۵۰) سیّد علی اُن دنوں سرکار انگریزی میں تحصیلدار کے عہدے پر مامور تھے بعد میں گورز جزل کے میرمنثی ہوئے ہے تھیم صاحب کی بہن کے بوتے شیخ وحید احمد مسعود کا میں گورز جزل کے میرمنثی ہوئے ہے تھیم صاحب کی بہن کے بوتے شیخ وحید احمد مسعود کا

ل محمود احمد بركاتی نے سیدعلی كوتکیم صاحب كا مامول لکھا ہے۔ (العلم غالب نمبر،ص: ٦٩ ٣)

ع شیخو سے شیخو پورتک (ص: ۵۰) میں حکیم غلام نجف خال کے خالوسید علی کے عبدے اور مناصب کو حکیم ساحب کو حکیم صاحب کا تخصیلداریا گورز جزل کا منشی ہونا غلط ہے۔ دراصل مرتب کو مرسید کی عبارت کو سمجھنے میں سہو ہوا۔

خیال ہے کہ حکیم صاحب نے مروّ جہ تعلیم بدایوں میں حاصل کی اور جوان ہو گرطب کی تحصیل کے لیے دہلی پہنچے۔ (انعلم، غالب نمبر،ص: ۲۹ ۴ حاشیہ)

تحکیم صاحب کی تعلیم کے بارے میں تفصیلات نہیں ملتیں۔ ان کی علمی صلاحیت اور طبی لیافت کو دیکھتے ہوئے میدگمان کیا جاسکتا ہے کہ انھوں نے عربی و فاری اور مروّجہ علوم کی تحصیل اپنے دور کے مشاہیر اساتذہ ہے کی ہوگی۔ فاری کی تحصیل انھوں نے مرزا غالب ہیں۔ ( مَا ثر غالب ہیں۔ ۳۲)

مرة جه درى علوم كى تخصيل كے بعد طب كى طرف متوجه ہوئے۔ طب كى مرة جه نصابی كتاب كى يحكيم تحرير نف خال كے بيئے حكيم صادق على خال دہلوى (ف نصابی كتاب كى يحمل حكيم محرشريف خال كے بيئے حكيم صادق على خال دہلوى (ف ١٨٣٨ء) سے كى يحمل تربيت يعنی نسخه نويى اور علاج ومعالجہ كے ليے حكيم احسن الله خال (ف ١٨٥٣ء) كے ہمراہ ان كے مطب ميں بينھنا شروع كيا۔ يه سلسله ١٢٥٢ه / الله خال من الله خال نے ان كى تعليم وتربيت ميں كمال درجه كى كوشش كى چنانچه دہ بہت جلد دبلى كے نامور اطباميں شار كے جانے گئے۔

اُن دنوں طبی تعلیم کے لیے کالج یا مدر ہے نہیں تھے۔ حکما کے خاندان اور مطب ہی اس علم کی درس گاہیں تھیں۔ تعلیم سے فراغت کے بعداسا تذہ تحریری سند دے دیا گرتے تھے۔ یہ سند گو یا علاج کرنے کا اجازت نامہ ہوا کرتی تھی۔ دتی میں خاندان شریفی اور خاندانِ بقائی طب کے دو اہم مراکز تھے۔ حکیم غلام نجف خال طب کے ان دونوں سلامل اسنادیعنی خاندان شریفی و بقائی ہے مستنفید ومستنیض ہوئے۔ اسناد کا نام بہ نام سلسلہ محمود احمد برکاتی نے اپنے مقالے میں درج کیا ہے (العلم، غالب نمبر، ص: ۱۹۳ می)۔ طوالت کے خوف سے اسے ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ خاندانِ بقائی ہے سلسلہ اسناد ملئے منا ان کو حاذق الملک موصوف (یعنی حکیم احمن اللہ) ہے قرابت میں خاندانِ بقائی ہے سلسلہ اسناد ملئے ہیں جاندانِ بقائی ہے سلسلہ اسناد ملئے ہیں جاندانِ بقائی ہے سلسلہ اسناد ملئے ہیں جاندانِ بقائی ہے سلسلہ اسناد ملئے ہیں ہے سبب انھیں خاندانِ بقائی کے حکما میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ سرسیّد نے لکھا ہے: میں کے سبب انھیں خاندانِ بقائی کے حکما میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ سرسیّد نے لکھا ہے:

قریبه تھی''۔ (آثار الصنادید، ص:۵۰)

مولوی رضی الدین بهل نے واضح الفاظ میں لکھا ہے:

'' تحکیم غلام نجف خال صاحب پدر تحکیم ظہیر الدین صاحب وزیر موصوف (بعنی تحکیم احسن اللہ) کے بہنوئی تھے۔ بیصاحب باہر دیوان خانے میں تحکیم صاحب کے رہتے تھے''۔ ( کنزالٹاریخ ہم:۳۱۳)

خاندانی روایت کے مطابق ۱۰ رفر وری ۱۸۳۴ء کو حکیم احسن اللہ خال کی بہن سے حکیم صاحب، حکیم صاحب، حکیم صاحب، حکیم صاحب، حکیم صاحب، حکیم احسن اللہ خال کے ساتھ ہی رہنے گئے۔ ۱۸۵۷ء میں جب تلنگوں نے حکیم احسن اللہ خال کے ساتھ ہی رہنے گئے۔ ۱۸۵۷ء میں جب تلنگوں نے حکیم احسن اللہ خال کے گھر پر حملہ کرکے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا تو یہ بھی اس لوٹ مار سے متاثر ہوئے۔ ایک لئیرے نے جو حکیم صاحب سے ذاتی طور پر واقف تھا ان کو گھر سے نکل ہوئے۔ ایک لئیرے نے جو حکیم صاحب ہے ذاتی طور پر واقف تھا ان کو گھر سے نکل بھا گئے میں ان کی مدد کی ورنہ یہ بھی قبل کردیے جاتے۔ اس واقعے کی تفصیل رضی الدین بھا گئے میں ان کی مدد کی ورنہ یہ بھی قبل کردیے جاتے۔ اس واقعے کی تفصیل رضی الدین بھل نے اپنی کتاب کرنے التاریخ ' (ص: ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۳) میں درج کی ہے۔

م ۱۸۳۷ء میں تکیم صاحب کے والد حافظ محمر سے الدین نے شیخو پور (بدایوں) میں انتقال فرمایا اور و ہیں مدفون ہوئے۔ ۱۸۵۸ء میں ان کی والدہ بھی رحلت فرما گئیں۔ (ابعلم، غالب نمبر،ص: ۲۹ میں ۴۷)

۱۸۳۷ء میں بہادر شاہ ظفر نے تھیم صاحب کو'عضدالدولہ تھیم غلام نجف خال بہادر' کا خطاب دیا۔ کچھ مدت کے بعد (۱۸۴۷ سے قبل) کمپنی کی طرف سے طبیب شہر کی حیثیت سے مامور کیے گئے۔ (بزم غالب،ص:۲۹۸)

۱۸۲۸ء کے روز نامجے کے مطابق مرزامظفر بہادر کی مختاری کا عہدہ بھی ان کومرحمت کیا گیا اور ان کوخلعت بنج پارچہ اور سدرقم جواہر حضور انور کی طرف سے عطا کیا گیا۔ (بہادر شاہ ظفر کا روز نامچہ ہم : ۱۵۳، بحوالہ دلی اور طب یونانی ہم : ۱۹۳) کیا گیا۔ (بہادر شاہ ظفر کا روز نامچہ ہم : ۱۵۳، بحوالہ دلی اور طب یونانی ہم : ۱۹۳) ۱۸۵۷ء میں دہلی ہے گے لئا کر بدایوں کے لیے روانہ ہوئے اور مہرولی ، دوجانہ ،

ل ولى اورطب يونانى مين كتاب كا نام سبواً ١٨٥٤ ء كا تاريخى روز نامچه از عبد اللطيف درج بهو گيا ہے۔ مكتوب حكيم ظل الرحمٰن بنام راقم الحروف مؤر زند ٣٠ سرستمبر ٢٠٠٣ ء ۔

لوہارہ ہوتے ہوئے شیخو پور پہنچے۔ تقریباً دوسال یہاں مقیم رہنے کے بعد جب حالات پھی ہمتر ہوئے تو پھر دبلی چلے گئے۔ کسی معتبر ذریعے سے حکیم صاحب کی تاریخ وفات معلوم نہیں ہوئی۔ محمود احمد برکاتی نے سال وفات ۱۸۸۹ء لکھا ہے اور قدم شریف دبلی میں مدفون ہونا لکھا ہے۔ (ابعلم، غالب نمبر، ص:۲۰۴) پس ماندگان میں ایک بیٹا طہیرالدین احمد اور ایک بیٹی رحمت فاطمہ (رحمت النساء بیٹم، بحوالہ ابعلم، غالب نمبر، ص:۵۰ می) زوجہ تفضل حسین کو کب دہلوی یادگار چھوڑیں۔ طبی سلسلے میں حکیم صاحب کے ایک شاگرہ حکیم برکات احمد لو نکی (ف ۱۹۳۸ء) کا بتا جاتا ہے۔

کیم غلام نجف خال اپنی حیات میں دبلی کے علمی و ادبی طلقول میں مقبول تھے۔
سرسیّد احمد خال (ف ۱۸۹۸ء) ہے بھی ان کے مخلصانہ اور برادرانہ روابط تھے۔ دراصل
کیم صاحب سرسیّد، کے بڑے بھائی سیّد محمد خال (ف ۱۸۴۵ء) کے مخلص دوست
تھے۔ سرسیّد کیم صاحب کومشل بڑے بھائی کے سمجھتے اور ان کی عزت و تکریم کرتے تھے۔
سرسیّد نے لکھا ہے:

'' راقم ان کو بہ سبب کمال شفقت اور مخلص نوازی کے اپنے مہین برا در سے زیادہ تصور کرتا ہے ... ان کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق حمیدہ جیز تحریر سے خارج ہیں''۔ (آٹار الصنادید ہیں:۵۱)

'سیرت فرید بیئ' حیات جاوید' اور' مکتوبات سرسیّد' کے مطالعے ہے بھی ای تعلق پر روشنی پڑتی ہے۔ یعلق ایک مستقل مضمون کا طالب ہے۔ محمود احمد برکاتی ، اپنے مقالے میں اجمالاً اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ ہم ای تفصیل کوطوالت کے خوف ہے نظر انداز کرتے ہیں۔

حکیم غلام نجف خال شاعر تھے؟ کیا شاعری میں بھی وہ غالب کے شاگر دیتھے؟ یہ مولاناعبدالسلام خال نے اپنے مضمون ''علوم شرقیہ کے فروغ میں رامپور کا حصہ'' (مشمولہ رضالا ہم یری جزل، رامپور، شارہ ۲، ۱۹۹۵، ص: ۱۳) بتذکرۂ حکیم برکات احمد ٹوکی، حکیم غلام نجف خال کا سال وفات جزل، رامپور، شارہ ۲، ۱۹۹۵، ص: ۱۳ کی بینال وفات حکیم ظہیرالدین کا ہو۔ واللہ اعلم۔ ممکن ہے یہ سال وفات حکیم ظہیرالدین کا ہو۔ واللہ اعلم۔

وہ سوالات ہیں جن کے شواہد فی الوقت دستیا بنہیں۔مرزامجر عسکری نے لکھا ہے: ''فنِ شعر میں ان ہی (یعنی غالب) ہے مشورت کرتے تھے''۔ (ادبی خطوط غالب،ص:۳۱۲)

صباح الدین عبدالرحمٰن نے بھی عسکری کے بیان کو اپنے لفظوں میں وہراتے ہوئے لکھا ہے:

> '' وہ مرزا کوا پنا بزرگ مانتے اور باپ کے 'برابر جانتے لیعنی شعر میں ان ہی ہے مشورہ کرتے''۔

(غالب مدح وقتدح کی روشنی میں، جر ۲،مس:۱۱)

محمود احمد برکاتی نے عسکری کا بیان درج کر کے اپنی رائے دیتے ہوئے لکھا ہے: ''ممکن ہے حکیم صاحب کو بھی کبھارشعر کہد لینے کا ذوق ہو''۔

(العلم، غالب نمبر،ص: ۲۷۳)

لیکن قاضی عبدالودود اُن کے شاعر ہونے کی نفی کرتے ہیں۔ 'بیخ آ ہنگ' کا پہلا ایڈ یشن ہوسچے حکیم غلام نجف خال مطبع سلطانی لال قلعہ، دہلی ہے ۱۸۳۹ء میں جھپ کر شائع ہوا۔ اس کا منظوم اشتہار غلام نجف خال کے نام ہے 'اسعدالاخبار' آگرہ شائع ہوا۔ اس کا منظوم اشتہار غلام نجف خال کے نام ہے 'اسعدالاخبار' آگرہ (۱۲ مارچ ۱۸۴۹ء) میں چھپا تھا (آثر غالب، ص:۳۲)۔ اشتہار ہے پہلے اور اس کے بعد ننری عبارتیں تھیں جو بالترتیب یہ ہیں:

- (۱) نقل اشتہار منظوم طبع نینج آ ہنگ مصنفہ حضرت مرزا اسداللّٰہ خال صاحب بہادر غالب۔جواپریل کے مہینے میں قیمت بھیج دے تین روپےاور جو بعداس کے بھیج گاچار روپے دینے پڑیں گے۔
- (۲) مخفی نہ رہے کہ بیہ اشتہار دہلی ہے بہ سبیل ڈاک میرے ایک مخدوم والاشان نے واسطے درج کرنے اخبار کے میرے پاس بھیجا۔ (دیوانِ غالب نیؤیوشی، ص:۳۶۳) اشتہار میں ۳۳ شعر بتھے، اکتیبویں شعر میں شاعر کا نام بھی نظم ہوا تھا:
  میں جو ہوں در پے حصولِ شرف نام عاصی کا ہے غلام نجف میں جو ہوں در پے حصولِ شرف نام عاصی کا ہے غلام نجف

قاضی عبدالودود نے اس منظوم اشتہار کو دریافت کیا اور صرف اپنے قیاس کی بنیاد پراسے کلام غالب میں شامل کرلیا۔ان کی دلیل پیھی کہ:

"فلام نجف خال جن کے نام سے یہ اشتہار ہے، غالب کے شاگرد تھے۔ لیکن یہ تلمذ ظاہرا فاری پڑھنے تک محدود تھا۔ شاعر کی حیثیت سے ان کا ذکر کہیں نظر نہیں آیا۔ اشتہار غالب کی طرز میں ہے حیثیت سے ان کا ذکر کہیں نظر نہیں آیا۔ اشتہار غالب کی طرز میں ہے اور قریب بہیفین ہے کہ آٹھیں کا لکھا ہوا ہے۔ غالب کے لیے خودستائی کوئی نئ بات نہیں اور اشتہار کی تو ذمہ داری بھی ان کے سرنہیں "۔

( مَآثر غالب،ص:۳۲)

قاضی صاحب کے اس محاکے کے بعد ماہرِ غالبیات اسے غالب ہی کاطبع زاد مان کر کلامِ غالب میں محسوب کرنے گئے۔ چنانچہ بیہ منظوم اشتہار دیوانِ غالب، مرقبہ غلام رسول مہر (لاہور، ۱۹۲۷ء) دیوانِ غالب نسخهٔ عرشی، دیوانِ غالب نسخهٔ رضا میں بغیر کسی بحث کے شامل کرلیا گیا ہے۔ ڈاکٹر حنیف نقوی پہلے مخص ہیں جنھوں نے قاضی صاحب کی اس رائے سے اختلاف کیا ہے۔ ان کا استدلال حب ذیل ہے:

'' ہمارے نزدیک شاعری حیثیت سے کی شخص کا کہیں ذکر ندآنا ہرگز اس امرکی دلیل نہیں بن سکتا کہ وہ شعر گوئی کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ یا کوئی نظم جواس کی طرف منسوب ہے اس کی طبع زاد نہیں۔ چنانچہ جب تک کوئی حتمی ثبوت دستیاب نہ ہو، زیر بحث اشتہار کو حکیم غلام نجف خال کے بجاے مرزا غالب کی تصنیف قرار دینا ورست نہیں''۔

(غالب-احوال وآ ثار،ص:۲۲۸)

تھیم صاحب کو غالب ہے بے بناہ عقیدت تھی۔ اس عقیدت کا ثبوت جہاں اس امرے ملتا ہے کہ وہ غالب کے بخی اور ادبی کاموں میں ان کی معاونت کرتے نظر آتے ہیں وہیں بیدامر بھی اس تعلق خاطر پر دلالت کرتا ہے کہ انھوں نے قصبہ شیخو پور میں، جس میں وہیں بیدامر بھی اس تعلق خاطر پر دلالت کرتا ہے کہ انھوں نے قصبہ شیخو پور میں، جس کے نواح میں ان کی موروثی زمینداری تھی، میران سراے اور شیخو پور کے مابین معظم پور

نیہہ نگر میں ایک پٹی کو غالب سے منسوب کر کے اس کا نام 'غالب پٹی' رکھا۔ جو اضافہ آبادی کے بعد موضع میں تبدیل ہوگئی اور آج بھی تحصیل ریکارڈ میں'' موضع غالب پٹی معظم پور نیہہ نگر'' کے نام سے درج ہے۔

راقم الحروف نے موضع غالب پٹی سے متعلق حصولِ معلومات کے سلسلے میں مجمہ ادریس خال لودی (ف20ء) ساکن محلّہ جالندھری سراے بدایوں کا نجی خسر ہ بندوبست رجسٹر دیکھا تھا جس میں موضع غالب پٹی کی مزروعہ وغیر مزروعہ زمینوں کا صفحہ بندوبست رجسٹر دیکھا تھا جس میں موضع غالب پٹی کی مزروعہ وغیر مزروعہ زمینوں کا صفحہ کے سات ۱۳۳۱ تک اندراج ہے۔ یہ رجسٹر ۱۳۳۱ فصلی مطابق ۲۳–۱۹۲۳ء کا ہے۔ اس رجسٹر میں غالب پٹی کے دو نقتے دیے گئے ہیں۔ ایک نقتے کا عکس دیا جار ہا ہے۔ اس رجسٹر میں غالب پٹی اور اس کی شخو پور سے قربت کی تقد یق ہوجاتی ہے۔ ہے۔ اس نقتے سے غالب پٹی اور اس کی شخو پور سے قربت کی تقد یق ہوجاتی ہے۔ کیم غلام نجف خال اپنے عہد کے کامیاب طبیب سے۔ سرسیّد نے لکھا ہے:

میم غلام نجف خال اپنے عہد کے کامیاب طبیب سے۔ سرسیّد نے لکھا ہے:
لادوا ولا علاج کہتے ہیں۔ اندک تو جہاور تھوڑے سے التفات سے اس طرح زائل ہو گئے کہ پھرتمام عمراس بیاری کا نام ونشان باتی نہیں رہا''۔

(آ ثارالصنادید،ص:۵۱)

تحکیم صاحب نے مطب کی مصروفیت کے سبب تصنیف و تالیف کی طرف زیادہ تو جہیں گی۔ تاہم محمود احمد برکاتی نے اپنے خاندانی کتب خانے کی مدد سے ان کے طب توجہ بیس کی۔ تاہم محمود احمد برکاتی نے اپنے خاندانی کتب خانے کی مدد سے ان کے طب سے متعلق تبین رسائل اور ایک یا دداشت کا تعارف کرادیا ہے جو حسب ذیل ہے:

- ۱- نزہت العاشقین (فاری): بیرسالہ آتشک کے مجربات پرمشمل ہے۔ ۱۸۶۰ء میں مطبع ہاشمی میرٹھ سے شائع ہوا،اس میں کل ۱۸ صفحات ہیں۔
- ۲- ماءُ الحُبُن (فاری): جُبُن عربی میں پنیر کو کہتے ہیں۔ طب کی اصطلاح میں دودھ
   کے اُس بانی کوجبن کہتے ہیں جو دودھ کو بھاڑ کر نکا لتے ہیں۔ اس رسالے میں ماء انجین

لے رجسٹر اور نقشے جناب تسلیم اللہ غوری، ساکن جالندھری سرائے بدایوں کی تحویل میں ہیں۔ ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔

کے ساتھ استعال ہونے والے مرکبات ظروف، ترکیب تیاری وغیرہ کا بیان ہے۔ اس رسالے کا نسخ حکیم غلام نجف خال کے شاگر دمولا ناسیّد برکات احمد ٹوئکی (ف ۱۹۳۸ء) کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اور انہی کے خاندان میں محفوظ ہے۔

ساج عناین (فاری): عنین بروزن فتین جمعنی نامرد مجلوق ومغلم لوگول کے لیے۔ به خطسید برکات احمد ٹونگی۔

۳- یا دداشتیں: یہ وہ یا دواشتیں ہیں جونسخہ نولی کے دوران حکیم صاحب نے اپنے استاد حکیم احسن اللہ خال کے مطب میں بیٹے کرقلم بند کی تھیں۔ حکیم صاحب کی یہ علمی باقیات ان کے خواجہ تاش سیّد دائم علی خال بہادر ٹو کئی کے ذاتی کتب خانے میں محفوظ تھیں۔ جنھیں اس خاندان کے آخری علمی چراغ حکیم محمود احمد برکاتی نے میں محفوظ تھیں۔ جنھیں اس خاندان کے آخری علمی چراغ حکیم محمود احمد برکاتی نے مضہ معند میں اس خاندان کے آخری علمی چراغ حکیم محمود احمد برکاتی نے مصند معند میں اس خاندان کے آخری علمی چراغ حکیم محمود احمد برکاتی نے مصند معند میں اس خاندان کے آخری علمی جراغ حکیم محمود احمد برکاتی ہے۔

ایخ مضمون میں متعارف کرایا ہے۔

علیم غلام نجف خال کے تعلق سے بیر تھیجے ضروری ہے۔ خاندان بقائی، دہلی کے اطباء کا ایک معروف خاندان ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی لکھا جاچکا ہے، فن طب میں حکیم غلام نجف خال کا سلسلۂ اسنادال خاندان ہے بھی ملتا ہے۔ خاندان بقائی ہے اس نسبت کی بنا پر حکیم سیّرظل الرحمٰن کو مغالطہ ہوا اور انھوں نے حکیم غلام نجف خال کو حکیم بھلو بقائی کے بنا پر حکیم سیّرظل الرحمٰن کو مغالطہ ہوا اور انھول نے حکیم غلام نجف خال کو حکیم بھلو بقائی کے بنا پر حکیم سعیدالدولہ کا فرزندلکھ دیا۔ وہ لکھتے ہیں:

'' حکیم بقاء اللہ خال کے دوسرے بیٹے حکیم بھلو بقائی تھے ۔۔۔ ان کے بیٹے حکیم بھلو بقائی تھے ۔۔۔ ان کے بیٹے حکیم سعید الدولہ ۔۔۔ اور ان کے بیٹے حکیم نجف خال سے الملک تھے ۔۔۔ حکیم نجف خال کے ایک بیٹے حکیم جالینوں الزمال تھے ۔۔۔ تھے ۔۔۔ وسرے بیٹے حکیم ظہیر الدین تھے جن کے صاحبز ادگان حکیم رضی الدین ورسرے بیٹے حکیم ظہیر الدین تھے جن کے صاحبز ادگان حکیم رضی الدین اور حکیم ریاض الدین نے بھی اپنے زمانے بیں ناموری حاصل کی''۔

(د ٽي اورطب يوناني ,ص:۸۰)



عكس نقشه غالب پئى (مملئے كەجناب تسليم الله غورى بدايونى)

## حكيم ظهيرالدين احمدخال

کیم ظہیرالدین کے نام غالب کے صرف دو خط ملتے ہیں۔ ایک اردو کے معلیٰ ہیں اور ایک اکبرعلی خال عرفی زادہ (ف 1994ء) نے ہماری زبان وہلی (۱۵۸ اپریل میں اور ایک اکبرعلی خال عرفی زادہ (ف 1994ء) نے ہماری زبان وہلی الاہم میں میں شائع کردیا۔ لیکن بید خط انھیں کہاں سے دستیاب ہوا اس کا حوالہ نہیں ویا۔ نظالب کے خطوط (مرتبہ خلیق انجم) جر ۲،۴ میں بید دونوں خط شامل ہیں۔ ظہیرالدین سے غالب کی مستقل خط و کتابت تھی۔ اس امر کا انگشاف ان کے والد کھیم غلام نجف خال کے نام غالب کے خطوط سے ہوتا ہے، مثلاً ایک جگہ لکھتے ہیں: کیم غلام نجف خال کے نام غالب کے خطوط سے ہوتا ہے، مثلاً ایک جگہ لکھتے ہیں: دوسرے دن ڈاک میں بھوایا۔ (خط نبر ۱۳ کیم اپریل ۱۸۲۵)

''میرا خط اس کا موسومہ (ظہیرالدین) تمھارے پاس پہنچا ... ظہیر الدین کا خطتم نے کیوں کھولا۔ وہ مغلوب الغضب ہے،تم پر خفا موگا''۔ (خطنمبر ۱۸، ۱۲ رنومبر ۱۸۶۵)

اُن کے والد حکیم غلام نجف خال کے نام خط میں بھی ان کے نام مستقل عبارتیں ہیں۔ ان متعلقہ عبارتول کے مطالع سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غالب ظہیر الدین سے بے لوث محبت کرتے تھے۔ ان کے والد کوشل بیٹے کے اور خود ان کو پوتے کے طور پر مانے تھے۔ ظہیر الدین بھی غالب کو دادا اور ان کی اہلیہ کو دادی کا درجہ دیتے تھے۔ اس بنا پر غالب کی اہلیہ کو دادی کا درجہ دیتے تھے۔ اس بنا پر غالب کی اہلیہ کو دادی کا درجہ دیتے تھے۔ اس بنا پر غالب کی اہلیہ کو دادی کا درجہ دیتے تھے۔ اس بنا پر غالب کی اہلیہ کو دادی کا درجہ دیتے تھے۔ اس بنا پر غالب کی اہلیہ کو دادی کا درجہ دیتے تھے۔ اس بنا پر غالب کی اہلیہ خسیر الدین کا غالب کے گھر میں عالب کی اہلیہ کو دادی کا عالب کے گھر میں ہے۔ دوگ ٹوگ آنا جانا تھا۔ مرزا محمد عسکری نے لکھا ہے:

'' ظہیرالدین کومرزا ایسا چاہتے تھے کہ کہیں اس کو اپنا پیارا پوتا کھتے ہیں اور کہیں خط میں اس کا سلام نہ پہنچنے پر خفا ہوتے ہیں، کہیں اس کا اپنے گھر ندآنا یاد کرتے ہیں غرض کہ وہ محکم اور متحکم تعلقات ہیں جوعزیزوں اور رشتہ داروں میں بھی نہیں ہوتے۔ ایک ایک لفظ ہے محبت اور تعلق کی ایک داستان پیش نظر ہوجاتی ہے'۔

(اد بي خطوط غالب بص: ٣١٨)

حکیم غلام نجف خال اور ان کے بیٹے ظہیرالدین ہے بے انتہا محبت و اخلاص کو غالب نے خون کا رشتہ ہونے ہے تعبیر کیا ہے۔ غالب ککھتے ہیں:

> '' بیتم جو پھوڑ ہے بچنسی میں مبتلا رہتے ہواں کا سبب بیہ کہ مجھ میں تمہارالہوماتا ہےاور میں احتر اقبِ خون کا پُتلا ہوں''۔

( خط بنام غلام نجف خال ، مكتوبه كيم اپريل ١٨٦٥ ء )

اس محبت واخلاص اور رشتہ مہر و وفا ہے قاضی عبدالودود کو مغالطہ ہوا اور انھوں نے ظہیرالدین اور غالب کے درم پیان حقیقی خونی رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ قاضی صاحب لکھتے ہیں:

" مگر غالب اوران کے بیٹے (ظہیرالدین) میں خون کارشتہ بھی ہے۔ خالب نے غلام فخر الدین خال اپنے حقیقی بھائی کے نوا ہے کی رہائی پر غلام نجف خال کو مبار کباد دی ہے۔ مگان ہے کہ یہ رشتہ بھائی کے ذریعے ہے ہوں۔ ( آٹر غالب میں: ۳۲)

قاضی صاحب کے اس گمان کا حقیقت ہے کوئی تعلق نہیں۔

غالب کے یہاں حکیم ظہیرالدین کا کم سی ہی ہے آنا جانا تھا۔ حکیم غلام نجف خال کے نام خطوط کے مطالع سے یہ بھی بتا چاتا ہے کہ بچپین میں ظہیرالدین کے مزاج میں تلون تھا۔ غالب شفقت کے ساتھ ان کی ناز برداری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے بچپا فرف نے اللہ بن حیدر نے انھیں ایک توب کھیلنے کے لیے بھیجی۔ غالب نے ظہیرالدین کی فرف سے اس کی رسید اور شکر ہے کا خط لکھا۔ یہ خط بدونِ تاریخ 'عودِ ہندی' میں بہ عنوان طرف سے اس کی رسید اور شکر ہے کا خط لکھا۔ یہ خط بدونِ تاریخ 'عودِ ہندی' میں بہ عنوان مظہیرالدین کی طرف سے ان کے بچپا کے نام' شامل ہے۔ یہی خط خواجہ محمد شفیع دہلوی مظہیرالدین کی طرف سے ان کے بچپا کے نام' شامل ہے۔ یہی خط خواجہ محمد شفیع دہلوی

کے زیر ملکیت نسخہ دیوانِ غالب (قلمی) کے آخر میں بھی درج ہوا ہے۔ اکبرعلی خال عرشی را دہ نے اس خط کی نقل 'فروغِ اردو' (لکھنو) غالب نمبر ۱۹۲۹ء میں شائع کرائی۔ اس کے اور 'عودِ ہندی' کے متن میں معمولی اختلاف کے علاوہ آخر میں ایک سطری عبارت کا اضافہ بھی ہے جو 'عودِ ہندی' میں غالبًا حذف کردی گئی تھی۔ وہ سطریہ ہے:

''لومیاں ظہیرالدین ہم نے مسودہ لکھ کربھیج دیا ہے (مراد خط) تم اس کو اپنے ابّا ہے پڑھ لو اور اس کی نقل کراکر اپنے بچیا جان کو بھیج دؤ'۔ (غالب کے خطوط، جرسی، ۱۰۴۰)

اس عبارت کوخلیق انجم نے مذکورہ خط کے متن میں شامل کرلیا ہے۔ (ایضا حوالۂ سابق) کیکن' غالب کے خطوط' ج ر ۴، ص: ۸۱۸ پر ایک علیحدہ خط کے طور پر بھی اس عبارت کونقل کیا ہے اوراس کوعلیحدہ شاریاتی نمبر بھی دیا ہے۔ اس سے بادی النظر میں میہ النتباس ہوتا ہے کہ تکیم ظہیرالدین کے نام غالب کے تین خط ہیں، جودرست نہیں۔

غالب آپ خطوط میں ظہیرالدین کو'' اقبال نشال'' اور'' میال'' کے القاب سے خطوط میں ظہیرالدین کو'' اقبال نشال'' اور'' میال'' کے القاب سے مخاطب کرتے ہیں۔ حکیم ظہیرالدین کے نام جبیبا کہ سطور بالا میں مذکور ہوا، دو خط ہی دستیاب ہیں۔ پہلا خط ۲ رنومبر ۱۸۶۵ء کا مکتوبہ ہے۔ بیرامپور میں قیام کے دوران لکھا گیا۔اس دوران ان کے والد کو بھی متعدد خطوط لکھے گئے۔

ظہیر کے نام اس خط میں دو باتیں اہم اور دریافت طلب ہیں۔ ذیل میں اس خط کا مکمل متن درج کرکے ان کی صراحت پیش کی جارہی ہے:

''اقبال نشال تحکیم ظهیرالدین احمد خال کوفقیر غالب علی شاہ کی دعا پہنچے۔ کہومیال! تمحارا مزاج کیسا ہے؟ اور تمہارے بھائی مرزا تفضل حسین خال کیسے ہیں اگر ملوتو میری دعا کہنا اور مزاج کی خبر پوچھنا اور این خال کیسے ہیں اگر ملوتو میری دعا کہنا اور مزاج کی خبر پوچھنا اور این والد ما جدکومیری دعا کہنا اور کہنا کہ تمہارا خط میرے خط کے جواب میں تھی۔ میں تھی۔

سنومیاں ظہیرالدین! تم اپنی دادی کے پاس ابھی چلے جاؤ اور

ان سے میری اور دونوں لڑکوں کی خیر و عافیت کہواور پوچھو کہ شہاب الدین خال نے اکتوبر کے مہینے کی تنخواہ کے پچپاس رو پے پہنچا وی خال نے اکتوبر کے مہینے کی تنخواہ کے پچپاس رو پے پہنچا وی دار وغیرہ وی یا نہیں؟ کہدار ناتھ ڈیوڑھی پر آگر جعفر بیگ، وفا دار وغیرہ کی تنخواہ بانٹ گیا یا نہیں؟ اچھا بیٹا، یہ دونوں با تیں اپنی دادی سے پوچھ کر جلد مجھ کو کھیو، دیر نہ کیجیو۔

خط کے جواب کا طالب فقیر غالب''

اس خط کے پہلے پیراگراف میں مرزاتفضل حسین خاں کا ذکر ہے۔خطوطِ غالب کے مرتبین بیصراحت نہیں کرسکے کہ بیدگون بیں اور ان کا حکیم ظہیرالدین سے کیا رشتہ ہے۔ اس موقعے پر ان کا تعارف کرادینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کیوں کہ خطوطِ غالب میں ایک ہی نام کے متعدد اشخاص کا ذکر ہے جن کو ایک دوسرے سے ممینز کرنا خط کے مضمون کے سیاق و سباق ، غالب کے تلامذہ و مکتوب الیہ اور معاصرین سے ان کے رشتوں کی نوعیت کو سمجھے بغیر ناممکن ہے۔ یہی صورت تفضل حسین نامی افراد کی ہے۔ خطوطِ غالب میں اس نام کے حب ذیل افراد کا ذکر ملتا ہے:

۱- میر تفضل حسین خال ولد فریدالدین احمد ٹونک والے: (اصل وطن خیر آباد) جن کی
 وفات کا ذکر منشی ہرگویال تفتہ کے نام خط میں آیا ہے۔

(خط نمبر ۲۳، مکتوبه ۲۳ رفر دری ۱۸۵۴)

انواب تفضل حسین خال (ف ۱۸۸۴ء) ولد نواب عنایت حسین خال: ان کا ذکر الواب عنایت حسین خال: ان کا ذکر القول ژاکٹر خلیق المجم علاء الدین علائی کے نام خط میں آیا ہے۔ پینواب مجمل حسین خال والی فرخ آباد کے بھیتیج تھے۔

 خال والی فرخ آباد کے بھیتیج تھے۔
 نالب کے خطوط، جرم میں: ۱۶۷۵)

۳- تفضّل حسین خال ولدغلام علی خال: ان کا ذکرنواب یوسف مرزا کے نام خط میں آیا ہے۔ ۳- مرزا تفضّل حمین خال: یہ غالب کے مکتوب الیہ ہیں۔ ان کے نام ایک خط عود مہندی میں شامل ہے۔ غالب کے تلا ندہ پر شخصی کے ابتدائی ایام میں غالب کے ایک شاگر دمجر تفضّل حمین کو کب دبلوی کا بھی ذکر کیا گیا تھا، بعد میں یہ خابت ہوا کہ شاگر دمجر تفضّل حمین خال اور مجر تفضّل حمین خال کو کب دبلوی کہ غالب کے مکتوب الیہ تفضّل حمین خال اور مجر تفضّل حمین خال کو کب دبلوی دراصل ایک ہی فرد ہیں۔ غالب کے مکا تیب کے مجموعوں میں ان کے نام کے ساتھ تخلص کا اندراج نہ ہونے کے سبب آئھیں دو علیحدہ فرد تصور کر لیا گیا تھا۔ اس ساتھ تخلص کا اندراج نہ ہونے کے سبب آئھیں دو علیحدہ فرد تصور کر لیا گیا تھا۔ اس مرکی وضاحت کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ خطوط غالب میں فرکورہ صدر ا تا ۳ تفضّل حمین نامی افراد کے علاوہ حمیب ذیل افراد کے نام خطوط میں جس تفضّل حمین نامی فرد کا ذکر آیا ہے، وہ دراصل مرزا مجر تفضّل حمین میں جس تفضّل حمین نامی فرد کا ذکر آیا ہے، وہ دراصل مرزا مجر تفضّل حمین کوک دبلوی ہیں:

بنام علیم غلام نجف خال (خط نمبر ۹)، حکیم ظهیرالدین (خط نمبر ۱)، باقر علی خال کامل (خط نمبر ۳)، نواب ضیاء الدین خال نیر (خط نمبر ۱)، میر مهدی مجروح (خط نمبر ۳۳) - لگا تار متعدد خطوط میں ان کا ذکر آنا بیا ظاہر کرتا ہے کہ وہ غالب کے خاصے قریب رہے ۔ سطور ذیل میں اُن کے مختصر حالات و کوائف اور حکیم ظہیرالدین سے ان کے دشتے کی وضاحت کی جارہی ہے۔

تفضل حسین کوکب کا تاریخی نام آغا مرزا (۱۲۵۰هم/۱۲۵۰) تھا۔ یہ فضل اللہ فال کے بینے اور ریاست الور کے دیوان منٹی امین اللہ فال عرف امّوجان کے بینے فال کے بینے اور ریاست الور کے دیوان منٹی امین اللہ فال عرف امّوجان کے بینے کے حال فائدان سے غالب کے روابط تھے۔کوکب کے والد فضل اللہ فال سے غالب کی مراسلت تھی۔ ان کے نام دوخط نی آئٹ میں اور ایک نباغ دو در میں موجود ہے۔ محمود احمد برکاتی نے اپ مقالے میں ظہیرالدین کے نام غالب کے زیر بحث خط کا مکمل متن درج کیا ہے (ابعلم، غالب نمبر، ص: ۲۷ می) اور خط میں غالب کے اس جیل: کا مکمل متن درج کیا ہے (ابعلم، غالب نمبر، ص: ۲۷ میں لفظ بھائی کے بعد بریکٹ میں بہنوئی درج بھائی مرز انفضل حسین کیے ہیں '؟ میں لفظ بھائی کے بعد بریکٹ میں بہنوئی

درج کیا ہے۔ممکن ہےاصل خط میں بجائے'' بھائی' کے لفظ'' بہنوئی'' ہی ہولیکن وہ بھی بیصراحت نہیں کر سکے کہ بیفضل حسین کون ہیں؟

راقم الحروف كو بغيركى معتبر شهادت كتفضل حيين خال كوظهير الدين كا بهنوئى اور عليم غلام نجف خال كا داماد تسليم كرنے ميں تامل تھا۔ حن اتفاق حكيم غلام نجف خال كا داماد تسليم كرنے ميں تامل تھا۔ حن اتفاق حكيم غلام نجف خال كے ايك عزيز شيخ امين الدين حيرر (١٨٧٨–١٩٣١ء) كى ايك انگريزى كتاب My بلا الله ين حيدر (١٨٤٥–١٩٣١ء) كى ايك انگريزى كتاب ماحب ليا الله عند الله الله عند الله الله عند الله الله عند الله عند الله الله عند الله عند

"A DAUGHTER OF HIS (UZD-UDDAULAH'S)
i.e. MY MATERNAL GRAND-MOTHER WAS
MARRIED TO NAWWAB TAFAZZAL HUSSAIN
KHAN, SON OF NAWWAB FAIZULLAH KHAN,
WHO WAS A DIVAN OR MINISTER IN ALWAR
STATE."

(ترجمہ): اس کی (عضدالدولہ) ایک بٹی یعنی میری نانی کی شادی نواب تفضل حسین خال ابن نواب فضل الله خال ہے ہوئی تھی جو شادی نواب نفضل حسین خال ابن نواب فضل الله خال ہے ہوئی تھی جو الورریاست میں دیوان یا وزیر کے عہدے پر فائز تھے۔

(مائى لائف اينڈ فيملى من: ٩)

ﷺ امین الدین حیدر شیوخ فاروقی کے ممتاز فرد تھے۔ پیٹے سے زمیندار تھے۔ مختلف تغلیمی و سرکاری ادارول کے اعزازی رکن رہے۔ ۱۹۲۰ء میں" خان بہادر" کا خطاب پایا۔ مرز اتفضل حیین کوکب دہلوی، امین الدین حیدر کے حقیقی نانا تھے۔ تفضل حسین کی بیٹی حکیم احمد جان وقر (ف۸۰۱ء) کومنسوب تھیں جو امین الدین حیدر کے حسین کی بیٹی حکیم احمد جان وقر (ف۸۰۱ء) کومنسوب تھیں جو امین الدین حیدر کے اوراق جناب تسلیم غوری نے ان کے خاندان سے حاصل کیے تھے۔ اس کتاب کے اول و آخر اوراق موجود نہیں ہیں۔" مائی لائف اینڈ فیملی" نام بھی اوراق پر تسلیم غوری کے خط میں لکھا ہوا ہے۔ تسلیم غوری نام بھی اوراق پر تسلیم غوری کے خط میں لکھا ہوا ہے۔ تسلیم غوری نے ان اوراق کا عس فراہم کیاجس کے لئے وہ شکریہ کے بی دار ہیں۔

والدیتھے۔ وقر حکیم غلام نجف خال کے والد حافظ سے الدین کے بھائی شخ فتح الدین کے یوتے تھے۔اس طرح بیقرابت خاندانی تھی۔

شخ امین الدین حیدر کے مذکورہ صدر بیان سے مرز اتفضل حین خال کا حکیم غلام نجف خال کا داماد ہونا خابت ہوجا تا ہے۔ البتہ ان کے نام کے ساتھ" نواب" کا لفظ زائد ہے، الورریاست میں ان کے والد نائب دیوان تھے۔ (آجکل، دبلی، فروری ۲۰۰۳،)

تفضل حیین خال کے سنداز دواج کا علم نہیں ہوسکا۔ حکیم غلام نجف خال کے نام غالب کے ایک مکتوب مکتوب ہوتا ہے کہ جنوری ۱۸۵۸ء غالب کے ایک مکتوب مکتوب ہوتا ہے کہ جنوری ۱۸۵۸ء غالب کے ایک مکتوب میں صاحب کی نوائی نے رحلت کی مکتن ہے یہ تفضل حیین علی بیلوثی کی اولاد ہو۔ اس سے یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ان کی شادی ۱۸۵۷ء یا اس کی بیلوثی کی اولاد ہو۔ اس سے یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ان کی شادی ۱۸۵۷ء یا اس کے بیلوثی کی اولاد ہو۔ اس سے یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ان کی شادی ۱۸۵۷ء یا اس کے بیلوثی کی اولاد ہو۔ اس سے یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ان کی شادی ۱۸۵۷ء یا اس

تفضّل حسین خال کوکب فاری و اردو کی انجھی استعداد رکھتے تھے اور دونوں زبانوں میں فکر بخن فرماتے تھے۔ شاعری میں غالب سے تلمذ تھا۔ غالب ان کومنشی امین اللہ عرف امنی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عرف اللہ کو بیا کہتے اللہ عرف الموجان سے تعلق کے سبب مثل بھتیج کے مانتے تھے اور یہ بھی غالب کو چیا کہتے تھے۔ 'عودِ ہندی' میں ان کے نام جو واحد خط ملتا ہے وہ غالب اور ان کے مابین قربت و تعلق پر ہلکی می روشنی ڈالتا ہے۔ مرز الکھتے ہیں:

'' کیوں صاحب! بیہ چیا بھتیجا ہونا اور شاگر دی و استادی سب پر یانی پھر گیا''۔ (غالب کے خطوط، جر۳،ص:۱۱۷۸)

اسفند یار بیگ کی سازش سے منتی امّو جان کو جملہ رشتہ داروں کے ساتھ الور چھوڑ کر دبلی جانا پڑا۔ تفضّل حسین بھی دبلی میں بس گئے۔ غالب نے اس واقع پر ایک خط میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ (خط بنام غلام نجف خال، نمبر ۹، مکتوبہ دیمبر ۱۸۵۸ء) یہ خط وہ بی ہے جس کی حکیم غلام نجف خال سے نبیت پر ہم نے گذشتہ سطور میں شہبے کا اظہار کیا ہے۔

تفضّل حسین خال کوکب نے ۱۲۹۰ھ/ ۱۸۷۳ء میں انقال کیا۔قربان علی بیگ سالک دہلوی (ف ۱۸۸۰ء) نے ان کی وفات پر مرشیہ لکھا اور چند تاریخی قطعات کیے جوان کے کلیات' کلیات سالک' (دہلی ۱۲۹۷ھ/۱۸۸۰ء) میں شامل ہیں لیے

مرزاتفضل حین نے دبلی کی تابی و بربادی پر ایک کتاب نفانِ دبلی ایک کتاب مطبوعہ اکمل المطابع ، دبلی ، ۱۲۸۰ھ/ ۱۸۹۳ه) مرتب کی تھی جس میں ۳۷ شعرا کی ۵۵ نظمیں وغزلیات یکجا کی گئی ہیں۔ یہ کتاب اب نایاب ہے۔ اس کتاب کا ایک ایڈیشن ۱۹۵۴ء میں اکادمی پنجاب لا بور نے بھی شائع کیا تھا۔ اس کتاب کی اساس پر نظامی بدایونی (ف ۲۹۵۲ء) نے اپنی کتاب نوریا و دبلی معروف بدانقلاب دبلی (نظامی پریس بدایونی (ف ۲۹۵۲ء) نے اپنی کتاب نوریا و دبلی معروف بدانقلاب دبلی (نظامی پریس بدایونی اور بدایوں ، ۱۹۳۱ء) مرتب کی تھی۔ راقم الحروف نے اپنے علمی مقالے نظامی بدایونی اور نظامی پریس کی ادبی خدمات (ص:۱۲۰ تا ۱۲۸) میں دونوں کتب کا نقابل پیش کردیا ہے۔ نظامی پریس کی ادبی خدمات (ص:۱۲۰ تا ۱۲۸) میں دونوں کتب کا نقابل پیش کردیا ہے۔ تفضل حیین خال کے علاوہ حکیم ظمیر الدین کے نام غالب کے مذکورہ بالا خط میں دوسری اہم بات تخواہ ہے۔ ماہرین غالبیات اس سلسلے میں بھی صراحت نہیں کر سکے۔ دوسری اہم بات تخواہ ہے۔ ماہرین غالبیات اس سلسلے میں بھی صراحت نہیں کر سکے۔ مالک رام نے لکھا ہے:

'' غدر کے ساتھ ہی میرزا کی آمدنی کے سب و سلے بند ہوگئے۔ قلعے کی تنخواہ تو بند ہونا ہی تھی …انگریزوں کی طرف سے جو خاندانی پنشن ملتی تھی وہ بھی بند ہوگئی … بید دیکھ کرنواب ضیاءالدین احمد خال نے میرزا کی بیوی جناب امراؤ بیگم کے پچاس روپے ماہانہ مقرر کردیے۔ دراصل بالواسطہ بیہ بھی میرزا ہی کی امداد تھی۔ وظیفہ بیگم کو ان کی وفات

ا تفضل حسين كوكب كم مريد حالات جان كے ليے ديكھيے:

<sup>(</sup>۱) تلامذہ غالب، مالک رام، طبع ٹانی، دہلی ۱۹۸۳ء (ص: ۳۷۷ تا ۳۹۱)، (۲) تفضّل حسین کوکب، مشاق احمد تجاردی، آج کل دہلی، فروری ۲۰۰۳ء، (۳) غالب کے ایک معاصر منشی امین اللہ خان، مشآق احمد تجاروی، غالب نامہ دہلی، جنوری ۲۰۰۳ء۔

ع مالک رام نے تلامذہ غالب (طبع دوم) ہن: ۲۹س پراس کا سال اشاعت ۵۱۸۱ درج کیا ہے جو درست نہیں۔ ۱۹۴۴

تک ملتا رہا۔ میرزا رامپور سے ۲ رنومبر ۱۸۶۵ ، کو حکیم ظہیرالدین کے نام لکھتے ہیں''۔ (ذکر غالب ہیں: ۲سے)

مالک رام نے ظہیرالدین کے خط کا اقتباس درج کرکے اپنے بیان کومکمل کردیا ہے۔ دراصل شہاب الدین (خلف نواب ضیاءالدین احمد خال بہادر) کے ذکورہ خط میں ذکر کے سبب مالک رام نے بیخیال قائم کیا۔ ڈاکٹر خلیق انجم نے تنخواہ پر جو حاشیہ دیا ہے وہ حب ذیل ہے:

> ''سمجھ میں نہیں آتا کہ غالب کس تنخواہ کا ذکر کررہے ہیں۔ای خط میں غالب کے بیان ہے تو بیا ندازہ ہوتا ہے کہ ان کے سسرال والے ان کی مدد کرتے تھے اور پچاس روپے ماہوار دیتے تھے۔غالب نے ان پچاس روپے ماہوار کا ذکر اس خط کے علاوہ کہیں نہیں کیا''۔

(غالب کے خطوط، خ ر ۲ ہس: ۹۲۵،۹۶۳)

البتذ ڈاکٹر حنیف نقوی نے راقم الحروف کے نام اپنے خط مورخہ ۱۰رنومبر ۲۰۰۳ء میں اس کی وضاحت کی۔ڈاکٹر صاحب نے لکھا:

"ال سلط میں اب تک کوئی باوتو تی معلومات سامنے نہیں آئی ہوار ہے۔ واقعہ سے کہ امراؤ بیگم کولو ہاروا سنیٹ سے تیں روپ ماہوار بطور خواہ یا وظیفہ ملتے تھے۔ یہ تخواہ شمس الدین احمہ خال نے بند کردی تھی۔ ان کے پھائی پانے کے بعد غالباً حکومت پنجاب کے ایما پر مسٹر نئی منکاف ایجٹ برائے گورز جزل ثالی مغربی صوبہ جات متعینہ وہلی نے ۱۸ جنوری ۱۸۳۹ کونواب احمہ بخش خال کے افراد خاندان اور متعلقین کا ایک تفصیلی گوشوارہ تیار کر کے بھیجا تھا۔ اس میں نمبر ۲۵ پر امراؤ بیگم کا نام درج ہے۔ ان کی عمر ۲۴ سال اور رشتہ بھیجی بتایا گیا ہے۔ ذاتی ملکیت کے خابے میں درج ہے کہ احمہ بخش خال کی جانب سے تمیں روپے ماہانہ ملتے تھے۔ یہ وظیفہ مشس بخش خال کی جانب سے تمیں روپے ماہانہ ملتے تھے۔ یہ وظیفہ مشس

الدین خال نے بند کردیا۔ کسی امداد کی ضرورت نہیں ہے دستاویز غالبًا حکومت بنجاب (پاکستان) کے آرکائیوز ڈپارٹمنٹ میں محفوظ ہے۔ اس میں کل سس افراد کے نام شامل ہیں۔ میرا خیال ہے ہے کہ لوہارو کے نام شامل ہیں۔ میرا خیال ہے ہے کہ لوہارو کے نام شامل کردی گئی ہوگی اور اسے تمیں روپے کے نام کی اور اسے تمیں روپے سے بڑھا کر بچاس روپے کردیا گیا ہوگا'۔

تھیم ظہیرالدین کے نام غالب کا دوسراخط بدونِ تاریخ ملتا ہے جس میں چینیلی کے پھول کے بارے میں استفسار کیا گیا ہے کہ اسے فاری میں کیا کہتے ہیں؟ یہ مقامی اور پھول کے بارے میں استفسار کیا گیا ہے کہ اسے فاری میں کیا کہتے ہیں؟ یہ مقامی اور دستی رفتی رفعہ معلوم ہوتا ہے۔ اس استفسار سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تھیم ظہیرالدین بھی اپنے والد کی طرح فاری اور طب میں اعلیٰ استعداد رکھتے ہوں گے۔

ظہیرالدین کے والد عکیم غلام نجف خال کے نام متعدد خطوط کے آخر میں ظہیرالدین کے نام مستقل عبارتیں ہیں۔ان کو بھی یہاں درج کر دینا مناسب ہوگا: ''کیوں ظہیرالدین! کیا میں اس لائق نہ تھا کہ تو ایک خط مجھ کو

الگ لکھتا یا اپنے باپ کے خط میں اپنے ہاتھ سے بندگی لکھتا۔ حکیم غلام نجف خال خط لکھنے ہیٹھے، تیری بندگی لکھ دی۔ تیرے فرشتوں کوبھی خبر نہیں۔اس بندگی کے آنے کی مجھے کیا خوشی؟''

(خطفېر ۱۲،۱۱رجنوري ۱۸۶۳ه)

'' حکیم ظہیرالدین خال کو دعا۔ بیٹا! اب اس دفت مجھ میں دم نہیں۔ دعا پر قناعت کر۔ تیرے خط کا جواب جیسا کہ او پرلکھ آیا ہوں، بھیج چکا ہوں۔ جھوٹے پرلعنت! تو بھی کہہ، بیش باد!''

(خطنبر ۱۴، یم اپریل ۱۸۶۵،)

''ظہیرالدین خال بہادر کو دعا پنچے۔ یہ خط لے کرتم اپنی دادی صاحبہ کے پاس جاؤاور یہ خط پڑھ کر سناؤاوران سے کہددو کہ وہ بات جو میں نے تم سے کہی تھی وہ غلط ہے۔اس کی کچھ اصل نہیں ہے۔ باق خیروعافیت'۔

(خط نبر ۲۱،۱۲راکؤبر ۱۸۶۵ء)

تحکیم ظہیرالدین، تحکیم غلام نجف خال کے اکلوتے فرزند تھے۔عبداللطیف کے بیان کے مطابق محکیم احسن اللہ خال نے انھیں اپنامتبنی بنالیا تھا (۱۸۵۷ء کا تاریخی روز نامچہ،ص:۱۳۵)۔ان کا صحیح اور مکمل نام 'ظہیرالدین احمد' تھا۔غالب کے خط بنام ظہیر اور عبداللطیف کے بیان میں ظہیرالدین احمد خال اصل نام ہی استعمال ہوا ہے (ایضاً، ص:۱۲۵)کیکن شجرۂ نسب میں حکیم ظہیرالدین ملتا ہے (شیخو سے شیخو پورتک ہص: ۲۹)۔ قیاس سے ہے کہ'' ظہیرالدین احد'' تاریخی نام ہے۔اس سے ۱۲۶۳ھ برآمد ہوتا ہے جو مطابق ہے ۲۷-۲۳۱ء کے۔ ۱۲۶۳ھ کا آغاز ۲۰ ردمبر ۲۸۸۱ء کو ہوا تھا۔ للبذا اگر ، ۱۲۶۳ ه/ ۱۸۴۷ ء کو حکیم ظهیرالدین کا سال ولادت قرار دیا جائے تو درست ہوگا۔ ڈاکٹر حنیف نقوی نے بھی اینے خط بنام راقم الحروف میں ای سند کی تائید کی ہے۔ (مورخد ۱۰ رنومبر ۲۰۰۳ء)۔ دوسرے تمام ذرائع بھی ای قیاس کی تائید کررہے ہیں۔ حکیم محمود احمد برکاتی نے ان کا سالِ ولا دت شیخ وحید احمد مسعود کی اطلاع کے بموجب ایک جگہ ٢٨٨١ء اور دوسري جلّه ٢٨٨١ء درج كيا ٢ (العلم، غالب نمبر، ص: ٥٧٨، ٢٥٨) جس کی ایک حد تک تصدیق مولوی رضی الدین کبل بدایونی (ف۱۹۲۵ء) کے اس جملے سے ہوتی ہے جس میں انھوں نے حکیم ظہیرالدین کو اپنا دوست اور ہم عمر لکھا ہے ( کنزالتاریج بس : ۱۳ س)۔ رضی الدین نے بنگامہ ۱۸۵۷ء کے چیثم وید حالات کو ہے تمر دس سال دیکھنا بھی لکھا ہے (ایسنا،ص:۳۰۴) رضی الدین کا سال پیدائش ۱۲۶۴ھ/ ۸ ۱۸۴۸ء ہے (انساب شیوخ فرشوری، ص: ۹۳) محمود احمد برکاتی نے ان سنین ولاوت پر تامل كا اظهار كيا ہے اور قياسي طور پر'' • ١٨٨ ء كوان كا سال و دلات ہونا چاہيے'' لكھا ہے۔ (العلم،ص:۵۵)

راقم الحروف كے خيال ميں ہم عمر لكھنے كابيہ مطلب ہر گزنہيں ہوتا كدايك ہى سال ولادت ہو، اس ميں ايك آ دھ سال كا فرق بھى ہوسكتا ہے۔ اس اعتبار سے ١٨٥٤ء كا سنہ درست ہوسكتا ہے۔ تھیم ظہیرالدین نے ۲۵ رفروری ۱۹۰۹ء کو جو نیج نامہ لکھا تھا جس کا ذکر آئندہ سطور میں آئے گا، اس وفت ان کی عمر ۵۹ برس کی تھی۔عمر کے اس اندراج سے ان کا سالِ پیدائش ۱۸۴۷ء ہی درست قرار یا تا ہے۔

ان کے مقام پیدائش کے بارے میں بھی علم نہیں۔ ممکن ہے ان کا مولد بدایوں ہی ہوا در دہلی کے مولد ہوائی ہمشیرہ ہوا در دہلی کے مولد ہونے میں بھی تامل نہیں کیا جاسکتا۔ یہ بھی علم نہیں کہ وہ اپنی ہمشیرہ رحمت فاطمہ سے بڑے نھے یا جھوٹے۔ قیاس ہے کہ وہ چھوٹے رہے ہوں گے۔ رحمت فاطمہ کی خوردسال بیٹی کی وفات کا ذکر غالب کے ایک خط مکتوبہ ۱۹ رجنوری ۱۸۵۸ء بنام غلام نجف خال میں موجود ہے۔

کیم ظہیرالدین کی تعلیم ہے متعلق تفصیلات نہیں ملتیں، گمان ہے کہ انھوں نے ایپ والداور اپنے عم محترم کیم احسن اللہ خال سے طب کی تحصیل کی ہوگی۔ بایں طور طبی سلسلۂ اسناد کے تعلق ہے ان کا شار خاندان شریفی و خاندانِ بقائی کے حکماء میں کیا جاتا ہے۔

تعلیم سے فراغت کے بعدیہ بھی دبلی میں مطب کرنے گئے اور بہت جلد دبلی کے حاذق اطباء میں شار کیے جانے گئے۔ محمود احمد برکاتی نے بہادر شاہ ظفر کی جانب ہے ان کو '' منیرالدولہ' کا خطاب دیا جانا لکھا ہے (ابعلم، غالب نمبر، ص : ۲۵ می) جو درست نہیں معلوم ہوتا۔ کیوں کہ ۱۸۵۷ء میں بہادر شاہ ظفر معزول ہوگئے تھے اور اس وقت معلوم ہوتا۔ کیوں کہ ۱۸۵۷ء میں بہادر شاہ ظفر معزول ہوگئے تھے اور اس وقت ظمیرالدین کی عمر تقریباً ۱۱ سال رہی ہوگی۔ دس گیارہ سال کی عمر میں اتنی استعداد و لیوت حاصل کرلینا کہ خطاب کے مستحق قرار یا ئیں، ممکن ہی نہیں۔ بعد کو انگریزی حکومت کی جانب سے ان کو'' خان صاحب'' کا خطاب عطا ہوا تھا۔

طب کے علاوہ ان کوقومی کامول ہے بھی دلچیسی تھی۔ چنانچہ دبلی میونیل کمیٹی کے بھی ممبررہے۔ انجمن مویدالاسلام (۱۸۹۲ء) کے بھی رکن اور سرپرست رہے۔ حکومت برطانیہ کی جانب سے آنریری مجسٹریٹ درجہ دوم نامزد ہوئے (وتی کی یادگار ہتیاں، ص:۳۵۳)۔ ۱۸۹۱ء میں حکومت برطانیہ کی جانب سے فہرست منظور شدہ درباریان

قسمتِ دہلی لغایت اسردتمبر ۱۸۹۱ء دوسرے اطبا کے ناموں کے ساتھ تھیم ظہیرالدین کے نام کا بھی اندراج ملتا ہے ( دتی اور طب یونانی ،ص:۳۲۳)۔ان کے معاصرین میں عبداللطیف نے ان کواچھے الفاظ میں یاد کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

''عمرة الحكماء (حكيم احسن الله خال) اليحظيم، خليق، نيك اور
خي آدى شھے۔ اس سبب ہے كہ ان كے بھا نج ظہير الدين احمد خال
ان كے مبنی شھے۔ ہم ان كا ذكر بھى كيوں نه كريں كه وہ پسنديدہ روش
اور نيك سيرت آدى ہيں اور مجھ نيج مدال كے بزرگ ترين احباب ہيں
اور نيك سيرت آدى ہيں اور مجھ نيج مدال كے بزرگ ترين احباب ہيں
ہے ہيں ۔ ہيں۔ يقينا وہ ايك بڑے اديب اور شفيق اور عظيم المرتبت ہستی
ہیں'۔ (١٢٦،١٢٥)

تحکیم ظہیرالدین نے دو نکاح کیے تھے کی پہلا عقد ۲ ردئمبر ۱۸۶۵ ء کو ہوا تھا۔ اس شریکِ حیات سے ایک فرزندرضی الدین پیدا ہوئے۔ ان کا دوسرا عقد اپریل ۱۸۴۷ء کو ہوا۔ دوسری شریکِ حیات کے بطن سے ایک فرزندریاض الدین پیدا ہوئے جو والد کی حیات ہی میں عین عالم جوانی میں فوت ہو گئے تھے۔ (العلم من ۵۵س) کی حیات ہی میں عین عالم جوانی میں فوت ہو گئے تھے۔ (العلم من ۵۵س)

لے ۱۸۵۷ء میں ظہیرالدین کی عمر ۱۱ بری تھی۔عبداللطیف کے روز نامچہ کی مدت تحریر کاعلم نہیں ہوسکا۔ایسی صورت میں سے بات خلاف قیاس معلوم ہوتی ہے کے ظہیرالدین ،عبداللطیف کے بزرگ ترین احباب میں ہوں۔

علی امداد صابری نے ان کی بہلی شادی کا اپ خاندان (متوطن شیخو پور، بدایوں) میں ہونا لکھا ہے اور ان خاتون کے بطن ہے ایک بیٹے رضی الدین اور چار بیٹیوں کا پیدا ہونا بتایا ہے۔ بہلی زوجہ کے فوت ہوجانے کے بعد دوسری شادی محمر میر کی بہن نور جہاں ہے ہونا لکھا ہے جن ہا ایک بیٹے ریاض الدین کا ذکر کیا ہے۔ (وئی کی یادگار ہتیاں ،عن: ۵۵۳) لیکن محمود احمد برکاتی نے دونوں شادیوں کا دیلی کے خاندانوں میں ہونا لکھا ہے۔ دونوں شادیوں کی تاریخ اورظہیرالدین کے خسر کے نام بالتر تیب عظیم اللہ خاندانوں میں ہونا لکھا ہے۔ دونوں شادیوں کی تاریخ اورظہیرالدین کے خسر کے نام بالتر تیب عظیم اللہ خان وہلوی اور سید مہر بادشاہ منصف وہلوی لکھے ہیں۔ (العلم، ص: ۵۵۳) اس سلسلے میں صحیح صور تھال کے واقعیت کے شواہد سروست دستیا بنیس لبندا میں نے صرف برکاتی کی درج کردہ شادیوں کی تاریخوں کو قبول کرایا ہے۔

(۱۸۲۸-۱۹۱۷ء) تھے۔ ان کو اولاً خان بہادر کا خطاب ملا۔ ۱۹۱۰ء میں "شفاء الملک"
کے خطاب سے سرفراز کیے گئے۔ وہ حکیم اجمل خال (ف۱۹۲۷ء) کے طب و سیاست دونوں میں حریف رہے۔ ان کے بیٹے حکیم ناصرالدین (ف۱۹۵۸ء) بھی بحثیت طبیب معروف ہوئے۔ یہ ہندوستان کے پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرشاد (ف۱۹۵۳ء) کے اعزازی طبیب تھے۔

کیم ظہیرالدین کی تاریخ وفات بھی نہیں ملتی۔ پندرہ روپے کے کاغذ (اسٹامپ)
پرایک نیج نامہ راقم الحروف کی نظر سے گزراجس کے مطابق کئیم ظہیرالدین اوران کے بیٹے کئیم رضی الدین نے ایک قطعہ اراضی یوسف علی خال لودی کے ہاتھ ۲۵ رفر وری بیٹے کئیم رضی الدین نے ایک قطعہ اراضی یوسف علی خال لودی کے ہاتھ ۲۵ رفر وری ۱۹۰۲ وفر وخت کیا تھا۔ یہ نیج نامہ کیا مامہ سے نامہ سے بیٹے بیٹے ایک تھا۔ یہ نیج نامہ کے دور ہی لکھا تھا۔ اس نیج نامہ سے بیٹے بیٹے اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ۲۵ رفر وری ۱۹۰۲ء تک کیم ظہیرالدین حیات تھے۔

#### ٣

### مولوی محمرعزیز الدین صادق

ان کے نام بھی صرف ایک خط ملتا ہے جو'اردوئے معلیٰ اور'عودِ ہندی' دونوں میں شامل ہے۔ فالب کے خطوط ، (جر ہم، ص: ۱۳۳۳) میں بھی بیشامل ہے۔ اس خط پر تامل ہے۔ فالب نے خطوط ، (جر ہم، ص: ۱۳۳۳) میں بھی بیشامل ہے۔ اس خط پر تاریخ درج نہیں۔ خط میں غالب نے ۱۸۵۷ء کے بعد دتی کی تباہی کا جونقشہ کھینچا ہے اس کے بیش نظر ڈاکٹر خلیق الجم نے اس کا زمانۂ تحریر ۱۸۵۸ء درج کیا ہے۔ عزیز کے بیشتیج مولوی رضی الدین نبل نے اپنی کتاب کنزالتاریخ' (ص: ۱۹ مس) میں اس خط کے بعض جملے اپنی یا دواشت سے لکھے ہیں۔ ساتھ ہی بید بھی لکھا ہے کہ دیمبر ۱۸۵۸ء میں بعض جملے اپنی یا دواشت سے لکھے ہیں۔ ساتھ ہی بید بھی لکھا ہے کہ دیمبر ۱۸۵۸ء میں عزیز نے مرزا غالب کو دبلی کا حال دریافت کرنے کی غرض سے ایک خط لکھا تھا۔ مرزا کا زیر تذکرہ خط دراصل اُس کا جواب ہے۔ رضی الدین کے اس بیان سے جہاں اس خط

لے اس بیج نامہ کی اصل کا پی جناب تسلیم غوری بدایونی کے پاس محفوظ ہے۔

کے زمانۂ کتابت میں ماہ دممبر کا اضافہ ہوا وہیں سنہ کا تعتین جو خط کے مضمون کی بنیاد پر کیا گیا تھا اس کی ایک خارجی شہادت بھی مل گئی۔ لہذا اب اس خط کا زمانۂ کتابت وسط یا آخر دممبر ۱۸۵۸ء درست ہوگا۔

یہ خط بغیر القاب لفظ 'صاحب' سے شروع ہوتا ہے۔ اس خط کے مضمون سے متعلق چند باتیں ' کنز التاریخ' کے بیانات کی روشنی میں واضح ہوجاتی ہیں۔ مثلاً غالب ککھتے ہیں:

'' تمہارے مکان میں جو چھوٹی بیگم رہتی تھی اس کے باس اور لکھمی کی دکان پر اس اشتہار کو بھیجا۔ بیگم لاہور گئی ہوئی ہے۔ کھمی کی دکان میں کتے لوٹے ہیں'۔ (غالب کے خطوط، جرم، میں۔۱۳۳۳) صاحب ' کنز التاریخ' نے 'جھوٹی بیگم' کے بارے میں لکھا ہے:

" دیوان خانهٔ جناب دادا صاحب (مرادعزیزالدین کے والد)
میں ایک بیگم صاحبہ جو جھوٹی بیگم کرکے مشہور تھیں اور وہ کسی معزز
یور بین کی بی بی تھیں اور ان کے لڑکے عیسائی کسی عہدہ جلیلہ پر مامور
شف اور ان کو دوسور و بیہ ماہوار کی پنشن یا کسی بینک سے جیب خرچ ماتا
تفا۔ وہ نہایت بوڑھی بیگم تھیں۔ بہت روزوں سے رہتی تھیں جبکہ دادا
صاحب اپنے وطن قد کی بدایوں میں تشریف لائے تھے ان کو کرایہ پر
صاحب اپنے وطن قد کی بدایوں میں تشریف لائے تھے ان کو کرایہ پر
وے دیا تھا"۔ (س.۳۰۵)

'' تھیمی حلوائی ہمارے دیوان خانہ کے متعلق جود کانات ہیں ان میں بیٹھا کرتا تھا اور اس کی مٹھائی شہر میں مشہور تھی''۔ (س:۴۳۹) اسی خط میں ایک 'محضر نامہ' کا بھی مذکور ہوا ہے۔ غالب لکھتے ہیں: '' میں نے آپ مہر کردی۔ حکیم احسن اللہ خاں اور میاں غلام نجف اور بہادر بیگ اور نبی بخش خاں ساکن دریبہ ان کی مہریں ہوگئیں۔ محضر آپ کے یاس بھیجتا ہوں'۔ (غالب کے خطوط، جرس ہوگئیں۔ محضر یہ محضرایک خاص واقعے سے متعلق ہے لہٰذااس محضر کے پس منظر کو درج کیا جارہا ۔

جنزل بخت خال (ف2041ء) نے ۱۸۵۷ء میں علائے دہلی ہے جوفتو کی مرتب. کرایا تھا (ملاحظہ کریں اٹھارہ سوستاون کے مجاہد شعراء،ص:۸ ۱۳۸ تا ۱۵۹) اس پرمولوی سعیدالدین نامی کسی عالم کی مہر اور دستخط تھے۔ ۱۸۵۷ء کے ہنگامے کے فتم ہونے کے بعد دبلی میں موجود املاک وغیرہ کی بحالی کے لیے جب مولوی عزیزالدین مع اپنے بڑے بھائی تحکیم سعیدالدین درخواست گزار ہوئے ، تب دستاویزات پرسعیدالدین نام ے انگریز افسر کا ذہن مرتبین فتو کی میں شامل سعیدالدین کی طرف منتقل ہوا اور اس نے حکیم سعیدالدین کوطلب کرلیا۔ بیہ ہنگامہ ۱۸۵۷ء کے ایام میں ریاست رامپور میں مقیم تھے۔لہذا اس داروگیر ہے بچانے کے لیے بدایوں اور رامپور میں ان کی موجودگی ثابت کی گئی جس کے لیے یہاں کے عما ئدین کے دستخط اور مہروں سے ایک محضر مرتب ہوا۔ د بلی میں ان کی عدم موجودگی دکھانے کے لیے شرفا وعمائدین دہلی ہے ایک محضر نامہ مرتب کرایا گیا۔عزیزالدین نے مرزا غالب کے ذریعے اس محضر پر دستخط اور مہریں لگوائی تھیں۔ان دونول محضر ناموں کے جمع کرنے کے بعد حکیم سعیدالدین کی جان بچی۔ اس واقعے کی بالنفصیل روداد حکیم سعیدالدین کے بیٹے رضی الدین سبل نے اپنی کتاب' کنز التاریخ' (ص:۳۵۱ تا ۳۵۲) میں محفوظ کردی ہے۔ ڈاکٹر محمد ایوب قادری نے بھی 'غالب اور عصرِ غالب' میں اس روداد کو نقل کردیا ہے (ص:۱۵۴ تا ۱۵۹)۔ ڈاکٹر قادری کی ایک دوسری کتاب 'جنگ آزادی ۱۸۵۷ء' ( کراچی ۱۹۷۷ء) میں بھی اس واقعے کو دیکھا جاسکتا ہے (ص:۳۰۴ تا ۳۳۳)۔

قاضی عبدالودود نے جہانِ غالب ٔ عنوان کے تحت اس خط اور اس کے مکتوب الیہ کے بارے میں اظہارِ خیال کیا تھا (معاصر ، پٹنہ ،حصہ ۴) ، انھوں نے لکھا: '' اس خط ہے معلوم ہوتا ہے کہ مکتوب الیہ کا گھر ویران پڑا تھا اور وہ شورش ۵۵ء کے فرو ہونے کے بعد بریلی میں تھے۔[بیاس لیے کہ خط میں قاضی جمیل الدین (صحیح عبدالجمیل) بریلوی کوسلام ہے]''۔ کہ خط میں قاضی جمیل الدین (حجم عبدالجمیل) بریلوی کوسلام ہے]''۔ (جہانِ غالب، ش:۵۸)

بدایوں سے بریلی کا راستہ اُس دور میں بھی دن بھر کی مسافت کا تھا۔ آج یہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے کی مسافت ہے۔ ممکن ہے عزیز نے غالب کو دریافتِ حال کے لیے جو خط لکھا وہ بریلی ہے لکھا ہو۔

### ۴

# <sup>ا</sup>منشی سخاوت حسین ، مدہوش

ان کے نام غالب کا صرف ایک خط ( مکتوبہ ۴ رفروری ۱۸۹۱ء) ملتا ہے۔ یہ خط غالب کی وفات کے بعد مگر مدہوش کی حیات (فا ۱۹۰۱ء) میں ۱۸۹۴ء کے اوائل میں غالب کی وفات کے بعد مگر مدہوش کی حیات (فا ۱۹۰۱ء) میں ۱۸۹۴ء کے اوائل میں مشتمر ہوا۔ مدہوش اُن دنوں شاہجہانپور میں بہسلسلۂ وکالت مقیم تھے۔ گمان بہ درجہ یقین ہے کہ انھوں نے ازخود اے شائع کرایا تھا۔ یہ خط پہلی بارشا بجہانپور سے شائع ہونے والے 'سرانِ بخن' کی فروری ۱۸۹۴ء کی اشاعت میں شائع ہوا تھا۔ ۱۹۲۰ء میں فرخ جلالی نے ''غالب کا ایک غیر مطبوعہ خط مدہوش بدایونی کے نام'' عنوان سے ماہنامہ 'آجکل' نئی دبلی (فروری ۱۹۲۰ء) میں اے نقل کیا۔ ڈاکٹر خلیق الجم نے 'غالب کی نادر تحریرین' (ص: ۳۸) میں اے 'آجکل' سے نقل کیا۔ ڈاکٹر خلیق الجم نے 'غالب کی نادر تحریرین' (ص: ۳۸) میں اے 'آجکل' سے نقل کیا۔ شامل کیا گیا (ص: ۱۵) بعد میں یہ جب دوسرا ایڈ بیش شائع ہوا تو اس میں بھی اے شامل کیا گیا (ص: ۱۵) بعد میں یہ خطوط' جرس (ص: ۲۵) میں شامل ہوا۔

اس خط میں غالب نے مدہوش کومشفقی و مکرمی سلمہ اللہ تعالیٰ کے القاب سے مخاطب کیا ہے۔ غالب سے مخاطب کیا ہے۔ غالب کے دورہ میں مکتوب الیہ کے حسنِ اخلاق کی تعریف اور دیدار کی خواہش خلاج کیا ہے۔ خالب نے اس خط میں مکتوب الیہ کے حسنِ اخلاق کی تعریف اور دیدار کی خواہش خلاج کیا ہے۔ بیخط محققی جملوں میں لکھا گیا ہے اور انشائے غالب کا دکش نمونہ ہے۔

### حکیم سیّداحمه حسن مودودی ، فیدا

'اردوئے معلیٰ میں ان کے نام گیارہ خط ہیں۔ یہ خطوط ۲۸ رجون ۱۸۱۱ء سے ارجولائی ۱۸۱۸ء سات سال کومحیط ہیں۔ غالب نے ان خطوط میں پیر ومرشد، حضرت قبلہ، سیّد صاحب وقبلہ، القاب سے فدا کو مخاطب کیا ہے۔ ان خطوط میں تاریخوں کا اہتمام ماتا ہے۔ غالب نے فدا کوسیّد ہونے کے سبب احترام سے یاد کیا ہے۔ مگر فدا کی جانب سے جلد جلد خط کھنے اور غرز لول پر اصلاح کا تقاضا کرنے ہے کہیں کہیں عاجز بھی خانب سے جلد جلد خط کھنے اور غرز لول پر اصلاح کا تقاضا کرنے ہے کہیں کہیں عاجز بھی نظرا تے ہیں۔ فدا نے ایک خط میں غالب کوقبلہ قبلہ اور کعبہ کعبہ لکھا ہوگا۔ اس کے جواب میں غالب کوقبلہ قبلہ اور کعبہ کعبہ لکھا ہوگا۔ اس کے جواب میں غالب کوقبلہ قبلہ اور کعبہ کعبہ لکھا ہوگا۔ اس کے جواب میں غالب کوقبلہ قبلہ اور کعبہ کو کھی ہیں:

''' قبلۂ قبلہ اور کعبۂ کعبۂ یہ کیا ترکیب ہے؟...زنہار قبلۂ قبلہ کبھی نہ لکھتے گا۔ بیسوے ادب ہے'۔ (خط نبر ایکتوبہ ۲۸؍جون ۱۸۶۱) فدآنے اپنی مہر پر کھدانے کے لیے ایک بچع کی فرمائش کی ۔ غالب نے لکھا: ''بہارگلتان احمد صن

یہ بچکا کیا براہے:

دل حيدرو جان احمرحسن

یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ انھیں دونوں میں سے ایک بچع مہر پر کھدوالیجے''۔ (خطنبر ۱، مکتوبہ ۲۸رجون ۱۸۱۱ء)

غالب کے کلام میں اس بچع کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ فدآنے میر ابراہیم علی خال و فا اور میر عالم علی خال مائل کو اصلاح دینے کے لیے غالب کو لکھا ہوگا۔ غالب نے جواب میں لکھا:

> " آپ کا حکم بے تکلف مانوں گا۔ جناب ابراہیم علی خال صاحب اور حضرت میرعلی خال ( کذا) صاحب کی خدمت گزاری کواپنا

فخر وشرف جانول گا''۔ (خطنمبر ۴،۷۱؍جنوری۱۸۶۲ء) ای خط میں سفر رامپور کی بھی اطلاع دی ہے۔

فداً بہت پُر گو تھے۔ انھوں نے اپنا دیوان تیار کرلیا تھا۔ (خط مکتوبہ ۲۵ر دیمبر ١٨٦٧ء) وہ چاہتے ہوں گے کہ سارا دیوان غالب کی نظر ہے گز رجائے۔لہٰذا جلد جلد اصلاح کے لیے غزلیں بھیجے تھے۔ چنانچہ غالب نے متعدد خطوط میں اپنے بڑھا ہے اور کمزوری کا دکھڑا بیان کیا ہے مگر ساتھ ہی خدمت گزاری کا اعادہ بھی کیا ہے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں:

'' آپ کومیرے حال کی بھی خبر ہے ... کہتے ہیں کہ شاہ شرف بوعلی قلندر کو بہ سبب کبرسن کے، خدانے فرض اور پیغمبر نے سنت معاف کردی تھی۔ میں متوقع ہول کہ میرے دوست خدمت اصلاح اشعار مجھ پرمعاف کریں'۔ (خطنبر۵، مکتوبہ ۸راپریل ۱۸۶۷ء) '' مگر میرے قبلہ و کعبہ واسطے خدا کے، شجرہ منظومی<sup>ا</sup> ارسال نہ فرمائے گا۔اس کی اصلاح میرے حدوثے سے باہر ہے''۔

(خطفبر۲، مکتوبه ۲رجون ۱۸۲۷ء)

'' حضرت ہیآ پ کے جدامجد کا غلام تو مرلیا۔ کثر ت ِ احکام ، تواترِ ورودِ اشعار پھریہ ہنجار کہ سورویے کے نوٹ کی رسید سوبار مانگتے ہو... غز کیس آپ کی بری ہیں کہاں تک دیکھوں؟ آپ کی غز لوں کے ساتھ اور غزلیں بھی گم ہوجاتی ہیں۔...آپ کی غزلیں شار سے باہر ہیں۔ نکس میں دیکھوں گا۔ کتابوں میں ڈھونڈوں گا، مدعا یہ کہ آپ اور دونوں سیّدصاحب اس کا التزام کریں کہ ایک غزل اپنے خط میں بھیجیں جب وہ غزل اور اس خط کا جواب پہنچ جائے تب دوسری غزل خط میں

لے ارباب تصوف کے یہاں مرشد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک روحانی سلسلے کوئر تیب واریا وکرنا اور روزانہ اس کا ورد کرنا بھی یومیہ معمول کا حصہ ہے۔ ان شجروں کومنظوم صورت بھی دی جاتی رہی ہے۔ غالب کوان شجروں سے بڑی نفرت تھی۔ (غالب،ص:۲۷٦)

ملفوف ہوکر بھیجی جائے، اور خط، ہر صاحب کا جدا ہو۔ آپ یہ میرا خط خودغور سے پڑھ لیں اور دونوں سیّد صاحبوں کو پڑھوا دیں''۔ (خطنبر ۹، مکتوبہ ۱۸۱۸ کتوبر ۱۸۲۹ء)

حکیم سید احد حسن فدآ، میر عالم علی خال ماگل اور نواب ابراہیم علی خال و فآ تینوں کا تعلق سادات سہوان ہے تھا اور خاندانی رشتے ہے بھی 'جڑے ہوئے تھے لہذا ایک خط میں غالب نے ای باہمی قرابت و تعلق کو جانے کے لیے استفسار کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

میں غالب نے ای باہمی قرابت و تعلق کو جانے کے لیے استفسار کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

دو سری ہے بات ہے کہ آپ سید صاحب کا حال مفصل لکھیے۔

ایسا کہ لاکھ کا ملک بڑودہ کی سرکار ہے ہمارے محن کو ملا ہے کہ ان ہے دو لاکھ روپ نذرانہ مانگا جاتا ہے؟ آگے اس راج میں حسام الدین حسین خال اور شرف الدین حسین خال بڑے معزز اور مکرم متوسل تھے دیں خال اور شرف الدین حسین خال بڑے معزز اور مکرم متوسل تھے دو سے اور سیر حاصل جاگیریں رکھتے تھے۔ کیا سید ابراہیم علی خال کوان ہے خاندان میں ہے ہیں؟ اور ہاں ہے بھی گھیے کہ میر عالم علی خال کوان ہے دار آپ کوان دونوں صاحبوں سے کیا قرابت ہے؟''

(خطنبر ۸، مکتوبه ۲۵ ردنمبر ۱۸۶۷ ء)

اس خط کی وضاحت ڈ اکٹر حنیف نفوی نے اس طور کی ہے:

" فالبًا ای سوال کی بنیاد پر مالک رام صاحب نے ماکل کے حالات میں میر ابراہیم علی خال کو ان کے عزیز ول میں لکھا ہے۔ مدنی صاحب اور مولانا غلام رسول مہر انھیں مجملاً وقا کا بھائی بتاتے ہیں (سخوران گجرات، ص:۳۲۲ و خطوط غالب، ص:۳۲ می نیکن نہ تو حسام الدین حسین کے خاندانی نسبت کے سلسلے میں مرزا غالب کا قیاس حسیح تھا اور نہ وقا اور مائل کے باہمی رشتے کے متعلق، آخرالذکر دونوں مخترات کا بیان درست ہے۔ حسام الدین حسین خال کے بزرگ مرات کے رہے والے تھے اور ان کا خاندان دبلی ہوتا ہوا بر دودہ پہنچا تھا جب کہ مائل اور وقا کے مورث اعلیٰ خشی الاصل شے اور بہوائی حسوان جب کہ مائل اور وقا کے مورث اعلیٰ خشی الاصل شے اور بہوگ سہوان جب کہ مائل اور وقا کے مورث اعلیٰ خشی الاصل شے اور بہوگ سہوان

(ضلع بدایوں) ہے بڑودہ منتقل ہوئے تھے۔ان دونوں خاندانوں کے درمیان اس زمانے تک کوئی رشتہ داری بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں وفا کے دو بیٹوں سیّد احتشام علی اور سیّد محمود علی کی شادیاں حسام الدین حسین کے بیٹے سیّد نورالدین حسین کی دو صاحبز ادیوں ہے اور ایک بٹی سراج النساء کا نکاح موخرالذکر کے بیٹے سیدنصیرالدین ہے ہوا۔ مأکل کے چھوٹے بھائی خان بہا در میر مظہر علی کے صاحبز اوے خان بہادرمیر اظبرعلی کی پہلی شادی بھی حسام الدین حسین کے فرزندِ اکبرمیر کمال الدین حسین کی صاحبزادی ہے ہوئی تھی۔ مائل اور وفا دونوں اگر چیہ قاضی عبدالشکور (مورثِ اعلیٰ سادات سہوان) کے فرزند اکبر قاضی محمد صالح کی اولا د میں تھے لیکن ان دونوں میں کوئی بہت قریبی رشتہ نہ تھا بجز اس کے کہ وفا کے دا دا میر سرفر ازعلی کی دوسری شادی مائل کی حقیقی پھوپھی مسماۃ وزیرالنساء (بنت سیّدعطاء محی الدین) ہے ہوئی تھی۔فدآ اور وفآ کے درمیان بھی قرابت کی تقریباً یہی نوعیت تھی۔اس کے برخلاف مائل اور فدا کے درمیان بہت قریبی اور دو ہرا خونی رشتہ تقابه مأكل كي والده مسماة مبرالنساء (بنت قاضي فضل امام) فدا كي حقيقي پھوپھی اوران کی دادی مساۃ امیرالنساء ( زوجہءطامحی الدین ) فدآ کے والد (سيّد محد حسن بن قاضي فضل امام) کي حقيقي پھو پھي تھيں''۔

(غالب- احوال وآغار بص: ۱۸۳ ، ۱۸۳)

فدا نے نواب ابراہیم علی خال کے یہال بیٹے کی متوقع پیدائش کے بارے ہیں غالب سے قطعہ کہنے کی فر مائش کی ہوگی۔ غالب نے جواب میں انھیں لکھا:

'' یہ جوا پ نے لکھا ہے کہ نواب صاحب قبلہ کے ہاں اس مہینے

'ڈکا ہونے والا ہے۔ مجھ کو تاریخ تولد کا خیال رہے گا۔ جب آپ کی

تحریر سے نوید تولد معلوم کراوں گا تب قطعہ یا رہائی جو پچھ ہوگئی وہ بھیج

دول گا'۔ (خطنبراا، مکتوبہ کارجولائی ۱۸۹۸)

ای خط میں غالب نے اپنی تصویر کی رسید ملنے پر انھیں لکھا:
'' بارے بہ صورت تصویر دونوں صاحبوں، کی خدمت میں میرا
پہنچنا معلوم ہوا۔ اگر چہاس صورت میں چلنا پھرنا خدمت بچالانی نہیں
ہوستی مگر خیر، حضرت کے پیش نظر رہوں گا۔عنایت کی نظر رہے میرے حال پر'۔ (حوالۂ سابق)

۲

# نواب ميرابرا ہيم على خال و فآ

'اردوئے معلیٰ میں ان کے نام پانچ خط ملتے ہیں۔ پہلا خط ۲۱رجولائی ۱۸۶۱ء کا ہے۔ اور آخری جولائی ۱۸۲۱ء کا۔ پانچوں خطوط میں تاریخوں کا اہتمام ملتا ہے۔ عالب نے ان خطوط میں پیرومرشد، ولی نعمت ،سیّد صاحب وقبلہ، جناب تقدیں انتشاب وغیرہ القاب و آ داب سے و فاکو مخاطب کیا ہے۔ خطوط کی عبارت میں نواب کی امارت و منصب کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں:

'' قبلہ آپ کے بھائی صاحب میر عالم علی خاں صاحب مجھ پر کیوں خفا ہیں کہ اپنی غزل نہیں بھیجے؟ یہ امر اُن کے خاطر نشان موجائے کہ غالب آپ کے دادا کا غلام اور خدمت بجالانے کو آمادہ ہے''۔ (خط نمبرا، مکتوبہ ۲۱؍جولائی ۱۸۶۱ء)

ایک خط میں نواب کی تصویر موصول ہونے اور اپنی تصویر جھیجے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

> ''تصویر مہر تنویر مجھے پینجی اور میں نے رسیدلکھ پینجی ( کذا) ... امسال فقیر نے جو خاکساری کا خاکہ یعنی تصویر منثی میاں داد خال کی معرفت نذر کی ہے یقین ہے وہ بھی پینجی ہوگی''۔

( خط نمبر ۲ ، مكتوبه ۱۷ مراگت ۱۸۲۷ء)

ایک خط میں آزردہ نامی کسی شاگرد کا تذکرہ ہے۔لیکن' تلامذہ غالب' یا کسی دوسرے تذکرے کے حوالے ہے آزردہ تخلص کا غالب کا کوئی شاگردابھی تک منصۂ شہود پرنہیں آیا۔لکھتے ہیں:

'' دو تین دن ہوئے کہ قبلہ و کعبہ میر عالم علی خاں کا خط آیا۔ وہ کلھتے ہیں کہ آزردہ تخلص کی دوغزلیں اصلاحی پہنچیں۔ دیکھیے اس ہوگو،

کہ کس کی غزلین کس کو پہنچیں۔ مزااس میں ہے کہ اب یہ بھی یا دنہیں

آتا کہ آزردہ کا نام کیا ہے؟ اور وہ گون ہے؟ اور کہاں گا ہے؟ ... یہ

اکبتر برس کی عمر کی خوبی ہے'۔ (خط نبر ۱۳ مکتوبہ ۲راکتوبر ۱۸۶۱)

ایک خط میں اپنے ضعف اور غذا کا تذکرہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

" قبلہ ضعف نے مضحل کردیا ہے۔ حواس بجانہیں۔ اس مہینے

یعنی رجب کی آٹھویں تاریخ ہے تہتر واں برس شروع ہوگیا ہے۔ غذا

باعتبار آردو برنج مفقود کھی صبح کو پان سات بادام کا شیرہ، بارہ بج

ہوئے، بس آگے خدا کا نام'۔

آب گوشت، شام کو چار کہاب تلے ہوئے، بس آگے خدا کا نام'۔

(خط نبر ۲۰ مکتوبہ ۵ردیم ۱۸۲۱ء)

ایک خط میں مکتوب الیہ کے یہاں بیٹا تولّد ہونے پر ایک عبارت رنگین اور ایک قطعہ ورباعی کہہ کر'اکمل الا خبار' میں چھپوانے کی اطلاع دی گئی ہے:

"بعد بندگی معروض ہے۔ حضرت سیّد احد حسن خال صاحب مدخلہ العالی کی تخریر سے معلوم ہوا کہ آپ کے گھر مولود مسعود بیدا ہوا۔
ایک عبارت رنگین مرتب کرے اکمل الاخبار میں، میں نے چھپوادی ہے۔ اور ایک رباعی اور ایک قطعہ ابنا اور ایک قطعہ سیّد صاحب ممروح کا جو انھول نے بیبال بھیجا تھا وہ بھی چھپوا دیا۔ اور تین قطعہ تاریخی بہاری والی نتظم اور میر فخر الدین مہتم مطبع نے جو یبال تاریخیں کھی تھیں، وہ چھپوا دیا۔ چو بیبال تاریخیں کھی تھیں، وہ چھپوا دیا۔ ورقطعہ عرض کرتا ہوں۔ رباعی:

حق داد به رسید ز بے انعامش فرخ پسرے، که واجب است اکرامش تاریخ ولاتش بود، بے کم و بیش 'ارشاد حسین خال' که باشد نامش قطعه:

غالب حال سنین ججری معلوم کن از خجمته فرزند چول یک صد و بست و چار ماند این است شار عمر دلبند پیول یک صد و بست و چار ماند این است شار عمر دلبند پیتو ظاہر ہے کہ ۱۲۸۵ھ ہے۔ جب' خجمته فرزند' کے اعداد میں سے ۱۳۵۰ کے لیے تو ایک سوچوہیں بچتے ہیں۔ان کو میں نے دعائے عمر نومولود قرار دیا۔ حق تعالی اس مولود کو تمہارے سامنے عمر طبعی کو پہنچائے'۔

نومولود قرار دیا۔ حق تعالی اس مولود کو تمہارے سامنے عمر طبعی کو پہنچائے'۔

(خط نمبر ۵، مکتوبہ جولائی اگرت ۱۸۶۸ء)

یے قطعہ وربائی و فاکے فرزندا کبر میراختشام علی خال جادو (پیدائش ۲۹ رر بج الثانی ۱۲۸۵ ایے اللہ ۱۲۸۵ ایک متعلق ہے۔ یہ عبارت رکھیں اور قطعہ و ربائی 'انگمل الاخبار' (دبلی) ۲ رحمبر ۱۸۸۸ ایک شارے میں شائع ہوئی تھی۔ غالب کی متذکرہ عبارت ان کے نثری مجموعوں میں شامل نہ ہوگی۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہوگی۔ عبارت وجہ یہ رہی ہوگی ہے عبارت اخبار میں مہمتم اخبار کی طرف سے شامل کی گئی تھی۔ عبارت حبب ذبل ہے:

''بغضل البی ۲۶ رزیج الثانی ۱۲۸۵ هے وروز یکشنبہ گھنٹہ بجر دن رہے جناب معلیٰ القاب نواب میر ابراہیم علی خال بہادر رئیس اعظم سورت کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ گویا نواب صاحب چاند تھے اور یہ چاند کے باس ایک روشن ستارہ جبکا۔ حق تعالیٰ اس ماو رخشندہ واختر تابندہ کو ادب عزت واقبال پرتا آفتاب قیامت پُرنور وضیا گسترر کھے۔ جناب ادب عجم الدولہ نواب اسداللہ خال غالب بہادر مدظلہم نے ایک رباعی اورایک قطعہ تہنیت نی طرز کا کہ دیکھنے والے بشرط دید وفہمیداس رباعی اورایک قطعہ تہنیت نی طرز کا کہ دیکھنے والے بشرط دید وفہمیداس کا لطف اٹھا کیں گے، ارشاد فرمایا ہے۔ ہم بہ (غرض) افزائش رونق

اخبارر باعي وقطعه لکھتے ہیں...''

( تحقیق نوادر ۱۰ کبر حیدری الکھنؤ ۱۹۷۳ و ۳۰ ،۵۳۹ ،۵۳۸ ، بحوالہ غالب - احوال و آثار ، من :۵۳۸ )

یہ عبارت جو غالب کے اپنے قول کے مطابق خود ان کی طبع زاد ہے ، غالب کی نثری تحریروں میں اضافے کی حیثیت رکھتی ہے۔ مالک رام بھی اس تحریر کے نظر انداز کیے جانے پر جیرت کا اظہار کرتے ہیں۔اٹھوں نے لکھا ہے:

''کسی نے بیر عبارت مرزا کے نثری مجموعوں میں شامل نہیں گی ، خدامعلوم کیوں؟'' (تلاندۂ غالب،ص:۷۳۷)

و قا کے نام خط نمبر ۵ (متعلق ولادت پراختشام علی خال) جس کا مکمل متن گذشته سطور میں نقل ہوا، اس خط پر تاریخ تحریز نہیں تھی۔ ڈاکٹر خلیق انجم نے احمد حسن فدآ کے نام غالب کے خط مکتوبہ کا رجولائی ۱۹۸۱ء کی بنیاد پر (جس میں غالب نے و قا کے یہال متوقع نئے مولود کی بیدائش کی اطلاع پانے پر تاریخی قطعہ کہد کر بھیجنے کا ذکر کیا تھا) اس خط کی تاریخ تحریر جولائی اگست ۱۸۹۸ء طے کی (غالب کے خطوط، جر ۳، علی اس خط کی تاریخ تحریر جولائی اگست ۱۸۹۸ء طے کی (غالب کے خطوط، جر ۳، علی اس خط کی تاریخ تحریر جولائی اگست ۱۸۹۸ء طے کی (غالب کے خطوط، جر ۳، علی اس خط کی تاریخ تحریر واشعار کی عبارت واشعار کی بارے میں لکھا ہے، ''وہ چھپوا دیے''۔ گویا خط اُ اکمل الا خبار میں متعلقہ عبارت واشعار کی بارے میں لکھا ہے، ''وہ چھپوا دیے''۔ گویا خط کی تاریخ تحریر اوائل سمبر ۱۸۹۸ء طے کی جانی جانے جوزیا دہ قریب صحت ہوگی۔

تحکیم سیّداحد حسن مودودی ، میر عالم علی خال اور میر ابرا ہیم علی خال کے ہم وطن ، ہم خاندان ، ہم ذوق اور خواجہ تاش ہونے کے سبب غالب بھی بھی دوافراد کومخاطب کر کے خط لکھتے تھے، مثلاً :

> " به خدمت قبله سیّد احمد حسن صاحب مودودی تسلیم و به جناب میر ابرا بیم علی خال بها در کورنش مقبول باد''۔

(خط نمبر ۲، مکتوبه ۱۸۲۷ء)

اور بھی ایک کوتا کید کرتے ہیں:

#### '' آپ میر صاحب قبله کو خط پڑھواد بیجے گا''۔ (خطنبر ۳، مکتوبہ ۲را کتوبر ۱۸۶۲ء)

### 4

## نواب محمد زکریاں خاں زگی

ان کے نام صرف ایک خط مکتوبہ ۲۹ رجنوری ۱۸ ۱۸ ملتا ہے۔ یہ خط اولاً نقوش (لا ہور) مکا تیب نمبر (۱۹۵۷ء) میں شامل ہوا۔ بعد ازاں ' غالب کی نادر تحریریں' (سی:۸۷ ،۸۷) کتاب میں شامل ہوا۔ نقالب کے خطوط' (جر۲ ،ص:۵۹۷) میں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ اس خط میں زگی کو'' بندہ پروز' کے القاب سے مخاطب کرتے ہوئے زگی کے علم وفضل اور کلام کی داد دی گئی ہے۔ متعلقہ اقتباس زکی کے ترجے میں دیکھا جاسکتا ہے۔

### ٨

### قطب الدوليه

ان کے نام دوفاری خط ملتے ہیں۔ ایک خط ۲۴مرئی ۱۸۴۹ء اور دوسرا ۲۸ اکتوبر ۱۸۴۹ء کا مکتوبہ ہے۔ یہ دونوں خط نباغ دو در میں شامل ہیں (ص:۱۱۰ تا ۱۱۳)۔ ان خطوط میں نواب واجد علی شاہ والی اودھ (ف ۱۸۸۷ء) کے حضور غالب کا قصیدہ پیش خطوط میں نواب واجد علی شاہ والی اودھ (ف ۱۸۸۷ء) کے حضور غالب کا قصیدہ پیش کرنے اور بادشاہ کی جانب سے صلہ حاصل کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ (قطب شاہ نامی کئی ہے۔ (قطب شاہ کو والی اودھ کے نام خط میں عالب نے اس صلے کی رقم-1000 دو پیجی طے کردی ہے) کو والی اودھ کے یہاں ملازمت دلوانے کی پُرز ورسفارش کی ہے اور خود کو نصیرالدین کو والی اودھ کے یہاں ملازمت دلوانے سے شاہان اودھ کا مدح خواں لکھتے ہوئے احمد حسین حیدر (ف کے ۱۸۳ء) کے زمانے سے شاہان اودھ کا مدح خواں لکھتے ہوئے احمد حسین

میش کے توسط سے قصیدہ بھیجنے اور اس کو شاہ کے حضور پیش کرنے کی گزارش کی گئی ہے۔ دوسرا خط کلیتاً قصیدے سے متعلق ہے جس میں شاہ کے حضور قصیدہ پیش کرنے کی یا دد ہانی کرائی گئی ہے۔ مرز الکھتے ہیں:

"بعد گزارش مدعا میہ ہے کہ ایک طویل مدت گزری۔ قصیدہ اور ایک عرضداشت آپ کی خدمت میں بھیج کر بہ ہزار آرز و درخواست کی تھی کہ بینظم اور نثر حضرت قدر قدرت ظل اللی خلداللہ ملکہ وسلطانہ کی نظر ربوبیت اثر کے سامنے پیش کردیں۔ حقیقت ہے کہ قصد میں تفاکہ عطیہ شاہی حاصل کرکے عتبات عالیات کا رخ کروں۔ راقم کی ناسازی طالع پرواہ ہو کہ ابھی تک اس بہار کی جھلک نظر نہیں آسکی ہے۔ شاہشاہ کا دستِ کرم ایر رحمت ہے جو خار وگل پر کیساں برستا ہے۔ جہاں بے مائے لعل و گہر کی کا نیں کی کا نیں بخشے ہوں سوال کے بعد سائل کی محرومی کیے ممکن ہے؟

... خدارا اس گوشد نشیس اندوه گیس پررجم فرمائیس اور قصیده اور عرضداشت بادشاه کے حضور میں پیش کردیں اور جس عطیے کا حکم ہواس طرح کہ تاخیر نہ ہواس گدا ہے امیدوار کو ارسال فرمائیں۔ اس سے طرح کہ تاخیر نہ ہواس گدا ہے امیدوار کو ارسال فرمائیں۔ اس سے زیادہ دعا ہے دوام دولت حضرت ظل سجانی کے سواجو ہر دم ور دِ زبان ہے کیا عرض کروں ۔ نامہ نگار ہوا خواہ ۔ اسداللہ ۔ ۲ راکتو ہر ۹ م ۱۸۴ ئ ۔ ۔ کیا عرض کروں ۔ نامہ نگار ہوا خواہ ۔ اسداللہ ۔ ۲ راکتو ہر ۹ م ۱۸۴ ئ ۔ ۔ (باغ دودر، ص:۱۱۱)

ان خطوط کے طرز تخاطب اور اسلوب سے ایسامحسوں ہوتا ہے کہ قطب الدولہ کے نام مرز ا کے اور بھی خط ہوں گے جو محفوظ نہ رہ سکے۔ اور بید کہ قطب الدولہ سے غالب کا تعلق رمی نہیں۔ اس تعلق میں اعتماد کی جھلک صاف طور پرمحسوں کی جاسکتی ہے۔ قطب الدولہ کا مکمل نام محمد قطب علی خال تھا۔ یہ سہوان ضلع بدایوں کے رہنے والے تھے۔ ان کے ایک ساتھی مصاحب الدولہ کا وطن بھی سہوان تھا (موسیقی کا را مہور، والے تھے۔ ان کے ایک ساتھی مصاحب الدولہ کا وطن بھی سہوان تھا (موسیقی کا را مہور،

سبهوان گھرانہ، رضا جنل، شرام ۵۔ ۱۹۹۹ء، ص: ۲۰۷) نسباً غالباً آفریدی پیٹھان مخصہ موسیقی کے فن کے ماہر تھے۔خصوصاً ستار بجانے میں ان کانام دور دور تک مشہور تھا۔قطب الدولہ عربی، فاری اور شاعری میں بھی اچھی استعدادر کھتے تھے۔واجد علی شاہ نے اپنی منظوم قلمی داستان مخشق نامہ میں موسیقی (ستار) میں اُن سے تلمذ کا اعتراف کیا ہے۔ ابنی منظوم قلمی داستان مخشق نامہ میں موسیقی (ستار) میں اُن سے تلمذ کا اعتراف کیا ہے۔ (واجد علی شاہ کی ادبی اور ثقافتی خدمات ہے۔ (واجد علی شاہ کی ادبی اور ثقافتی خدمات ہے۔ (واجد علی شاہ کی ادبی اور ثقافتی خدمات ہے۔ (واجد علی شاہ کی ادبی اور ثقافتی خدمات ہے۔ (واجد علی شاہ کی ادبی اور ثقافتی خدمات ہے۔

ا پنے فن میں کامل ہونے ، والی اودھ کا استاد ہونے اور ارباب نشاط کا ایک بڑا طا کفیہ اپنے ساتھ رکھنے کے سبب بیہ واجدعلی شاہ کے بہت قریب ہوگئے۔ تخت نشیں ہونے کے بعد شاہ نے انھیں'' قطب الدولہ ،مفتاح الملک،مصاحب خاص محمر قطب علی خال بہادرصمصام جنگ'' کا خطاب عطا کیا تھا۔ (حوالۂ سابق ،ص: ۷۰م)

قطب الدوله درباری معاملات میں بھی دخیل رہے۔ ۵راگت ۱۸۴۸ء کونواب واجدعلی شاہ کے وزیر امین الدولہ کی جگہ نواب علی نقی خال کا تقرر بحیثیت وزیر کرانے میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ (حوالہ سابق ،ص: ۱۲) اُن کی پیدائش و وفات اور سوانحی کوائف نہیں ملتے۔ البتہ موسیقی کے فن پر مبنی اردو و ہندی کتب کے مطالعے ہے اتنا ضرور پتا جبیل ہے کہ تان سین گھرانے کے عروج کے دوران ہی موسیقی کی دنیا میں انھوں نے چبتا ہے کہ تان سین گھرانے کے عروج کے دوران ہی موسیقی کی دنیا میں انھوں نے دسم وان گھرانے 'کی بنیا در کھی۔

قطب الدولہ نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ کھنٹو میں بسر کیا۔ جولائی ۹ ۱۸۴ء میں انھیں اور ان کے ساتھیوں کو بعض نازیبا حرکتوں کے سبب شہر بدر کردیا گیا تھا (حوالہ سابق ،ص: ۱۲۴)۔ کچھ مدت کا نپور میں گزار کر رامپور آگئے تھے۔ واجد علی شاہ کے کلکتہ جانے کے بعد غالبًا لکھنٹو بھی بہنچے تھے۔ بعد کی تفصیلات نہیں ملتیں۔

قطب الدولہ کے شاگرد اور داماد محبوب حسین خال نے ان کے وطن سہوان ہی میں دھر پد بین، خیال گائیکی اور ستار بجانے کو فروغ دیا۔ محبوب حسین خال کے بیٹے عنایت حسین خال نے ریاست رامپور سے وابستہ ہوکر بڑانام کمایا اور سہوان کے موسیقی گھرانے کواستحکام بخشا۔

# مكاتيب غالب ميں افرادِ بدايوں كے أسما

خطوط غالب میں بدایوں کے جن افراد کے نام آئے ہیں، وہ مندرجہ ذیل ہیں:

اساس الدین (مولوی): ان کا ذکر قاضی عبدالجیل جنون بریلوی (ف
۱۹۰۰) کے نام خط (نمبر ۱۰، مکتوبہ بدونِ تاریخ) میں آیا ہے۔ مولوی اساس الدین (۱۹۰۰) کے نام خط (نمبر ۱۰، مکتوبہ بدونِ تاریخ) میں آیا ہے۔ مولوی اساس الدین (۱۹۰۰) کمیڈ غالب، عزیز الدین صادق کے والد تھے۔ عالم و
فاضل شخص تھے۔ ۱۸۵۷ء میں بدایوں آگئے تھے۔ عزیز کے خاندان سے غالب کا
براہ راست تعلق معلوم ہوتا ہے۔ غالب نے ۱۸۵۷ء میں دہلی سے مراجعت کے
وقت رقعہ سفارشی لکھ کر ان کی مدد بھی کی تھی۔ (دیکھیے باب دوم) غالب کے خط
بنام عزیز الدین میں جنون بریلوی کا ذکر آیا ہے جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے
بنام عزیز الدین میں جنون بریلوی کا ذکر آیا ہے جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے
کہ خون کے خط میں جن مولوی اساس الدین کو غالب نے سلام نیاز بھیجا ہے وہ
عزیز کے والد ہی ہیں۔

سیّد فرخ جلالی (علی گڑھ) نے اپنے ایک مضمون 'غالب کے ایک دوست اساس

الدین دہلوی (مطبوعہ ہماری زبان دہلی، کرجولائی ۲۰۰۵ء) میں تین انکشافات کے ہیں: (۱) اساس الدین بدایونی غالب کے دوست سے (۲) غالب نے فاری دیوان کے انتخاب میں ان کوشامل کیا تھا (۳) غالب کے شاگرد فالب نے فاری دیوان کے انتخاب میں ان کوشامل کیا تھا (۳) غالب کے شاگرد ایخ مولوی صاحب کی معرفت بھیجتے ہے۔۔۔۔ سیّد صاحب نے مذکورہ انکشافات کے حوالے درج نہیں کیے اور میں بھی اول الذکر دو اطلاعات کے حوالے درج نہیں کیے اور میں بھی اول الذکر دو اطلاعات کے حوالے تاکن کرنے نے قاصر رہا۔ البتہ موخرالذکر انکشاف درست ہے۔ غالب کے ایک خط مکتوبہ جون ۱۸۵۸ء کے بیتے ہے اس کی تائید ہوتی ہے کہ غالب یا غالب کے شاگرد خطوط کی تربیل میں مولوی اساس الدین کو ذریعہ بناتے بتھے۔ فالب کی نادرتح پریں، ص: ۱۲۳۳)

جعفر علی خال سهسوانی، نواب میر (ف۱۲۸۰ه ۱۲۸۳ه): ان کا ذکر نواب غلام بابا خال (ف۱۲۹۱ء) کے خط (نمبرا، مکتوبہ ۲ رستمبر ۱۸۶۳ء) میں آیا ہے۔ میر جعفر علی خال کی چھوٹی بیٹی غلام بابا خال کو منسوب تھی۔ (سخنورانِ آیا ہے۔ میر جعفر علی خال کی چھوٹی بیٹی غلام بابا خال کو منسوب تھی۔ (سخنورانِ گرات، ص: ۲۷۳) غالب کا بیخط دراصل ان کے خسر نواب میر جعفر علی خال کی قات پر غالب نے ایک قطعہ بھی ارسال کیا تھا جو حب ذیل ہے:

گردید نهال، مهر جهال تاب، در یغ شد تیره جهال پیشم احباب، در یغ این واقعه را ز'روئ زاری' غالب تاریخ رقم کرد که نواب، در یغ این واقعه را ز'روئ زاری' غالب تاریخ مین تو ۱۲۸ه پیدا هوتے ہیں۔ از'روئ زاری' زامے ہوز کے عدد بڑھائے جائیں تو ۱۲۸ه پیدا ہوتے ہیں۔ (غالب کے خطوط، جرسم، ۲۰۰۳)

میرجعفرعلی خال کاتعلق سادات سہوان کی اس نسل سے تھا جس نے بڑودہ منتقل ہوکر وہاں اعلیٰ عہدے اور مناصب حاصل کیے۔ ان کے والد کا نام میر سرفر ازعلی خال تھا اور ان کے بھیتیج میر ابراہیم علی خال وقا بھی غالب کے چہیتے شاگر دیتھے۔ تھیم سیّد احمد حسن مودودی فدا جمالی کے نام خط نمبر ۴ ( مکتوبہ کارجنوری المکتاب کے ایم خط نمبر ۴ ( مکتوبہ کارجنوری ۱۸۲۲ء) میں بھی جعفرعلی خال کا ذکر ملتا ہے۔

۳- حمیدالدین، محمد: یہ علیم نجف خال کے سب سے جھوٹے بھائی تھے۔ نیخ

آہنگ میں جو فاری کمتوب غلام نجف خال کے نام ہاس میں غالب نے ان کو

سلام لکھا ہے ( نیخ آہنگ میں مکا تیب غالب، ص:۱۸۸)۔ ایک مدت تک یہ خط

علیم غلام نجف خال کے ہم نام مولوی نجف علی خال جھیجری (ف۱۸۸۱ء) کی

طرف منسوب رہا۔ لیکن مذکورہ داخلی شہادت کی بنیاد پراسے غلام نجف خال کے

نام بی تسلیم کرلیا گیا۔ دراصل خط میں شخاطب میاں محمد نجف صاحب کے نام سے

ہوا ہے۔ علیم صاحب کے نام میں محمد کا سابقہ نہیں۔ اسے غالب کا سہو حافظ خیال

کیا گیا ( مَا ثر غالب، ص:۸) غالب نے کسی حیدالدین نامی فردکی وفات پر

فاری میں ایک قطعہ تاریخ کہا تھا، لیکن بقول پروفیسر شار احمد فاروقی '' کلیات نظم

خاری میں ایک قطعہ تاریخ کہا تھا، لیکن بقول پروفیسر شار احمد فاروقی '' کلیات نظم

صاحب نے انجمن محمد ہیآ گرہ کے کتب خانے میں مجموعہ مثنویات کی ایک جلد میں

صاحب نے انجمن محمد ہیآ گرہ کے کتب خانے میں مجموعہ مثنویات کی ایک جلد میں

'کلیات نظم غالب' کے پچھاوراتی دیکھے، انہی میں یہ قطعہ بھی تھا۔ قطعہ حب

نام میں۔

رفت چول مولوی حمیدالدین زیل جہال کر فنا عبارت اوست از خود از دہر رفت و دہر ہنوز پُرز آوازهٔ فضیلتِ اوست سیّد الانبیا شفیع اش باد کال سعید ازل زعترت اوست رفل را چول فزول کنی بر خلد سالِ فوتش ہمیں حقیقت اوست رفل را چول فزول کنی بر خلد سالِ فوتش ہمیں حقیقت اوست ۱۲۲۸ ہے ۱۲۲۸ھ واضت رفل خلد سالِ رحلتِ اوست رفل ور خلد سالِ رحلتِ اوست رفل خلد سالِ رحلتِ اوست داخل خلد سالِ رحلتِ اوست داخل خلد سالِ رحلتِ اوست میں ۱۲۲۸ھ

رمز دریاب تا غلط نه کنی زال که تکرار خلد صورت اوست خلاه، خلاه است بر لب غالب فکر هرکس به قدر جمت اوست ۱۲۲۸ ه

( علاش غالب بص: ١٥،١٥٠)

پروفیسر نثار احمد فاروقی نے حمیدالدین کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا۔لیکن ڈ اکٹر محمد ابوب قادری نے ' تلاشِ غالب' کے حوالے سے منقولہ صدر قطنے کو اینے مضمون 'غالب اور رومیل کھنڈ میں درج کرتے ہوئے اسے حکیم غلام نجف خال کے بھائی حمیدالدین کا 'قطعہُ تاریخِ وفات' قرار دیا ہے۔ (غالب اور عصرِ غالب، ص: ١٨٦،١٨٥) به ظاہر بية قطعه تاريخ مولوي حميد الدين كي و فات ہي ہے متعلق معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس کی کوئی خارجی یا داخلی شہادت نہیں ملتی۔ اس قطعے کے تیسرے شعر میں مولوی حمیدالدین کوسیّد الانبیا کی عترت (اولاد) کہا گیا ہے۔ لفظ عترت غلطی ہے' بتلاشِ غالب' میں عشرت (ص: ۶۴) اور' غالب اور عصرِ غالب' میں عزت (ص:۱۸۵) چھیا ہے۔ یہ کتابت کی غلطی بھی ہو علق ہے۔ للبذا اس داخلی اور بڑی حد تک واضح شہادت کے بعد اس قطعہ تاریخ کو حکیم غلام نجف خال کے بھائی مولوی حمیدالدین سے متعلق کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ مولوی حمیدالدین نسلاً فاروقی تھے۔ اس خاندان کا غالب سے جوخصوصی تعلق تھا اس کی بنیاد پریدیفین کرنے میں تامل ہے کہ غالب حکیم صاحب اور ان کے بھائی حمیدالدین کو خاندانِ سادات کا فرد سجھتے ہوں۔لہذا بیہ قطعہ تاریخ کسی دوسرے مولوی سید حمیدالدین کی و فات ہے متعلق ہے۔

فصیح الدین بدایونی، قاضی: ان کا ذکر غالب کے دو فاری خطوط میں آیا ہے۔ پہلے خط بنام میر تفضل حسین خال خیر آبادی (ٹونک والے) میں غالب، قاضی صاحب کے نام سے پہلے مکری اور آخر میں بداؤنی لکھتے ہیں۔ خط کی قاضی صاحب کے نام سے پہلے مکری اور آخر میں بداؤنی لکھتے ہیں۔ خط کی درمیانی سطور میں ان کوفرخندہ آئین بھی لکھا ہے۔ اس سے دو باتیں پتا چلتی ہیں ایک بید کہ قاضی صاحب علم وفضل ،عہدہ ومنصب اور شرافت ونسب کے لحاظ سے برتر تھے، دوسری میہ کہ عہد غالب میں بھی بدایوں کو بداؤں لکھا جاتا تھا۔ خط کا متعلقہ متن حب ذیل ہے:

"اینک مفتهٔ بیش نگذشته باشد که مکری قاضی فضیح الدین بداؤنی را از آگره به دبلی گذارافقاد به چول شارا دیده بود، وجم از آن انجمن می آمد ورود شا از لونک به مقرا او از محفرا به اکبرآباد بمن باز گفت به این فرخنده آئیس را نیز چون خود شا خوان و درستایش شا با خویش جم زبان بافتم" به (باغ دودر بی ۱۳۵۰)

ترجمہ: ایک بفتے ہے زیادہ نہیں گذرا کری قاضی فصیح الدین بداؤنی کا آگرے ہے دبلی آنا ہوا آپ ہے ل کرآئے تھے۔ان ہے آپ کے ٹونک ہے مقرا اور مقرا ہے اکبرآباد آنے کی اطلاع ملی۔ آپ کے ٹونک ہے مقرا اور مقرا ہے اکبرآباد آنے کی اطلاع ملی۔ انسیں بھی اپنی طرح آپ کی تعریف میں رطب اللیان اور آپ کی مدح وشامیں اپنا ہم زبان یایا۔ (باغ دودر ہیں:۵)

بدایوں میں آباد خاندانوں میں سے اکثر ممتاز خاندانوں کی تاریخیں اور شجر کے مطبوعہ موجود ہیں۔ ان کے مطالع سے پتا چلتا ہے کہ عبد غالب میں بھی قضات کا عبدہ بدایوں کے کئی خاندانوں میں برقرار تھا۔ مگر عبد غالب میں فضیح الدین نامی بزرگ کا نام شیوخ صدیقی کی شاخ حمیدی ہی میں نظر آیا۔ کسی دوسر کے خاندان میں نہیں ۔ لہذا گمان بدرجہ یقین ہے کہ غالب کے خط میں جن فضیح الدین کا ذکر آیا ہے وہ بہی ہیں۔ حمیدی خاندان کے شجر سے میں قاضی فضیح الدین بن کا ذکر آیا ہے وہ بہی ہیں۔ حمیدی خاندان کے شجر سے میں قاضی فضیح الدین بن اصلح الدین کی بابت ایک جملے میں صرف بیاطلاع دی گئی ہے:

اسلح الدین کی بابت ایک جملے میں صرف بیاطلاع دی گئی ہے:

"بوجہ عہدہ قضا منصف اوجھیانی (ضلع بدایوں) ہوئے''۔

(تاریخ بنی حمید، انشاء الله اص: ۱س)

قاضی فصیح الدین کی بابت مزیدمعلومات حاصل نہیں ہوسکیں۔

دوسرے خط بنام مفتی سیّد احمد خال سیّد بریلوی (ف۱۸۵۹ء) مکتوبہ ۱۸۵۳ء ورسرے خط بنام مفتی سیّد احمد خال سیّد بریلوی ۱۸۵۰ء میں غالب،عبدالمجید خال نامی کسی فرد کے سلام و پیام تحریر نہ کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے قاضی فصیح الدین کی موت کا ماتم کرتے ہیں۔ قاضی فصیح الدین

ے اپنے تعلق کی صراحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' الله کی قتم! قاضی قصیح الدین میرا یارتھا،عزیز دوست تھا،محبت کرنے والاتھا۔ ہے ہے کہاں چلا گیا اور اس کو کیا ہو گیا۔ ابھی اس کے مرنے کے دن نہیں تھے''۔

قاضی فصیح الدین کے باربار وطن جانے اور عزیز وا قارب سے ملنے کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔اس خط سے مندرجہ ذیل امور پر روشنی پڑتی ہے:

- قاضی فضیح الدین اور عبدالمجید خال سے غالب کا گہرا اور پائیدار تعلق تھا۔لیکن معلوم نہیں کہ عبدالمجید خال کون تھے؟ ممکن ہے قاضی فضیح الدین سے قرابت قریبہ رکھتے ہوں۔
- ۱۸۵۰ء کو قاضی فضیح الدین حیات نہیں تھے۔ اُن کی وفات
   ۱۸۵۰ء کو قاضی فضیح الدین حیات نہیں تھے۔ اُن کی وفات
   ۱۸۵۰ء کو قاضی فضیح الدین حیات نہیں ہوئی تھی۔
- قاضی صاحب وہلی میں کیوں تھے؟ بدایوں باربار کیو ں جاتے تھے؟ شاید ملازمت کی وجہ ہے بدایوں آتے ہوں۔ لیکن دہلی میں کیا کرتے تھے، یہ سوالات ہنوز لا پنجل ہیں۔

مذکورہ خط غالب کے کئی مجموعہ خطوط میں شامل نہیں ہے۔ ذوق کے شاگر دمولوی دلدار علی مذاق بدایونی کے ذخیرے ہے '' ملفوظات طیبات مذاق میاں'' میں نقل موا۔ وہاں سے 'آئینہ دلدار' میں شامل ہوا۔ خط کا متعلقہ متن حب ذیل ہے:

"عجب كداندري نامداز جانب والا تبارعبدالمجيد خال سلاے و پياے مرقوم نبود۔خود ندانستم كدمخدوم من كجاست، و روز گارش چول

ی گزرد- از مرگ مینوشیں قاضی فصیح الدین بر دلش چے گذشتہ باشد۔
باللہ قاضی فصیح الدین یارے بود عزیز، و دو ہے بود مہر پیشہ، ہے ہے کجا
رفت و چیشد؟ ہنوز ہنگام مردنش نبود، مخدوم مرحوم خوے آل داشت که
در وطن نیا سودے و بمیشہ رہ جیودے۔ یاد دارم کہ بار ہا بوے گفتہ ام
کہ از بادیہ نوردی باز آے و چول گوشہ و توشہ داری دروطن بیاساے۔
گفتہ، مرا خوار درشتے بلکہ خواتے کہ مرا از جاے برانگیزد و آئین
آوارگی آموزد و دریں بار کہ ہمانا دیدار باز پسینش بود، بمن می فرمود کہ
آوارگی آموزد و دریں بار کہ ہمانا دیدار باز پسینش بود، بمن می فرمود کہ
سیل تا چہی کئم و گو ہر کمال ترا بکدام بہا می فروشم۔ بیا تا برگ و ساز ہا
مبیل تا چہی کئم و گو ہر کمال ترا بکدام بہا می فروشم۔ بیا تا برگ و ساز ہا
فراہم آوریم و زر ہا اندوزیم۔ ہیہات، ہیہات،

عرفی چه نشستدای که یاران رفتند

داستانِ ایں اندوہ به دفتر کراں نپذیرد۔ تا دریں یک ورق چہ قدرتو اند گنجید ۔خدایش بیا مرزا دو به فردوس بریں جاد ہاد''۔

( آئینه دلدار، ص: ۹۳ )

۵- فضل رسول، مولوی شاہ محمد (ف ۱۸۷۱): ان کا ذکر طیم غلام نجف خال کے نام خط نمبر ۱۳ ( مکتوبہ ۱۱ رجنوری ۱۸۳۳) میں آیا ہے۔ غالب کے معاصرین کے تحت ان کا ذکر باب اول میں گزر چکا ہے۔ پروفیسر نثار احمد فاروقی نے مذکورہ خط میں فضل رسول ہ مراد منتی فضل رسول واسطی (ف ۱۸۷۹) لیے بین جوغلام امام شہید کے بھانچے تھے اور مظفر علی اسیر کھنوی کے شاگرد۔ ( تلاشِ غالب، ص : ۵۷) لیکن ڈاکٹر محمد ایوب قادری نے بوستان اودھ (ص : ۱۹۷، راجا درگا پرشاد، مطبع احمدی کھنؤ، ۱۸۸۱ء) کے حوالے سے واسطی کے حیدرآباد جانے درگا پرشاد، مطبع احمدی کھنؤ، ۱۸۸۱ء) کے حوالے سے واسطی کے حیدرآباد جانے کو نفی کی ہے۔ (غالب اور عصرِ غالب، ص : ۱۸۵) جب کہ 'اکمل التاریخ' کی نفی کی ہے۔ (غالب اور عصرِ غالب، ص : ۱۸۵) جب کہ 'اکمل التاریخ' (جر ۲، می : ۱۵۵) سے مولوی فضل رسول (حر ۲، می : ۱۵۵) سے مولوی فضل رسول

بدایونی کا حیدرآباد جانا ثابت ہوتا ہے۔لہذا زیر گفتگو خط میں فضل رسول سے مراد یمی بدایونی عالم شاہ محد فضل رسول مست ہیں۔

۲- کشفی،مولانا شاہ سلامت اللہ (ف ۱۸۲۳ء): ان کا ذکر قدر بلگرامی کے نام خط نمبر ۵ ( مکتوبہ ۱۸۶۱ء) میں ملتا ہے۔ ان کا ذکر بھی معاصرین غالب کے تحت با بِ اوّل میں کیا جاچکا ہے۔

 ۵ مذاق، شاه ولدار على (ف ۱۸۹۴ء): تلميز ذوق د بلوى - ان كا ذكر ايك فارى خط بنام مفتی سیّد احمد خان سیّد (ف ۱۸۵۹ء) میں ملتا ہے۔ سیّد، غالب کے شاگر د تھے۔ انھوں نے جب مرزا سے تلمّذ اختیار کرنا چاہا (۱۸۵۰ء) تب مرزا نے اکلیں مذاق بدایونی سے رجوع کرنے کے لیے کہا۔ یہ خط ( مکتوبہ سارا کتوبر ١٨٥٠ء) يهكِيهُ ملفوظات، طيبات مذاق ميال' (اخيار على بدايوني، بدايون، سنه ندارد) میں شامل ہوا۔ ای رسالے سے بیا خط آئینہ دلدار (ص: ۹۱ تا ۹۳) میں تقل ہوا ہے۔ یہ خط غالب کی فاری تحریروں کے مجموعوں میں ہنوز شامل نہیں ہوسکا ہے۔ مذاق کا ذکر بھی گذشتہ اوراق میں'' غالب کے مداحین'' کے تحت گزر

۸- مجم الدين حيدر، ينخ: غلام نجف خال كے چار بھائى اور تين بہنيں تھيں۔سب سے بڑے بھائی فیاض الدین تھے۔ مجم الدین حیدر تیسرے نمبر کے بعنی نجف خال سے چھوٹے تھے۔ بیآ گرہ میں بہسلسلۂ ملازمت مقیم تھے۔شیرز مال خال نے آگرے سے جب غالب کو خط لکھا تو اس میں ایک رقعہ ﷺ نجم الدین حیدر کا بہ تام ظهیرالدین رکھ دیا۔ چول کہ ان دنوں (دسمبر ۱۸۵۷ء) علیم صاحب کا خاندان بدایوں کے لیے روانہ ہو چکا تھا لہٰذا غالب نے اس خط کو اینے خط کے ساتھ (محررہ ۴ ردمبر ۱۸۵۷ء) ملفوف کر کے حکیم صاحب کو بدایوں کے ہتے پر روانہ کردیا اور اس کا جواب منگانے اور اس جواب کواپنے خط کے ہمراہ آگرہ جھیجنے

کی پیش کش بھی کی۔ دوسرے خط بنام نجف خال (محررہ۲۷روتمبر ۱۸۵۷ء) میں بھی نجم الدین حیدر کا نام آگیا ہے۔

شیخ بخم الدین حیدر نے ظہیرالدین کو ان کی کم سی میں ایک کھلونا بھیجا۔ غالب نے ظہیرالدین کی جانب سے ظہیرالدین کی جانب سے شکر بیداور رسید کا خط لکھا۔'عودِ ہندی' اول و دوم میں بید خط بہوان'' ظہیرالدین کی طرف سے ان کے چچا کے نام'' شامل ہوا ہے۔ (رک، غالب کے خطوط، جسم، سم، ۱۰۴)

9- غلام نجف خال، حکیم: بیغالب کے مکتوب الیہ ہیں۔ ان کا ذکر گذشتہ اوراق
میں صراحت ہے گزر چکا۔ غالب کے بعض دوسرے مکتوب الیہ کے نام خطوط میں
بھی ان کا ذکر ملتا ہے:

مرزاشہاب الدین احمد تاقب (ف ۱۸۹۹ء) خطفہر ۲، مکتوبہ مارچ ۱۸۵۸ء نواب مرزاعلاء الدین احمد خال علائی (ف ۱۸۹۸ء) خطفہر ۱۲ مکتوبہ ۱۵ فروری ۱۸۹۲ء وزیر الدین، توزیز وصادق (ف ۱۸۹۴ء) خطفہر ۱، مکتوبہ دعمبر ۱۸۵۸ء عزیز الدین، توزیز وصادق (ف ۱۸۹۴ء) خطفہر ۱، مکتوبہ دعمبر سید احمد حسن مودودی فداو جمالی (ف ۱۸۹۴ء) کے نام خطفہر ۳ (کارجنوری) خطفہر ۲ (۲۲جون)، خطفہر ک (کیم سمبر)، خطفہر ۸ (۲۵ رخمبر ۱۸۲۲ء)، خطفہر ۹ (۱۸۱۷ کتوبر ۱۸۲۷ء) میر ابراہیم علی خال و فا کے نام خطفہر ۱ (۱۲ رجولائی)، خطفہر ۳ (۱۸۲۲ء) میر ابراہیم علی خال و فا کے نام خطفہر ۱ (۱۲ رجولائی)، خطفہر ۳ (۲۸ رکمبر ۱۸۲۷ء) اور میر غلام بابا خال بہادر کے نام خطفہر ۳ (۲۰ رکمبر ۱۸۲۷ء) اور میر غلام بابا خال بہادر کے نام خطفہر ۳ شیر ۳ رکم رکم رکم رکم انگل کے خام خطفہر ۳ میں مائل کا خطوصول پانے کی اطلاع دی گئی ہے۔ اس بیان سے مائل سے خالب کی خطو دکتابت تابت ہوجاتی ہے، مگر مائل کے نام غالب کا ایک بھی خط دستا بین س

اا- ظہیرالدین احمد محکیم: ان کا ذکر محکیم غلام نجف خال کے نام خطوط میں ملتا

ہے۔ ایسے تمام خطوط کے اقتباسات گذشتہ اوراق میں ان کے حالات کے ضمن میں درج کیے جاچکے ہیں۔

۱۱- میر ابراہیم علی خال وفا: یہ غالب کے شاگردادر مکتوب الیہ ہیں۔ حکیم سیّداحمہ حسن فدا کے نام خط نمبر ۲ (۲ ارجنوری)، خط نمبر ۲ (۲ رجون)، خط نمبر ۷ (کیم حتیر)، خط نمبر ۸ (۲۵ رد تمبر ۱۸۲۹ء)، خط نمبر ۱۱ (۲ ارجولائی ۱۸۲۱ء) میں اور تحبر)، خط نمبر ۸ (۲۵ رد تمبر ۱۳ (۲۲ رمارچ ۱۸۲۷ء) میں ان کا ذکر ماتا ہے۔ نواب میر غلام بابا خال کے نام خط نمبر ۴ (۲۲ رمارچ ۱۸۲۷ء) میں ان کا ذکر سات کا ذکر میں سیّد احمد حسن فدا: یہ بھی غالب کے شاگردادر مکتوب الیہ ہیں۔ ان کا ذکر میں میر ابراہیم علی خال کے نام خط نمبر ۲ (۲ ارائست)، خط نمبر ۴ (۵ رد تمبر ۱۸۲۷ء)، خط نمبر ۴ (جولائی، اگست ۱۸۲۷ء) میں اور نواب میر غلام بابا خال کے نام خط نمبر ۴ (۲ رمار تا ربا تا ۱۸۲۷ء)، خط نمبر ۴ (جولائی، اگست ۱۸۲۷ء) میں اور نواب میر غلام بابا خال کے نام خط نمبر ۴ (۲ رمار تا ۲ رمار تا ۲ رمار تا ۲ رمار تا کا تام خط نمبر ۴ (۲ رمار تا ۲ رمار تا کا تام خط نمبر ۴ (۲ رمار تا ۲ رمار تا کا تام خط نمبر ۴ (۲ رمار تا رمار تا کا تام خط نمبر ۴ (۲ رمار تا رمار تا کا تام خط نمبر ۴ (۲ رمار تا رمار تا کا تام خط نمبر ۴ (۲ رمار تا رمار تا کا تام خط نمبر ۴ (۲ رمار تا رمار تا کا تام خط نمبر ۴ (۲ رمار تا رمار تا رمار تا کا تام خط نمبر ۴ (۲ رمار تا رمار تا کا تام خط نمبر ۴ (۲ رمار تا رمار تا

۱۳- قطب الدوله، محمد قطب علی خال: یه غالب کے مکتوب الیه ہیں۔ واجد علی شاہ کے استاد اور مصاحبِ خاص تھے۔ ان کا ذکر میر احمد حسین میکش اور قطب شاہ کے استاد اور مصاحبِ خاص تھے۔ ان کا ذکر میر احمد حسین میکش اور قطب شاہ کے نام فاری خطوط میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ نواب محمد علی خال بہادر عرف میرزا حیدر کے نام ایک خط میں بھی ان کا نام آگیا ہے۔ یہ خط پنج آ ہنگ میں شامل ہے۔

### باب چہارم

| 194 | د يوانِ غالب — نسخهُ بدايول  | -1  |
|-----|------------------------------|-----|
| r.r | د بوانِ غالب کے نظامی ایڈیشن | -1  |
| 110 | نكات غالب                    | -1- |
| 119 | تحريك مرمتِ مزادِ غالب       | -1~ |
| 779 | غالبيات اورنظاى پريس         | -0  |

نظامی بدایونی اور غالب



(ماخذ: تخليات يخن، نظامي بدايوني، بدايوں • ١٩٣٠)

# د بوانِ غالب نسخهُ بدا بول

دیوانِ غالب (اردو) کا یہ خطی آئے نظامی بدایونی (ف24)) کے بیٹے احیدالدین نظامی (سام ۱۹۹۱ء) کو کہیں ہے دستیاب ہوا جے 'نسخۂ بدایوں' کا نام دیا گیا۔ احیدالدین نظامی کے امتیاز علی خال عرشی (ف101) ہے مخلصانہ روابط تھے۔ چنا نچے احیدالدین نے بہننے عرشی صاحب کوسونپ دیا اور ان ہے اس پر مضمون لکھنے کی فرمائش کی۔ عرشی صاحب نے اس پر پہلامضمون بعنوان' دیوانِ غالب (اردو) کا ایک اور نادر مخطوط' نقوش، لا مور (جون ۱۹۲۰ء) میں لکھا۔ بھی مضمون ہفتہ وار' ذوالقر نین بدایوں (۱۲ رجولائی ۱۹۲۰ء) میں بھی شاکع ہوا۔ باد دگر' دیوانِ غالب نسخہ بدایوں ایک بدایوں (۱۳ رمخطوط' عنوان ہے نیادور' نکھنؤ (جنوری ۱۹۷۱ء) میں طبح موا۔ باد دگر' دیوانِ غالب نسخہ بدایوں ایک نادر مخطوط' عنوان ہے 'نیادور' نکھنؤ (جنوری ۱۹۸۱ء) میں طبح موا۔ بعد میں یہ ضمون ان نادر مخطوط' عنوان عالب نسخہ عرشی طبح دوم ۱۹۸۲ء) کے مقدمہ کا جزو بن گیا۔ کے مرتبہ دیوانِ غالب نسخہ عرشی صاحب کے تعارفی مضمون کی اشاعت سے بعد کس طرح یہ بیشنل میوز بھم کرا چی منتقل ہوا، عرشی صاحب نے نذکورہ مضامین میں بیس کے بعد کس طرح یہ بیشنل میوز بھم کرا چی منتقل ہوا، عرشی صاحب نے نذکورہ مضامین میں اس کا تذکرہ نہیں ماتا۔

راقم الحروف نے جناب مونس نظامی (فرزند احیدالدین نظامی) سے اس سلسلے میں استفسار کیا تو انھوں نے بنایا کہ بیانخہ انھوں نے لکھنؤ کے ایک کتب فروش سے بندرہ رویے میں خریدا تھا۔ جب انھوں نے بیانسخہ اپنے والد احیدالدین کو دکھایا تب احیدالدین نے اس کی اطلاع عرشی صاحب کو دی۔عرشی صاحب نسخۂ شوق قد وائی مسمجھ كرفوراً بدايوں آ گئے اور احير صاحب ہے مطالعہ كے ليےنسخہ لے گئے، بعد ہيں عرشی صاحب نے بتایا کہ بیرایک علیحدہ نسخہ ہے۔عرشی صاحب نے اس نسخے پرمضمون لکھ کر نقوش میں شائع کرادیا (۱۹۲۰ء) انہی دنوں مونس نظامی کراچی گئے اورنسخۂ بدایوں اینے ہمراہ لے گئے۔ کراچی میں انھوں نے بیاننے جوش ملیج آبادی، مولوی عبدالحق اور بعض ووسرے اکابر اردوکو دکھایا۔مولوی عبدالحق نے کہا کہ ہندوستان میں تو دیوانِ غالب کے خطی نسخ بہت ہیں یا کتان میں کمیاب ہیں لہٰذا اے یہبیں رہنا چاہیے۔لیکن انجمن کی مالی حالت درست نه ہونے کے سبب وہ اسے خرید نہیں سکے۔ البتہ مولوی عبدالحق اور جوش نے اس کی خریداری کی تحریری سفارش کی۔ان سفارشوں کے ساتھ مونس صاحب نیشنل میوزیم کراچی پہنچے اور مبلغ چار ہزار میں بیاسخہ ۱۹۲۰ء کے وسط یا آخر میں نیشنل ميوزيم كوفروخت كرديا گيا۔اس طرح ہندوستان كابيبيش قيمت ادبي ا ثاثہ يا كستان منتقل ہوگیا۔میرے خیال ہے اس نسخے کی دستیابی کی کہانی طبع زاد ہے۔مونس نظامی کو یہ نسخہ بدایوں ہی میں کسی سے ملا ہوگا۔عموماً قدیم کتب کی خرید وفروخت کرنے والے افراد ا پسے خاندانوں اور ادیوں کے ذاتی ذخیروں کی تلاش میں رہتے ہیں جن کے وارثان ان کی سیجے قدر و قیمت سے ناواقف ہوں اور مختلف تر کیبوں سے ان کے حصول میں کوشاں رہتے ہیں۔ بسااوقات بیروار ثان خود بھی آھیں فروخت کردیتے ہیں۔میرا خیال ہے کہ شیوخ فاروقی کے خاندان ہے ہی بیانسخد مونس نظامی یا احیدالدین نظامی کے ہاتھ لے دایوان غالب کا وہ خطی نسخہ جو احمد علی شوق قد وائی (ف ۱۹۲۵ء) کے پاس تھا، جس سے نظامی نے غالب

ا دایوان غالب کا وہ خطی نسخہ جو احمد علی شوق قد وائی (ف ۱۹۲۵ء) کے پاس تھا، جس سے نظامی نے غالب کے دیوان کے دیباہیے کی تاریخ ۱۳۴۸ ھے طے کی۔ پچھاور بھی استفادہ کیالیکن شوق کی وفات کے بعد بیہ نسخہ دستیاب نہیں ہوسکا۔

لگا ہوگا۔عرشی صاحب کا اپنے مضامین میں اس کے حصول کی روداد کا نہ بیان کرنا بھی مصلحت سے خالی نہیں معلوم ہوتا۔

عرشی صاحب نے اپنے مقدمہ میں (مشمولد نسخہ عرشی) نسخہ بدایوں کا تعارف اس کی اہمیت وغیرہ پرتقریباً ۲ صفحات میں (صفحہ ۱۰۱ تا ۱۱) روشنی ڈالی ہے۔ سطور ذیل میں اس نسخہ کا چند سطروں میں تعارف کرادینا کافی ہوگا۔ عرشی صاحب لکھتے ہیں: " یہ نسخہ جو بدایوں میں دریافت ہوا تھا۔ ہم / ۴ x ^ ۱ / ۵ اگئے ناپ کا ہے۔ روشنائی کالی۔ عنوان اور جدول شخبر فی اور باریکا لاجوردی ہے۔ کاغذ بانس کا دیسی بنا ہوا ہے۔ ہر ورق میں رکاب بھی ہے اور ورق داغ بھی۔ خط شکتہ آمیز نستعلیق ہے۔ معمولی کرم خوردگی بھی پائی جاتی ہے۔ جلد پرانی مگر عام حالت انچی ہے'۔

(مقدمه ديوان غالب نسخهٔ عرشی ،طبع دوم ،ص:۱۰۶)

ال ننخ کامتن ۱۰۹۱ شعرول پر مشمل ہے۔ ۳۵ شعر ننخ کے حاشیول پر لکھے ہوئے ہیں (مقدمہ نسخہ عرفی من ۱۰۸۰)۔ تقریظ کی رو نے نسخہ ۱۲۵۴ ہے/ ۱۸۳۸ء کا مرقبہ ہے (ایضا ص:۱۰۹)۔ غالب کے دیوان کے خطی نسخوں کی تاریخی ترتیب ہیں بعض داخلی شواہد کی بنیاد پریہ ''نسخہ رامپور قدیم'' (۱۸۳۳ء) کے بحد آتا ہے (ایضا ص:۱۱)۔ اس نسخ کے سرورق پر ایک مہر ہے جس پر''محمد ذوالفقار الدین ۱۳۵۲ھ'' کندہ ہے (ایضا ص:۱۰۱)۔ عرفی صاحب نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ نسخہ سید حسین مرزا دائیفا ص:۱۰۱)۔ عرفی صاحب نے یہ بھی ذوالفقار الدین حیدر الموسوی کانقل کرایا ہوا ہے (ص:۱۰۹)۔ عرفی صاحب نے یہ بھی کھا ہے کہ نسخ کا تعلق مرزا صاحب کے کسی قربی دوست یا عزیز سے تھا (ص ۱۰۹۰) کھا ہے کہ نسخ کو مہر کی بنیاد پر کسی دوسر شخص کا نسخ قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

'' حسین مرزا کا بورا نام' سیّد ذوالفقارالدین حیدر الموسوی' نقا۔ بیہ نام خود غالب نے اپنے قلم سے لکھا ہے (ملاحظہ کریں نسخۂ طاہر)۔ اور ہمارے خیال سے لفظ "سید" اور "حید" حسین مرزا کے نام کے اہم جزو ہیں۔ جومبر میں حذف کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مہر میں "محد ذوالفقار الدین "بے۔ لبندا یہ مبرحسین مرزا (سید ذوالفقار الدین حیدر الموسوی) کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی ہے اور اُس شخص کا تعلق بدایوں یا نواح بدایوں سے ہونا چاہیے۔ دراصل یہ بزرگ محمد ذوالفقار الدین حکیم غلام نجف خال شیخو پوری ثم دہلوی کے حقیقی پچپزاد بھائی شخے۔ محمد ذوالفقار الدین شیخو پور (بدایوں) کے سربراآ وردہ اور علم دوست شخص شخص شخص شخص سے محمد ذوالفقار الدین کو بہنچا ہوگا۔ لبندا اس مہر اور نسخ کا تعلق توسط سے محمد ذوالفقار الدین کو بہنچا ہوگا۔ لبندا اس مہر اور نسخ کا تعلق سید ذوالفقار الدین حیرر الموسوی عرف حسین مرزا سے مطلق نہیں سید ذوالفقار الدین حیرر الموسوی عرف حسین مرزا سے مطلق نہیں سید ذوالفقار الدین حیرر الموسوی عرف حسین مرزا سے مطلق نہیں

مہر میں لفظ' محمد' کا اضافہ اور حسین مرزا کے نام میں لفظ' محمد' کا نہ پایا جانا ڈاکٹر ایوب قادری کے خیال کو تقویت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی قرینے ایسے ہیں جو اس ننځے کا مالک محمد ذوالفقار الدین کوقر اردیتے نظر آتے ہیں۔

اول: لفظ سیّد خواہ نام کا جزوہ و یا نہ ہو حیدرنام کا جزوب، جومبر میں موجود نہیں۔ دوم: ''محمد ذوالفقار الدین' کے خاندان سے غالب کے خصوصی مراسم ہونا۔ سوم: نسخہ کا بدایوں میں ہی دستیاب ہونا۔ شخ '' محمد ذوالفقار الدین' از روئے شجرہ خاندانی حکیم غلام نجف خال کے والد حافظ کے الدین کے سب سے چھوٹے بھائی شخ فتح الدین کی اولا یہ نرینہ میں دوسرے بیٹے متھے۔ بایں طور وہ حکیم غلام نجف خال کے حقیقی چھازاد بھائی ہوئے۔ (شیخوسے شیخو یور تک : ۲۲)

شخ فنے الدین نے اپنے خاندانی حالات پر ۱۲۶۹ کے ۱۸۵۳ء میں فاری میں ایک رسالہ کا خاندانی حالات پر ۱۲۹۹ کے ۱۸۵۳ء میں فاری میں ایک رسالہ کھا تھا جس میں محمد ذوالفقار الدین کا بھی ذکر کیا ہے (اس رسالے کا ذکر حکیم غلام نجف خال کے ترجے میں کیا جاچکا ہے) ذوالفقار الدین کے چھوٹے بھائی شخ شرف نجف خال کے ترجے میں کیا جاچکا ہے) ذوالفقار الدین کے چھوٹے بھائی شخ شرف

الدین (ف ۱۸۸۷ء) کو ۱۸۵۷ء میں انگریز کلکٹر کو پناہ دینے کے صلے میں انگریزی حکومت نے انھیں بدایوں کی تحصیلداری اور C.I.E کے خطاب سے سرفراز کیا تھا۔
حکیم غلام نجف خال کو مرزامش اولا د کے سجھتے تھے۔ وہ ان کی نجی زندگی میں بھی عمل دخل رکھتے تھے۔ وہ ان کو مثل باپ اور استاد کا درجہ دیتے تھے۔ اس تعلق کی وضاحت گذشتہ اوراق میں کی جا پچک ہے۔ ای تعلق کی بنا پر حکیم صاحب کے ذریعے کئی فضاحت گذشتہ اوراق میں کی جا پچک ہے۔ ای تعلق کی بنا پر حکیم صاحب کے ذریعے کئی سننے کا بدایوں منتقل ہونا اور وقتاً فوقتاً حاشیوں پر کلام کا اضافہ بھی ہوتے رہنا قرین قیاس

" تسمی حد تک بیا طے پا جانے کے بعد کہ بینسخہ'' محمد ذوالفقارالدین'' کی ملکیت تھا، اس کونسخۂ بدایوں کہنے اور لکھنے میں تامل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ فی الودت نیشنل میوزیم کراچی کی ملکیت ہے۔

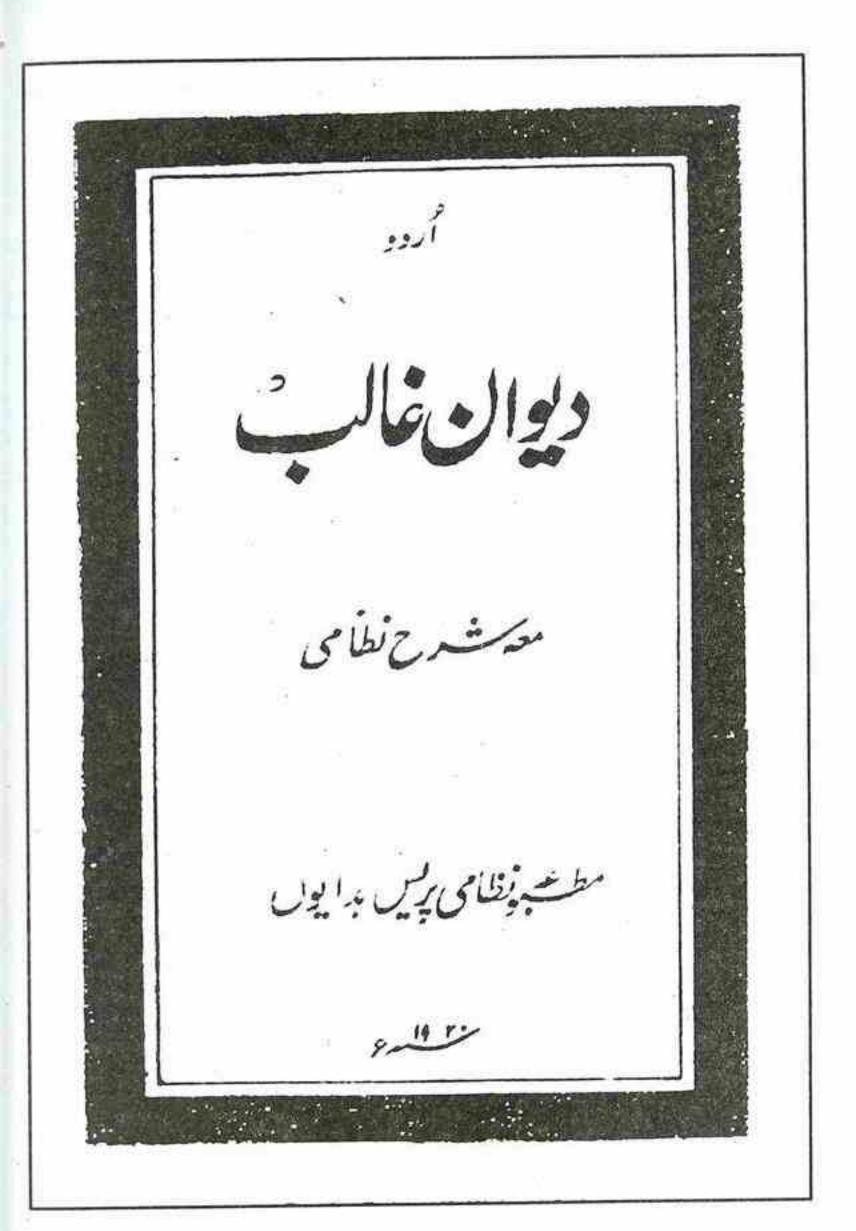

عكس سرورق، ديوانِ غالب مع شرح نظامي

# د بوانِ غالب کے نظامی ایڈ <sup>بیش</sup>ن

نظامی بدایونی (۱۸۷۲-۱۸رجون ۱۹۴۷ء) پرعلمی مقاله لکھ کرراقم الحروف پی ایکی فری کے سند حاصل کرچکا ہے۔ اس مقالے میں غالب سے متعلق ان کی خدمات کا تفصیل سے ذکر آچکا ہے۔ سردست اس میں اضافے کی گنجائش نہیں۔ بیتحریر ڈیمائی سائز کے 65 صفحات پرمشمل ہے۔ لہٰذا ای تحریر کومن وعن نقل کردینا درست نہیں ہوگا، تفصیل کے لیے میرے علمی مقالے سے رجوع کرلیا جائے۔ یہاں اس میں پیش کردہ معلومات کا خلاصہ درج کیا جارہا ہے۔ البتہ مزارِ غالب کی مرمّت ہے متعلق نظامی کی خدمات اس خلاصہ درج کیا جارہا ہے۔ البتہ مزارِ غالب کی مرمّت سے متعلق نظامی کی خدمات اس خلاصہ درج کیا جارہا ہے۔ البتہ مزارِ غالب کی مرمّت سے متعلق نظامی کی خدمات اس خلاصہ درج کیا جارہا۔

نظامی بدایونی، ۱۸۹۱ء سے ۱۹۴۷ء تک قلم سے رشتہ استوار کیے رہے۔ وہ بیک وقت شاعر، صحافی، طابع و ناشر، مصلح، ماہر تعلیم، ادیب، شارح وفر ہنگ نگار تھے۔ حاتی و شبلی کے بعد کی نسل کے محقق ادب بھی۔ دراصل وہ سرسیّد کی تعلیمی واصلاحی تحریک کے زیرا نزرہے۔ ادب میں انھوں نے حاتی کی قائم کردہ شاہراہ کو منتخب کیا۔ ان کی فکر وعمل میں انہی دوا کابر کی روح کارفر ما نظر آتی ہے۔

انھوں نے متفرق موضوعات پر دو درجن سے زائد کتب یا دگار چھوڑی ہیں۔لیکن ان كى شېرت وعظمت كى بنيا د' د يوان غالب' اور' قاموس المشاہير' كى اشاعتيں ہيں۔ د يوانِ غالب

نظامی نے ۱۹۱۵ء میں دیوانِ غالب کا پہلا ایڈیشن شائع کیا جو کئی اعتبارے عام مطبوعه نسخول ہے بہتر تھا۔اس میںمتن کی صحت ،مطبوعه نسخوں سے تقابل ،املا واشاراتِ املا، نئے سائز، ظاہری دلکشی و رعنائی وغیرہ کا خاص اجتمام کیا گیا تھا۔ بیانسخہ غالب کی زندگی میں شائع ہونے والے مطبع احمدی دہلی کےمطبوعہ دیوان (۸۷ ۲۲ ھ/ ۱۲۸۱ء) کی اساس پر تیار کیا گیا تھا۔ بینسخہ دراصل سیدمعین الدین شاہجہانپوری (ف2 سا ۱۹۳ء) کا

مرتبه تھا۔ طبع اول کے دیباہے میں نظامی نے خودصراحت کردی ہے:

'' اس کے بعد اینے مکرم دوست سید معین الدین صاحب شاہجہانپوری مترجم اورنگ زیب و نپولین اعظم کے دل ہے ممنون ہیں کہ انھول نے اشارات املائی اور تصیح و تدوین کے اہم کام کو نظامی پریس کی خاطر انجام دیا۔ پہلے انھوں نے مختلف چھایے کے دیوانوں کو پیش نظر رکھا۔نمونہ کا ایک نسخہ اپنے قلم سے لکھا۔ پھر ای کو کاما، ڈیش، علامتِ استفہام اور دیگر علامات ہے مرتب ومزین کیا۔ای قلمی نسخ کی پیفل ہے جو آج آپ کے مبارک ہاتھوں تک پہنچنے کا فخر حاصل كررى بي - (ديوان غالب، ص: ٣٣،٣٣، طبع ششم)

بعد کے ایڈیشنوں میں ترتیب وصحیح کاعمل مسلسل جاری رہا جو نظامی کی کوششوں کا نتیجہ تھا لہٰذا وہی ان کے مرتب کہلائے۔

طبعِ اوّل کا سائز ۸ / ۲۷ x انتها جو اس ونت تک کتب کی اشاعت میں رائج نہیں تھا۔ نظامی اس سائز کے مخترع بھی کہلائے اور بیسائز اتنا پسند کیا گیا کہ اقبال نے ا پنی کئی کتب ای سائز پرطبع کرائیں (تفصیل کے لیے دیکھیے راقم کامضمون'' کچھا قبال کے تعلق سے "مضمولہ نفتر واثر ، (ص:۷ ا)۔

سید معین الدین شاہجہانپوری انگریزی کے ماہر تھے، طبع اوّل انھوں نے ہی مرتب کیا۔ بیانتی جس شخص کی تحریک پراشاعت کے لیے تیار کرایا گیا وہ بھی مغربی تعلیم یا فتہ تھا بیعنی سرراس مسعود (ف2 ساماء)۔ نظامی لکھتے ہیں:

''اردوادب ہے ان کے (سرراس مسعود) ذوق کا پااس وقت چلا جب ولایت ہے آئے ہوئے آئیں ایک سال گزرا تھا اور ہ تی ہیں ایک سال گزرا تھا اور ہ تی ہیں ایک بور پین دوست ان کے مہمان تھے، جن کو دینے کے لیے حب سے بڑے شاعر مرزا غالب کے دیوان کے بہترین نسخے کی تلاش ہوئی، جس کے لیے انھوں نے وئی جیعان کے لیے انھوں نے وئی جیعان کے لیے انھوں نے وئی نسخہ ایجھیائی کا نہ ملا۔ بالآخر انھوں نے مشتی رحمت اللہ رعد مرحوم مالک نامی پریس کا نبور کو جن کے پریس نے مشتی رحمت اللہ رعد مرحوم مالک نامی پریس کا نبور کو جن کے پریس کے خاص ایڈ یشن شائع ہو چکے تھے، لکھا کہ وہ دیوان غالب کا شجیح نسخہ کے خاص ایڈ یشن شائع ہو چکے تھے، لکھا کہ وہ دیوان غالب کا شجیح نسخہ کی جاس ایڈ یشن شائع ہو چکے تھے، لکھا کہ وہ دیوان غالب کا شجیح نسخہ کے خاص ایڈ یشن شائع ہو چکے تھے، لکھا کہ وہ دیوان غالب کا شجیح نسخہ کے خاص ایڈ یشن شائع ہو چکے تھے، لکھا کہ وہ دیوان غالب کا شجیح نسخہ کے خاص ایڈ یشن تھا ہیں۔ خشی صاحب نے یہ خدمت نظامی پریس بدایوں کو تفویض کی'۔

(سرراس مسعود، زیانه، کانپور، نومبر سے ۱۹۳۰)

بيوا تعه ١٩١٣ء كا ٢- محمرا اعيل بدايوني لكصة بين:

"اتفا قا آئیں ایام میں نظامی صاحب پریس کی مشکلات کے بارے میں مشورے کے لیے کا نپور رعد صاحب کے پاس پیچے۔ جو خط راس مسعود صاحب نے دیوان غالب کی طباعت کے متعلق لکھا تھا، رعد صاحب کو دے دیا اور کہا کہ اس منشاء کو پورا کرو۔ مسعود اردو ادب کا ولدادہ ہاور تمہارا بھی بہی مذاتی بلکہ یہی پیشہ ہے۔ بیدوا قعہ ۱۹۱۳ء کا جہ۔ بدایوں آکر نظامی صاحب نے دیوان غالب کی طباعت کے متعلق مسعود صاحب ہے دیوان غالب کی طباعت کے متعلق مسعود صاحب ہے مرا المت شروع کردی اور ۱۹۱۵ء میں دیوان

### غالب کا پہلا ایڈیشن نہایت صحت و نفاست کے ساتھ شاکع ہوا۔ راس صاحب کواس کی کا پی ملی ، بہت پسند فر مائی''۔

( نظامی بدایونی کی ادبی خدمات، نیادور' لکھنوَ مُسکی ۱۹۷۵ء)

مذکورہ صدرا قتباسات درج کرنے کا منشاء بیہ ہے کہ قارئین بیانداز ہ لگالیں کہ اُس دور کے نئے تعلیم یا فتہ افراد ہی مشاہیر کے دواوین کو ان کی اد بی عظمتوں کے پیش نظر اعلیٰ معیار پر طباعت کے خواہاں تھے۔ چنانچہ نسخۂ نظامی نے مقبولیت حاصل کی۔ اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے انجمن ترقی اردو کو دیوانِ غالب کی اشاعت کا زیرعمل منصوبہ ملتوی کرنا پڑا جے سیّد ہاشمی فریدآ بادی (ف ۱۹۲۴ء) انجمن کے لیے ترتیب دے چکے تھے۔ بعد میں عبدالرحمٰن بجنوری نے نسخۂ بھویال (یعنی نسخۂ حمیدیہ) کے فراہم ہوجانے کے بعد ایک مکمل دیوان کی اشاعت کی تجویز مولوی عبدالحق کو پیش کی۔ انھوں نے سیّد ہاشمی کے مرتبہ دیوان کو مزید نکھارنے سنوارنے اور مکمل دیوان پر ایک مقدمہ لکھنے گی پیش کش بھی کی اور مقدمہ کی تیاری بھی شروع کر دی۔لیکن ۷ رنومبر ۱۹۱۸ء کو ان کے اچانک وفات پاجانے کے سبب انجمن کی جانب سے شائع ہونے والے دیوانِ غالب کی ترتیب و اشاعت موقوف ہوگئی۔ وفات کے دو سال بعد ان کا مقدمہ جو متداول د بوان کو بنیاد بنا کرلکھا گیا تھا، اولاً اردو اورنگ آباد (جنوری ۱۹۴۱ء) میں شاکع ہوا بعد میں' محاسنِ کلام غالب' کے نام ہے ۱۹۲۱ء میں مفیدِ عام اسٹیم پریس آگرہ ہے شاکع ہوا (نفذ بجنوری، ص:۱۸،۱۸)۔ ۱۹۲۱ء ہی میں نسخۂ حمیدیہ (اسٹیم پریس آگرہ) میں بھی شامل ہوا۔ بیرام تحقیق کا موضوع بن چکا ہے کہ بجنوری نے بید مقالدنسخ جمیدید کے لیے بطور مقدمہ لکھا تھا یا الجمن ترقی اردو ہند کے دیوانِ غالب کے جدید ایڈیشن کے لیے، ( ملاحظه فرما ئیس نسخهٔ حمید بیه اور بجنوری ، مولا نا عرشی ، العلم کراچی ، غالب نمبر ۱۹۶۹ء ) چونکہ بیہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے اے نظر انداز کرتے ہیں۔

نظامی نے دیوانِ غالب کا دوسرا ایڈیشن ۱۹۱۸ء میں اپنے پریس ہے شاکع کیا۔ اس کا مقابلہ نظامی نے منتمی احمر علی شوق قد وائی (ف۱۹۲۵ء) کے پاس موجود ایک قلمی نسخے سے کیا جو اس وقت رامپور میں مقیم تھے۔ نظامی نے اس قلمی نسخے سے فاری ویباجیہ بھی شامل دیوان کیا اور اس نسخے کی مدد ہے دیباجیہ کی تاریخ ۱۲۴۸ 🖒 ۱۸۳۳ ومتعین کی۔اس طرح اس ایڈیشن کامتن زیادہ صحیح اورمعتبر بنالیا گیا۔نظامی لکھتے ہیں: "اس مرتبہ اس ہے بھی پرانا ایک قلمی نسخہ ہاتھ آیا جو اصل دیوان ہے نقل کیا گیا ہے جس کو پہلی مرتبہ غالب نے ۱۲۴۸ھ میں مرتب کیا تھا۔ یفل جوہمیں دستیاب ہوئی ہے ای زمانے کی کھی ہوئی ہے۔ای کے ساتھ ایک دیباجہ بزبانِ فاری مصنف نے لکھا ہے جس کو ناظرین کےمطالعے کے لیے اس دیوان کےشروع میں بجنبہ درج کیا الل اعدال و يباجد كے يرص سے معلوم ہوتا ہے كديد ديوان اردو، فاری دیوان سے پہلے مصنف نے ۱۲۴۸ میں ترتیب ویا۔ لیکن اس میں مصنف کی بعض مشہور غزلیں نہیں ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ے کہ ۱۲۴۸ھ کے بعد دوسرانسخہ مرزانے ان غزلیات کوشامل کر کے جو سال مذکور کے بعد تصنیف ہو کمیں ، ترتیب دیا ہے اور وہی اب تک رائج ہے۔ اگر اس قلمی نسخ کی جو ۸ ۱۲۳۸ ھ کا لکھا ہوا ہمیں ملا ہے، متابعت کی جائے تو بعض مشہور عزلیں نکال دینی پڑیں گی مثلاً بیغزل: 'لازم نفا كه ديچھومرا رسته كوئى دن اور' جس كامضمون تاریخی واقعے پر مشتمل ہے اور یقینا غالب کی مصنفہ ہے ای لیے اس قلمی ویوان سے صرف بیہ مدد لی گئی ہے کہ بعض خفیف غلطیاں جومطبوعہ دیوانوں میں یائی گئیں، درست کرلی گئی ہیں'۔ (دیباچہ س: ۱۲، ۱۲ طبع ششم)

نظائی کا منشاء غالب کے دیوان کا تحقیقی متن پیش کرنانہیں تھا بلکہ مطبوعہ ایڈیشنوں میں جو مختلف متن نظر آتا تھا یا کتابت و طباعت کے سبب لفظ بچھ سے بچھ ہوگئے تھے ان کو درست کرنا تھا اور ان کا قابلِ قبول متن اور سی قرائت پیش کرنا تھا۔ نظامی نے اس نئے سے بعض لفظی غلطیاں درست کیں۔ اشعار کی ترتیب اور ان کی تعداد سے کوئی

سروکارنہیں رکھا۔ دیباچہ مِع تاریخ (بست و چہارم شہر ذی قعدہ ۱۲۳۸ھ) درج کیا، باقی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔

نظائی کے مطالعے میں آنے کے بعد بیانسخد نظروں سے اوجھل ہوگیا۔ شوق کی وفات (۱۹۲۵ء) کے سبب بید دوبارہ دیکھنے میں نہیں آسکا (ملاحظہ کریں راقم الحروف کا مضمون' دیوانِ غالب کا ایک مستور رامپوری نسخ' مشمولہ' غالب اور رامپور' مرتب شاہد مابلی، دتی ۲۰۰۱ء، ص: ۱۳۷ تا ۱۳۲۱)۔

تیسرا ایڈیشن (۱۹۲۰ء) ترتیب دیتے وقت نظامی کے پیش نظر ایک اور قلمی نسخہ دیوانِ غالب رامپور (جدید) بھی رہا جو ۱۲۱۱ھ/ ۱۸۵۵ء کا مکتوبہ ہے۔ مرزانے پیہ دیوان غدر ۱۸۵۷ء سے قبل نواب محمد یوسف علی خال والی رامپورکونذرگز رانا تھا۔ محققین کا خیال ہے کہ مرزا کے کلام کو زندہ رکھنے کا سبب یہی قلمی دیوان ہے جو تلف ہونے سے کا خیال ہے کہ مرزا کے کلام کو زندہ رکھنے کا سبب یہی قلمی دیوان ہے جو تلف ہونے سے نظامی نے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھایا۔ کلھتے ہیں:

اس جدید سنخ (مینی میسرے ایڈیشن) کوریاست رامپورکے سرکاری کتب خانہ کے قلمی دیوان سے جو ۱۸۵۵ء مطابق ۱۲۱ھ کا کھا ہوا ہے، مقابلے کی عزت حاصل ہوئی ہے'۔ (دیباچہ ص:۸۵)

دیوانِ غالب کے اس تیسرے ایڈیشن پر ڈاکٹر سیدمحمود غازیپوری (ف191ء)
کا مقدمہ ملتا ہے۔ بیہ مقدمہ 1919ء میں نظامی کے اصرار پر لکھا گیا۔ اس کے خاتے پر
۱۸ راکتو پر 1919ء تاریخ مرقوم ہے۔ بیہ مقدمہ 19۲۳ء کے لائبریری ایڈیشن کو چھوڑ کر
بعد کے ہرایڈیشن کی زینت بنا۔ 19۲۱ء میں اس مقدمہ پرنظر خانی کی گئے۔ بعد نظر خانی
چوشے ایڈیشن (19۲۲ء) میں شامل کیا گیا۔ طبع سوم میں بیہ کتابی سائز کے ۲۷ صفحات
پرمشمل تھا، بعد نظر خانی اس کے صفحات میں اضافہ ہوگیا۔ طبع ششم (19۲2ء) میں بیہ
پرمشمل تھا، بعد نظر خانی اس کے صفحات میں اضافہ ہوگیا۔ طبع ششم (1972ء) میں بیہ
وسمنحات پرمشمل ہے۔

ڈاکٹر سیدمحمود نے عبدالرحمٰن بجنوری کی طرح غالب کی شاعری کا مطالعہ ایک نے زاویے سے کیا ہے۔ انھوں نے غالب کی شاعری میں ۱۸۵۷ء کی خوں چکاں داستان تلاش کی ہے اور اس عہد کے سیای واقعات پر نظر ڈالتے ہوئے غالب کے یہاں وطنیت اور قومیت کے عناصر دریافت کر لیے ہیں۔ اس طرح ان عناصر کی موجودگی میں ان کی حب الوطنی کا جُوت فراہم کردیا ہے۔ اس پس منظر میں وہ غالب کو ایک وطن دوست اور قوم پرور شاعر قرار دیتے ہیں۔ اپ عہد میں اس مقدمہ نے نے تعلیم یافتہ افراد میں غالب کی قوم پری کی خاصی تشہیر کی لیکن بہت جلد اردو ناقد بن اور محققین نے جب اس کا تحقیقی و تقیدی جائزہ لیا تو یہ ثابت ہوگیا کہ مقدمہ نگار نے اپ نظر ہے کے اثبات کے لیے جن اشعار کو مثالوں میں پیش کیا تھا ان کی اپ عبد کے سیای واقعات اثبات کے لیے جن اشعار کو مثالوں میں پیش کیا تھا ان کی اپ عبد کے سیای واقعات سے محض انفاقی مطابقت تھی۔ چنا نچوان اشعار سے استنباط نتائج میں مقدمہ نگار کی غلطیوں کو واضح کردیا گیا اس طرح اس مقدمہ کا بنایا ہوا تقیدی حصار ٹوٹ گیا۔ چوتھا ایڈیشن کو واضح کردیا گیا اس طرح اس مقدمہ کا بنایا ہوا تقیدی حصار ٹوٹ گیا۔ چوتھا ایڈیشن کو واضح کردیا گیا اس طرح اس مقدمہ کا بنایا ہوا تقیدی حصار ٹوٹ گیا۔ چوتھا ایڈیشن کے مطابق ہی شائع ہوئے۔

نظامی کے شاکع کردہ اور مرتب کردہ ان دیوانوں کی بعض خصوصیات اور بھی ہیں۔ اختصار کے ساتھ سطورِ ذیل میں ان کا ذکر کیا جارہا ہے۔

### تعداداشعار ونو دستياب كلام كااضافيه

نظامی کے مرتبہ دیوانِ غالب طبع ششم میں اشعار کی کل تعداد ۱۸۳۸ ہے۔ متداول دیوان میں تعداداشعار ۱۸۱۸ ہے۔ گویا نظامی کے نینج میں بیں اشعار کا اضافہ ہے۔اس اضافے کی نوعیت حب ذیل ہے۔

نظائی نے اصل دیوان میں'' سہرا'' بھی شامل کیا ہے جو غالب کی زندگی میں شاکع ہونے والے کسی بھی دیوان میں نہیں ملتا۔ اس سہرے میں بارہ اشعار ہیں۔ علاوہ ازیں نظائی نے دورباعیات بھی' اردوے معلیٰ ہے اخذ کرکے اصل دیوان میں شامل کردی ہیں۔ غزلمیات میں ' غلام ساقی کور ' ہوں مجھ کوغم کیا ہے'' غزل کے چار شعراضافہ کرکے شامل کیے ہیں۔ اس طور نظائی نے اصل دیوان میں ہیں اشعار کا اضافہ کیا۔

یہاں میہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ غزل' ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہرخواہش پیدم نکلے'' میں دوشعر بالتر تیب داغ اور ظفر کے شامل ہو گئے ہیں جوان دونوں کے دیوان و کلیات میں موجود ہیں۔ (ملاحظہ کریں' گلزارِ داغ' ص:۲۱۲، دیوانِ ظفر، ص:۱۲۱) نظامی نے ایک قدیم قلمی تذکر ہے اف کر کے ان کواصل دیوان میں شامل کردیا۔ان دونوں اشعار کی غالب سے نبیت غلط ہے۔لہذا ان دواشعار کو بھی اگر دیوان سے خارج کردیا جائے تونسخۂ نظامی میں اشعار کی گل تعداد ۱۸۳۲ رہ جاتی ہے۔

نظائی نے اپنے مرتبہ دیوانوں میں فو دستیاب کلام کا اضافہ بھی بہ عنوان'' وہ کلام جومر قرجہ دیوانوں میں نہیں'' کیا ہے۔ اس کلام کا ماخذ ، اخبارات و رسائل ونجی بیاضیں ہیں۔ نظائی نے جگہ جگہ حواثی بھی دیے ہیں اور حوالہ بھی۔ لیکن کہیں حوالہ یا ماخذ نہیں دے سکے۔ یہ تمام کلام ایک اردوقصیدہ ، چند غزلیات ، قطعات اور فردیات پر مشتل ہے۔ ان کی تعداد اشعار ۱۹۱ ہے۔ بعد میں یہ اشعار مالک رام کے مرتبہ دیوانِ غالب نسخہ مالک رام (دبلی ۱۹۵۷فی) اور امتیاز علی خال عرشی دیوانِ غالب نسخہ مالک رام (دبلی ۱۹۵۷فی) اور امتیاز علی خال عرشی دیوانِ غالب نسخہ مالک رام نظائی کے درج کردہ اشعار طبع دوم دبلی ، ۱۹۸۲ء ) میں شامل ہوئے۔ مالک رام نے نظائی کے درج کردہ اشعار طبع دوم دبلی ، ۱۹۸۲ء ) میں شامل ہوئے۔ مالک رام نظائی کا حوالہ نہیں دیا۔ البتہ میں صاحب نے کہیں کہیں نظائی کا حوالہ دیا ہے۔

نظائی کے پیش کردہ ۱۱۹ اُشعار میں ۱۱۸ کی تصدیق دو ماہرین غالبیات نے اپنے مرتبہ دیوانوں میں ان کو شامل کر کے کردی ہے، ایک شعر: '' چند تصویر بتاں چند حسینوں کے خطوط'' کی غالب سے نبیت مشتبہ تھی۔ ڈاکٹر صنیف نقوی نے ایک قدیم گلدستے میں عاشق حسین بزم اکبرآبادی (ف ۱۹۵۳ء) کا ای مضمون کا شعر دریافت کرلیا اور غالب سے منسوب شعر کو اصل شعر کی بدلی ہوئی شکل قرار دیا۔ گویا غالب سے اس کی نبیت غلط قرار دیا۔ گویا غالب سے اس کی نبیت غلط قرار دیا۔ گویا غالب سے اس کی نبیت غلط قرار دیا۔ گویا غالب سے اس طرح نظائی نے قرار دے دی گئی (غالب - احوال و آ خار، ص ۱۵۲ تا ۱۵۹)۔ اس طرح نظائی نے موال دیا۔ اس طرح نظائی کے اس سے کام کی دریافت و

## بازیانت کی طرف نظامی کایه پہلا قدم تھا۔ دیباہیے ،عکس تحریر اور فوٹو

نظامی نے دیوانِ غالب کی ہر اشاعت کے لیے نیا دیباچہ لکھا۔ انھوں نے کل سات دیباہے لکھے۔ ان دیباچوں کا سالِ تحریر بھی بھی سالِ اشاعت سے مختلف ہوگیا ہے۔ تفصیل حب ذیل ہے:

ديباجيطبع اوّل مع سوانح عمري ۷۱رجنوري ۹۱۵ء ۹ صفحات ديباچيطبع دوم مهارجون ۱۹۱۸ء ۷ صفحات ديباچيطبع سوم ۸ رد تمبر ۱۹۱۹ء ہم صفحات سمارجولا کی ۱۹۲۱ء ويباحي جبارم ۵ صفحات ۲ صفحات ۲۲/اکتوبر ۱۹۲۲ء دیباجه طبع پنجم (لائبریری ایڈیشن) اسراكة بر ١٩٢٢ء ديباحي يتجم ہم صفحات سرايريل ١٩٢٧ء ويباحي طبع ششم ۾ صفحات

نظائی نے ان دیبا چول میں مرتبہ دیوانوں کی خصوصیات، تعارف و تفصیلات اور اپنے منشاء وموقف کی وضاحت کی ہے۔ یہ دیبا ہے مربوط بکمل اور جامع ہیں۔ ان میں مرتبہ دیوانوں کی اساس، صحبِ متن ، املا، شرح اور اضافہ کیے گئے اشعار کا ذکر اور متعاون حضرات کا شکر یہ ادا کیا گیا ہے۔ ماقبل کے ایڈیشن کے دیبا ہے مابعد کے ایڈیشنوں میں شامل کیے گئے ہیں جن کے مطابعے سے ماقبل کے تمام ایڈیشنوں کی خصوصیات کا بھی علم ہوجا تا ہے۔

دیوانِ غالب کی اشاعتوں میں مرزا غالب کا ایک فوٹو اور ایک خط کاعکس بھی شامل ہوتا رہا ہے۔ مرزا کا خط ۳۰ مرنومبر ۱۸۶۳ء کا مکتوبہ ہے اور یہ قاضی عبدالجمیل جنون بریلوی (ف ۱۹۰۰ء) تلمیز غالب کے نام ہے۔ یہ خط طبع دوم کی ترتیب کے وقت ملا۔ اس خط کاعکس طبع دوم تاششم ہراشاعت میں شامل ہوا۔ طبع اوّل تا ششم مرزا کا فوٹو بھی شامل ہوا ہے۔ نظامی نے اپنے دیبا چوں میں فوٹو کے متعلق صراحت نہیں کی۔ البتہ نکاتِ غالب (طبع دوم) میں انھوں نے لکھا ہے کہ مرزا نے بیٹھویر کا ۱۸۶۷ء میں اپنی و فات سے صرف دو سال پہلے تھنچوائی تھی (ص:۲)۔ فاکٹر مختار الدین احمد آرزو (ف • سرجون • ۲۰۱ء) اسے مرزا کی پہلی تصویر قرار دیتے ڈاکٹر مختار الدین احمد آرزو (ف • سرجون • ۲۰۱ء) اسے مرزا کی پہلی تصویر قرار دیتے ہیں جو کیمرے کے ذریعے لی گئی۔ (آئینہ غالب، ص:۲س) مولا نا ابوالکلام آزاد کے ارشاد کے مطابق:

'' یہ فوٹو دو ادر تصویروں کے ساتھ خواجہ حالی مرحوم نے منتی رحمت اللہ رعد کے پاس اس غرض سے بھیجا تھا کہ ان میں سے جوتصویر بہتر ہواس کی نقل یادگارِ غالب کے لیے تیار کرالی جائے''۔

(آئينهٔ غالب،ص:۳۸)

منتی رحمت الله رعد (ف ۱۹۴۱ء) نظامی کے استاد تھے اور ان کی تحریک پر نظامی نے دیوانِ غالب شائع کرنے کا منصوبہ بنایا تھا لہٰذا قرینِ قیاس ہے کہ یہ تصویر منتی رحمت الله رعد ہی سے نظامی کوملی ہو اور تصویر کے متعلق زمانہ کا تعین نظامی نے منتی جی رحمت الله رعد ہی سے نظامی کوملی ہو اور تصویر کے متعلق زمانہ کا تعین نظامی نے منتی جی سے یا حالی سے کرلیا ہو۔ مرز اکا یہ اصل فو ٹو کتب خانہ حبیب گنج میں بھی موجود ہے۔ سے یا حالی سے کرلیا ہو۔ مرز اکا یہ اصل فو ٹو کتب خانہ حبیب گنج میں بھی موجود ہے۔

شرح وفرہنگ

دیوانِ غالب، طبعِ اوّل کو چھوڑ کر ہر ایڈیشن میں مشکل الفاظ کے معانی اور پیچیدہ
اشعار کے مطالب حاشیوں کی صورت میں درج کیے گئے ہیں۔ بیرحاشیے جن کی ابتداطبع
دوم (۱۹۱۸ء) ہے ہوئی نظر ٹانی ہوتے ہوئے چھٹے ایڈیشن (۱۹۲۷ء) تک قابلِ قدر
شرح بن گئے۔ بیشرح، اصل دیوان ہی کا حصہ ہے، دیوان سے علیحدہ اس کو تنہا شرح کی
صورت نہیں دی گئی۔ بیشرح بعض خصوصیات میں منفر دہے، مثلا:

🖈 علمی شان برقرار رکھتے ہوئے شعر کا مطلب عام فہم انداز میں تحریر کرتے ہیں۔

🖈 لاطائل بحث، طول طویل توجیهه و تجزیے ہے گریز کرتے ہیں۔

🖈 گاہ گاہ کلام غالب کے ہم مضمون فارسی اشعار ہے بھی تقابل کرتے ہیں۔

🖈 اختصار و جامعیت کو بهرطور ملحوظ رکھتے ہیں

🌣 صرف مشکل اشعار ہی کی شرح لکھتے ہیں۔

اشعار غالب پر حک و اصلاح ہے گریز کرتے ہیں جیسا کہ شوکت میرتھی اور طباطبائی نے کیاہے۔

اللہ مسلم کا صرف ایک مطلب بیان کرتے ہیں گئی ایک مطالب لکھ کر قاری کے ذہن کو ایک مطالب لکھ کر قاری کے ذہن کو ال

جہاں تک فرہنگ کا تعلق ہے تو بیصرف طبع پنجم (۱۹۲۳ء) کے لائبریری ایڈیشن (جو غیرمشرح ہے) میں شامل ہے۔ بیفرہنگ چونکہ مشرح ایڈیشن ہی سے جزوی طور پرتیارگ گئی ہے لہٰذااہے بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاسکتی۔

دیوانِ غالب کے'' نسخہ ہائے نظامی'' کے حوالے جہاں تہاں ماہرینِ غالبیات کی تحریروں میں آتے رہے ہیں۔نظامی کی ان خدمات پراظہارِ خیال بھی کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن ان سبھی نسخوں کا تحقیقی مطالعہ راقم الحروف ہے بیشتر کسی نے نہیں کیا۔

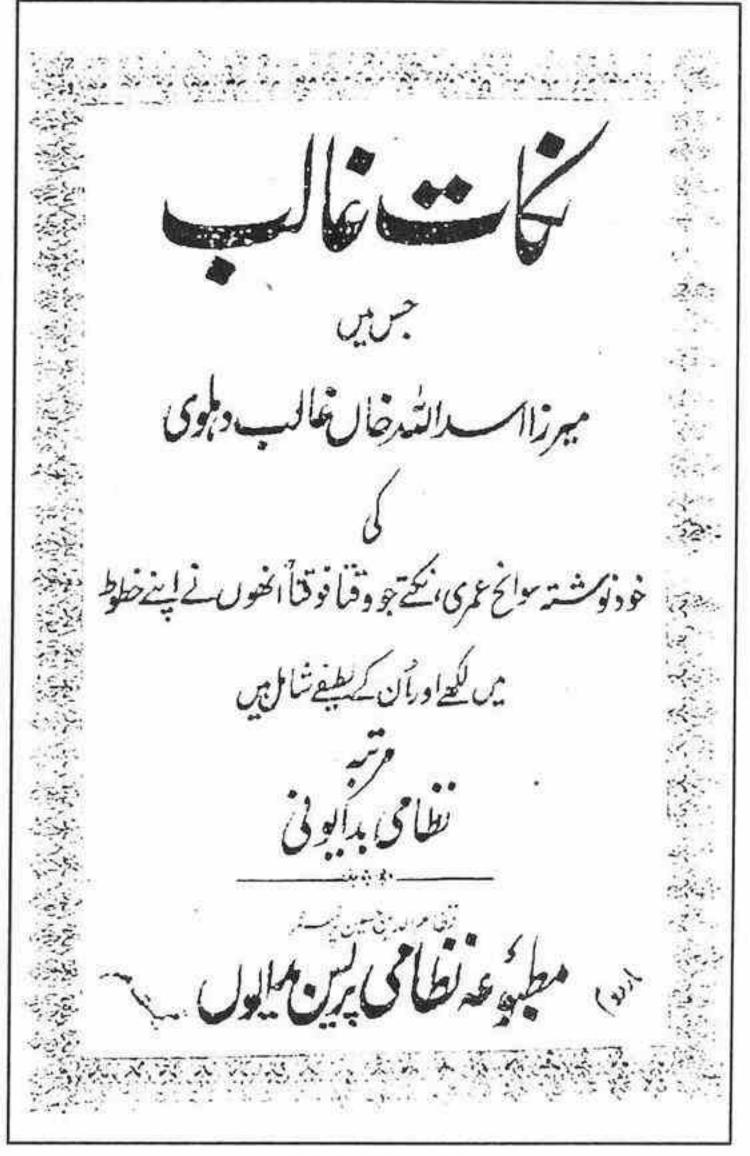

عكس، نكات غالب

# نكات ِغالب

نظائی کاغالب سے متعلق دوسرااہم کام' نکاتِ غالب' کی ترتیب واشاعت ہے۔ مرزا غالب کے خطوط جو'عودِ ہندی' (۱۸۶۸ء) اور'اردو ہے معلیٰ '(۱۸۶۹ء) میں ملتے ہیں، ان میں مرزا کی نجی زندگی، شخصیت اور فن سے متعلق بہت کچھ مواد ملتا ہے۔ نظائی نے ان خطوط سے اقتباسات اخذ کر کے ایک سلسلے کے تحت پیش کردیے ہیں جو ایک طرح سے خود نوشت سوائح معلوم ہوتی ہے۔ اس کتاب کے بالترتیب تین ایڈیشن طرح سے خود نوشت سوائح معلوم ہوتی ہے۔ اس کتاب کے بالترتیب تین ایڈیشن سام اور کے معلوم ہوتی ہے۔ اس کتاب کے بالترتیب تین ایڈیشن سام اور کے معلوم ہوتی ہے۔ اس کتاب کے بالترتیب تین ایڈیشن سام اور کے معلوم ہوتی ہے۔ اس کتاب کے بالترتیب تین ایڈیشن سام اور کے معلوم ہوتی ہے۔ اس کتاب کے بالترتیب تین ایڈیشن سام اور دور ہوتی ہوئے۔ طبع اوّل کا انتشاب جاجی محمد حمید اللہ صاحبز ادہ سلطان جہاں بیگم فر ماں روائے ریاست بھو پال کے نام کیا گیا ہے۔

سرورق کے بعد آرٹ پیپر پر مرزا کا فوٹو دیا گیا ہے۔ یہ وہی فوٹو ہے جو' دیوانِ غالب' میں شامل ہوا تھا۔ کتاب فہرست سے عاری ہے۔ گزارش (ص: اتا ۴) کے تحت کتاب کا تعارف کرادیا گیا ہے۔ کتاب کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے:

> مرزاغالب کی سرگزشت ص:۵ تا ۱۹ مرزاغالب کے انمول نکتے ص:۳۰ تا ۳۹

مرزاغالب کے لطائف وظرائف ص:۵۰ تا ۲۷ پہلے جھے'' سرگزشت'' کے ذیلی عنوانات حب ذیل ہیں:

خاندان ونسب، پیدائش،لڑکین اورتعلیم، حلیه، مذہب، شادی و اولاد، کلکته کا سفر، وبلی سے رامپور، شاعری و تصنیف، عالم شاب، مالی حالت اورافلاس، قید ہونے کا واقعہ، عدر اور اس کے بعد کے حالات، شراب و آم کا شوق، سخت علالت، بڑھا پا اور آخری حالت، آخر عمر کے خیالات، دنیا ہے دلی۔

کہیں کہیں حواثی دے کر نظامی نے اس جھے کی تاریخی صحت بھی کردی ہے اور قدرے وضاحت بھی۔ دوسرے جھے '' انمول تکتے'' کے تحت ۱۰۳ نکتے خطوط ہے تلاش کرکے ایک مختصر تمہید کے ساتھ ترتیب دیے ہیں (طبع سوم)۔ یہ نکتے شاعری کے فن، تذکیرو تا نیٹ، لفظول کے ماخذ واشتقاق، اشعار کے حسن وقبح ہے متعلق ہیں۔ تذکیرو تا نیٹ، لفظول کے ماخذ واشتقاق، اشعار کے حسن وقبح ہے متعلق ہیں۔

آخری عنوان'لطائف وظرائف' کے تحت بھی مختصرتمہید کے بعد مرزا کے ۲ م لطیفے کیجا کیے گئے ہیں (طبع سوم)۔

غالب سے متعلق بیہ کتاب عام طور سے مقبول ہوئی۔سلطنتِ آصفیہ حیدرآباد کام طور سے مقبول ہوئی۔سلطنتِ آصفیہ حیدرآباد کلسٹ بک سمیٹی نے اسے منظور کرلیا تھا اور صوبہ متحدہ آگرہ کے سررشتہ تعلیم اور بعض دوسرے صوبہ جات میں بھی بیداردونصاب میں داخل رہی۔

اُس وقت غالب پر بیدا بی نوعیت کی پہلی کتاب تھی۔ بعد میں ای طرز پر چار کتاب تھی۔ بعد میں ای طرز پر چار کتابیں تالیف ہوئیں، جن میں غالب کے جملہ خطوط اور تمام شعر کا پہنٹری تخلیقات کو سامنے رکھ کرایک مکمل خودنوشت سوانح اور بسیط انداز میں ان کے ادبی وشعری نظریات وخیالات مدوّن کیے گئے۔ وہ چار کتابیں حب ذیل ہیں:

غالب غلام رسول مهر دبلی ۱۹۳۹ء ادبی خطوطِ غالب مرز اِمحمر عسکری لکھنو ۱۹۳۸ء غالب کی آپ بیتی شاراحمد فاروقی دبلی ۱۹۲۹ء

غالب كاتنقيدي شعور اخلاق حسين عارف لكھنؤ 1979ء مذكوره كتب كے موقفين نے نظامی كی ' نكات غالب ' كا تذكره نبيس كيا۔ موضوع، اندازِ ترتیب کے لحاظ سے 'نکاتِ غالب' نقشِ اول تھا بعد کی کتابیں نقشِ ٹانی ہیں۔ ' نکاتِ غالب' اجمالی سبی لیکن اس نے اہلِ قلم کے لیے ایک نی راوِ تالیف کی نشاندہی کی اس لیے وہ اولیت کی مستحق ہے۔

نظامی بدایونی نے غالب پر چندمتفرق مضامین بھی لکھے۔ ہفتہ واراخبار 'ذ والقرنین' (اجرا کے رجون ۱۹۰۳ء) میں ادار ہے، شذرات اور نوٹ بھی لکھے بعض دوسرے اہل ، تقلم کےمضامین بھی اخبار میں شائع کیے۔' ذوالقر نین' کی فائلوں کےمطالعے کے دوران غالب کے بارے میں ۲۱ تحریروں کی فہرست میں تیار کرسکا۔ ان میں آٹھ تحریریں بدایوں سے باہر کے اہلِ قلم کی ہیں۔ جارتحریریں نظامی کی ہیں، باقی د*ی تحریریں نظامی* کے بیٹے احیدالدین نظامی ( ۲۳ را پریل ۱۸۹۳ء - سارفروری ۱۹۷۹ء) کی معلوم ہوتی میں جو نظامی کی وفات (ے۱۹۴۷ء) کے بعد ' ذوالقرنین' کے ایڈیٹر ہے۔ غالب سے متعلق ان تمام تحریروں کا اشار یہ کے تحت آئندہ اوراق میں اندراج کیا جائے گا۔

| ۴۸رجون ۱۹۱۱ء       | ذ والقرنين | معين الدين شاججها نيوري | ايرتبت غالب مظلوم ومرحوم      | L |
|--------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| عراكتوبر ١٩٢٨ء     | ذ والقرنين | محمد يحيني تنبا         | ۲ ـ مرزاغالب کا اردوکلام      |   |
|                    |            | ناسول کی خدمت میں       | سے حضرت غالب دہلوی کے قدر ش   |   |
| ۲۲ رنوبر ۱۹۳۳ .    | ذوالقرنين  | مولوی مبیش پرشاد        |                               |   |
| 71/1/3/2001        | ذ والقرنين | وقار رضوي               | س- غالب                       |   |
|                    |            | درنا درمخطوط            | ۵_دیوان غالب (اردو) کا ایک او |   |
| ٣١مرجولائي ١٩٧٠.   | ذ والقرنين | امتيازعلى خالءرشي       |                               |   |
| ۲۱ رفر دری ۱۹۲۹ء   |            | ما لک رام               | ۳ ـ غالب: شخصیت اور شاعری     |   |
| 17/1/301913        |            | رشيد احمرصد لقي         | ۷ - غالب کی شخصیت             |   |
| ۱۹۲۹ء مارجون ۱۹۲۹ء |            | ابرارحسين فاروقي        | ٨_غالب كے مغلوبول كوجواب      |   |
|                    |            | r12                     |                               |   |

نظامی پریس کے ذریعے بھی انھوں نے غالب اور غالبیات کے موضوع پر متعدد کتب شائع کیں، ان میں بعض کتب اہم ہیں، ان کا ذکر بھی آئندہ اوراق میں '' غالب اور نظامی پریس'' عنوان کے تحت کیا جارہا ہے۔ غالب سے نظامی کی دلچیں تصنیف و تالیف اور کلامِ غالب کی نشر واشاعت تک محدود نہیں تھیں بلکہ غالب کی یادگار کے قیام تالیف اور کلامِ غالب کی نشر واشاعت تک محدود نہیں تھیں بلکہ غالب کی یادگار کے قیام کے سلطے میں بھی وہ ہر ممکن تعاون دینے، تجاویز ومشور سے پیش کرنے میں فعال رہے۔ اس سلطے کی ان کی کوششوں پر ہنوز توجہ نہیں دی گئی ہے۔ ذیل میں ان کے ادار یوں و شذرات کی روشنی میں اس سلطے کی ان کی کوششوں پر ہنوز توجہ نہیں دی گئی ہے۔ ذیل میں ان کے ادار یوں و شذرات کی روشنی میں اس سلطے کی ان کی مسائی کا تعارف پیش کیا جارہا ہے۔

# نظامی اور غالب کے مزار کی مرمت

مزار غالب کی مرمّت اور اے ایک یادگار کے طور پر محفوظ کرنے کا احساس پہلی مرتبہ وسط ۱۹۱۱ء میں ایک یور پین شخص ہے مورٹن کو ہوا، جو ایک مراسلے (مطبوعہ ڈیلی مرتبہ وسط ۱۹۱۱ء میں ایک یور پین شخص ہے مورٹن کو ہوا، جو ایک مراسلے (مطبوعہ ڈیلی یا نیر اللہ آباد، کے رجون ۱۹۱۱ء) کے ذریعے ملک کے شجیدہ اہل قلم اور پرستاران غالب کو اس کام کی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہوا اور اس طور ملک کے طول وعوض میں ''مزار غالب کا شخفظ'' عنوان نے ایک تحریک کی صورت اختیار کرلی جو سبک رفتار کے ساتھ ۱۹۱۱ء سے ۱۹۵۵ء تک چندوں، کمیٹیوں، اسلیموں، شجاویز اور مشوروں کے درمیان ساتھ ۱۹۱۱ء سے ۱۹۵۵ء تک چندوں، کمیٹیوں، اسلیموں، شجاویز اور مشوروں کے درمیان کبھی دم پکڑتی رہی اور بھی دم توڑتی رہی۔ تا آ نکہ تغیر ۱۹۵۳ء میں '' غالب سوسائی'' قالب سوسائی' ایک چوکھنڈی تغیر ہوئی اور اس کے تحت دعمبر ۱۹۵۳ء میں مزار غالب پر سنگ مرمرکی ایک چوکھنڈی تغیر ہوئی ۔ مرزا کی تاریخ وفات کی رعایت سے اس کا افتیاح ۱۵ رفر وری ۱۹۵۵ء کو کیا گیا۔ (غالب سوسائی' ما لک رام ، آ جکل ، دبلی ، مارچ ۱۹۵۸ء)

نظامی نے بھی اس تحریک میں قابلِ ذکر حصہ لیا۔ تجاویز ومشورے بھی دیے اور مالی مدد پیش کرنے کی بھی سعی و تدبیر کی ۔ لیکن نظامی کی اس سلسلے کی کوششوں کی اہمیت و قدر و قیمت کا سیح اندازہ اس وقت تک نہیں لگایا جاسکتا جب تک اس تحریک کے سیاق وسباق سیات کی طور پر ہم واقف نہ ہوں۔ اگر چہ اس تحریک کی تفصیلات بیان کرنا ہمارے موضوع کا حصہ نہیں ہیں۔

۱۹۲۹ء میں نادم سیتا پوری نے '' غالب کی آخری آرام گاہ' (العلم، کراچی، غالب نمبر ۱۹۲۹ء) کے عنوان سے ایک مقالہ لکھا تھا جس میں بڑی حد تک انھوں نے اس تخریک و متعارف کرادیا ہے۔ لیکن نظامی گی تحریروں سے وہ ناواقف رہے۔ مورش کے مراسلے کا انگریزی متن اور معین الدین شاہجہا نبوری کا ترجمہ و خلاصہ بھی انھیں دستیاب نہیں ہوسکا تھا۔ شاہد ماہلی کی کتاب'' مزارات غالب و ذوق'' (دہلی ۱۹۹۹ء) بھی اس اولین تحریک کے سیاق و سباق کو پیش کرنے سے قاصر رہی۔ ناوم سیتا پوری کی تلاش و تخیین کردہا ہون۔ تفصیل راقم الحروف کے ساتھ اس تحریک کے آغاز و انجام کا اجمال پیش کردہا ہون۔ تفصیل راقم الحروف کے مضمون'' مزار غالب'' (سہ ماہی' فکر و تحقیق' دہلی، جولائی تاسمبر تفصیل راقم الحروف کے مضمون'' مزار غالب'' (سہ ماہی' فکر و تحقیق' دہلی، جولائی تاسمبر ماہی ملاحظہ فرما کیں۔

10/فروری 1019ء (مطابق ۲رذی قعدہ ۱۳۸۵ھ) کومرزاغالب کا انتقال ہوگیا (ذکرِ غالب، ص:100)۔ غالب سے متعلق کتب اور آثار و اکابرِ دہلی ہے متعلق تقنیفات سے مزارِغالب کی اولین شکل و صلیے کی بابت معلومات نہیں ملتیں۔ مرزا جیرت دہلوی نے لکھا ہے:

> '' ان کا مزار حضرت شاہ نظام الدین اولیا، میں موجود ہے جس کے گردان کے ہندوشا گردنے چہار دیواری کھنچوادی ہے''۔

(چِراغِ دیلی،ص:۳۶)

ما لک رام نے مرزاجیرت کا قول نقل کرنے کے بعد لکھا ہے: "میں اس بیان کی کہیں سے تصدیق نہیں کرسکا، نہ ان ہندو شاگرد کا نام ہی معلوم ہوا"۔ (ذکرِ غالب،ص:۱۰۶)



( ماخذ: کیمرے کے ذریعے لی گئی بہاتسویرمسعوداخترِ نام کے کسی شخص نے لی تھی جو ہمایوں لا ہور، جون ۵ ۱۹۳۳ء میں شائع ہوئی تھی )

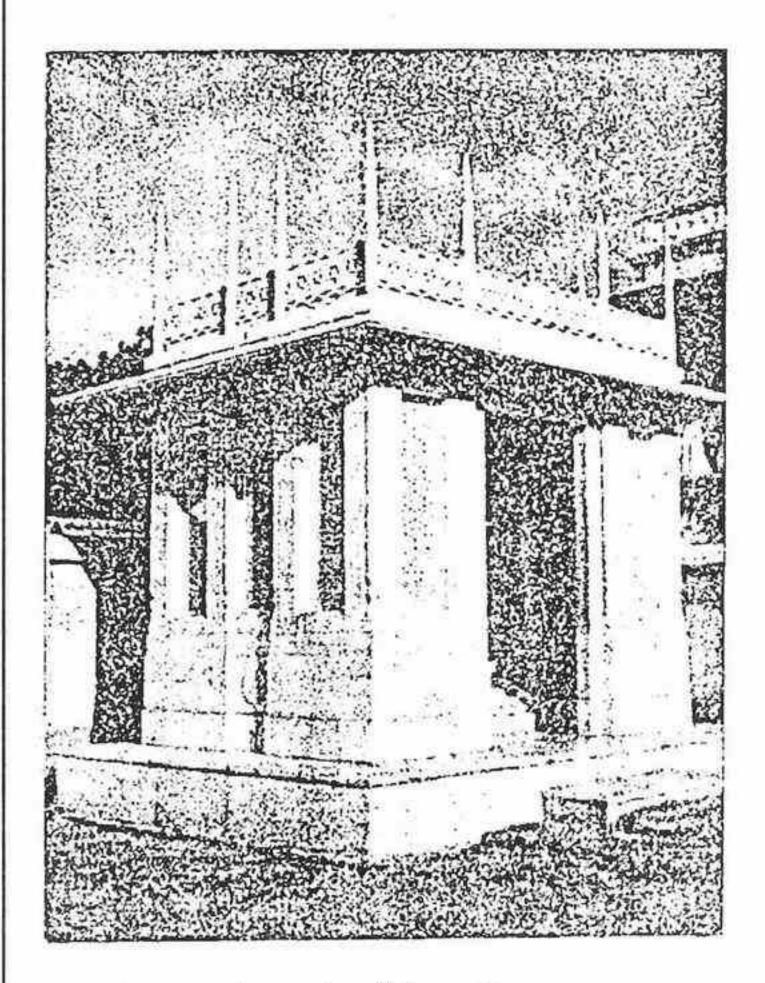

مقبره غالب (جديد)

بیسویں صدی کے رہیج اول میں بعض اہلِ علم وقلم نے متفرق اوقات میں مزارِ غالب پر حاضری دی اور اس حاضری کی روداد کسی خط، مضمون یا یا دداشت میں محفوظ کردی۔ ان حضرات (خواجہ حسن نظامی ، ڈاکٹر ہے مورٹن ، حامدعلی خال بار ایٹ لا ، نا دم سیتا پوری،مولوی بشیرالدین دہلوی،غلام رسول مہر) کے بیانات سے پتا چلتا ہے کہ اُن دنوں غالب کی قبرشکست و ریخت ہے دو چارتھی۔ اس کا نام ونشان باقی رکھنے کے لیے اس کے تحفظ کی تدابیر کرنا ناگزیر تھا، چنانچہ مرمّت مزارِ غالب کی اپیل اخبارات کے ذریعےمشتہر کی گئی۔ رفتہ رفتہ اس سادہ ی اپیل نے ایک تحریک کی شکل اختیار کرلی۔ ا جیسا که سطور گذشته میں مذکور ہوا کہ اس تحریک کا آغاز ایک پورپین ڈاکٹر ہے مورٹن ایم ڈی کے ایک انگریزی مراسلے بہعنوان A NEGLECTED GRAVE ہے ہوا جوروز نامہ 'یانیر' اللہ آباد کی سے رجون ۱۹۱۱ء کی اشاعت میں شامل ہوا۔ اس خط کی تائيد ميں حامدعلی خال (ف ۱۹۱۸ء، بار ايٹ لا) کا ايک مراسله مکتوبہ ۷رجون ۱۹۱۱ء ڈیلی پانیر کی غالبًا ۱۲ رجون کی اشاعت میں شامل ہوا۔ بعد میں ان دونوں مراسلوں کا اردوتر جمہ 'معیار' لکھنؤ کی مئی ۱۹۱۱ء کی اشاعت میں شامل کیا گیا۔ ڈاکٹر جے مورٹن کے مراسلے کا خلاصہ اور اس کی تائید میں ایک طویل مراسلہ سیّدمعین الدین شاہجہانپوری (ف2194ء) نے ہفتہ وار' ذوالقرنین' بدایوں (۲۸رجون ۱۹۱۱ء) میں'' تربتِ غالب مظلوم ومرحوم'' کے عنوان سے طبع کرایا۔ اس مکتوب کی اشاعت کے بعد'' ذوالقرنین'' میں نظامی نے مرمت مزارِ غالب کے بارے میں کئی بارتو جہ دلائی۔

اُدھر مولانا محم علی جو بر (ف ا ۱۹۳۱ء) نے ڈاکٹر مورٹن کے مراسلے سے متاثر ہوکر اپنے اخبار ہفتہ وار' کامریڈ' کلکتہ میں'' غالب کا مزار'' عنوان سے ایک پُر جوش مضمون لکھا (مطبوعہ کا مرجون ۱۹۱۱ء)۔ ۸رجولائی ۱۹۱۱ء کی اشاعت میں مولانا محم علی جو ہر نے ای عنوان سے ایک مضمون اور لکھا جس میں قوم سے چندہ دینے کی اپیل کی اور نے ای عنوان سے ایک مضمون اور لکھا جس میں قوم سے چندہ دینے کی اپیل کی اور 'کامریڈ' کی جانب سے مزارِ غالب فنڈ کھو لنے کا اعلان بھی کردیا۔ مولانا کی اس اپیل

کے بعد مزارِ غالب فنڈ میں چندہ موصول ہونا شروع ہوگیا۔ لیکن رفتار بہت ست رہی۔ ۸رجولائی ۱۹۱۱ء سے ۲۵ رنومبر ۱۹۱۱ء تک پانچ ماہ کی لگا تارگز ارشات کے نتیج میں صرف 872 روپے ہی جمع ہو سکے۔ اس قم سے فوری طور پر مزارِ غالب کی مرمت تو کرائی ہی جاسمتی تھی لیکن لوہارو خاندان کے بعض افراد کو بینا گوار خاطر ہوا کہ مزارِ غالب اوران کے خاندانی قبرستان کی مرمت و در تھی چندے کی رقم سے ہو۔ انھوں نے اعلان کیا کہ یہ خدمت وہ خود انجام ویں گے، لیکن وہ بیا کامنہیں کر شکے۔ غلام رسول مہر نے لکھا ہے کہ مولانا محمد علی جو ہر نے اتنا کیا کہ سنگ مرمر کی ایک لوح دوبارہ بنوا کر نصب کرادی مولانا محمد علی جو ہر نے اتنا کیا کہ سنگ مرمر کی ایک لوح دوبارہ بنوا کر نصب کرادی (غالب بھر بھی جو ہر کے۔ اتنا کیا کہ سنگ مرمر کی ایک لوح دوبارہ بنوا کر نصب کرادی

ماہنامہ اویب اللہ آباد (اجراجنوری ۱۹۱۰ء) نے بھی غالب میموریل فنڈ کھولاتھا اور ایک خاص رقم بھی جمع کی تھی، لیکن 'ادیب کے مدیر منتی نوبت رائے نظر (ف ایک خاص رقم بھی جمع کی تھی، لیکن 'ادیب کے مدیر منتی نوبت رائے نظر (ف ۱۹۲۳ء) کی ادارت سے علیحدگی کے بعد بیر قم انڈین پریس اللہ آباد کے حوالے کردی گئی۔ (نوٹ: العصر، مشمولہ ہماری زبان ، دبلی ، کیم اگست ۱۹۷۷ء)۔

۱۹۱۷ء میں بیتحریک ایک مرتبہ پھر دم پکڑگئی، اس مرتبہ اس تحریک کو دم خم دینے والے نظامی بدایونی نتھے۔ انھوں نے اپنے اخبار'' ذوالقر نین'' میں سے راگست ۱۹۱۷ء کو بہ عنوان'' مرزاغالب کے مزار کی مرمّت'' ایک نوٹ لکھا، یہ نوٹ حسب ذیل ہے:

''کئی مرتبہ ملک کے بعض دیگر معزز اخبارات پانیر وغیرہ اور خاص کرخود ذوالقر نین میں مرزا عالب مرحوم کی قبر کی مرمت کی آواز اٹھائی جا بچکی ہے لیکن افسوس کہ اب تک اس کے متعلق کوئی عملی اٹھائی جا بچکی ہے لیکن افسوس کہ اب تک اس کے متعلق کوئی عملی کارروائی نہیں ہوئی۔ ہمدرد مرحوم (صحیح کا مریڈ) جب دبلی میں جیتا جا گتا موجود تھا اس وقت غالباً بچھ چندے کا سلسلہ بھی شروع ہوا تھا اس کا بھی بچھ ملی نتیجہ نہ نکلا۔ اس ہفتہ روز نامہ' کسان کا ہور نے جناب ظیق دہلوی کی ایک پُر درونظم لکھ کراس مسئلے کو پھر چھیڑا ہے۔ مرزا مرحوم کا مزار جو ابھی بالکل بے نشان نہیں ہوا اور جو ایک مشہور اور مقدس کا مزار جو ابھی بالکل بے نشان نہیں ہوا اور جو ایک مشہور اور مقدس

درگاہ کے احاطے کے اندر واقع ہے، اس کا مرمت ہوجانا کوئی بڑی بات نہیں اور نداس کے لیے کسی خاص چندے اور بڑے بڑے عطیوں کی ضرورت ہے۔ تمام ہندوستان میں دلدادگانِ کلامِ غالب کی تعداد اس وقت کچھ کم نہیں ہے۔اگر وہ سب تھوڑا تھوڑا چندہ دیں جب بھی پیر کام آسانی ہے بورا ہوسکتا ہے۔ میں اپنی طرف ہے اردو دیوانِ غالب کے خاص ایڈ بیشن کی بقیہ ۰۰ ۳ جلدیں اس ضروری کام کے لیے اس طریقے سے پیش کرتا ہول کہ وہ تمام ارباب درد و احساس جو مرزا غالب جیسے اردو ادب کے محسن کی یاد کو زندہ رکھنا ضروری سمجھتے ہیں، اجازت دیں کہ ۸ معصہ (Rs 1.50) میں اردو دیوان غالب کا خاص ایڈیشن جو بجائے خود مرزاے مرحوم کی زندہ یادگار ہے اور جو نہایت ا ہتمام اور خوش سلیفگی ہے عالی جناب سرراس مسعود صاحب بی. اے آکسن آئی ای ایس کی تحریک ہے شائع کیا گیا ہے۔ کاغذ سفید چکنا ،قلم جلی ، ٹائٹل خوشنما مع مرزا کےمستند فوٹو کے۔ بذر بعیہ وی بی ان کے نام نامی پر بھیج و یا جائے اور جس وقت پیرسب کتابیں فروخت ہوجا کیں تو كل روييه بعد وضع تميشن ومصارف ڈاک وغيره حضرت خليق دہلوي يا کسی دوسرے دوست کہ جو دبلی میں مقیم ہوں ، سپر د کردیا جائے کہ وہ اس تاجدار یخن کے ٹوٹے ہوئے مزار کی جس کا نظارہ اہلِ نظر اور اہلِ دل کے لیے ایک عبرت ناک سین کا کام دیتا ہے،مرمت کرائے آٹار سلف کی بقا وحفاظت کےفرض کفایہ کوانجام دیں۔

خا کسارایڈیٹر ذوالقر نین بدایوں''

نظامی کا بینوٹ ہم عصر اخبارات و رسائل میں نقل ہوا۔ الناظر لکھنؤ ،عبرت نجیب آباد نے تتمبر ۱۹۱۷ء کی اشاعتوں میں اسے شامل کیا۔ نظامی کے دیوانِ غالب (۱۹۱۵ء) کی تین سوجلدوں کی کل قیمت (بعد از فروخت) مزارِ غالب کی تغییر کے لیے نذر کر دیے کے منصوبے کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ بعض دوسرے اخبارات نے بھی اس فتم کی چندہ اسکیموں کا اعلان کیا۔ ماہنامہ نظارہ میرٹھ نے نومبر دسمبر ۱۹۱۲ء کی اشاعت میں ایک اعلان جاری کیا کہ جو حضرات نظارہ میرٹھ کی نئ خریداری قبول کریں گان کے چندہ میں سے ایک روپیہ مزار غالب کی مرمت کے لیے مخصوص کردیا جائے گا۔ (العلم، کراچی، غالب نمبر ۱۹۲۹ء، ص:۱۳۹)

۱۹۱۲ منبر ۱۹۱۱ء کو نظامی بدایونی نے ''ایڈیٹوریل نوٹس'' عنوان کے تحت 'ذوالقر نبن' میں ایک طویل اداریہ لکھا، اس اداریے میں انھوں نے چند تجاویز پیش کیس۔اداریہ کے چندا قتباسات درج ذیل ہیں:

> " مرمت مزار غالب کے متعلق ہم نے جوتھ یک دیوان غالب کے خاص ایڈیشن کی کا بیاں دیگر ملک (مرادصوبہ) کے اکثر اخبارات کے ذریعہ پیش کی تھی اس نے تمام قدردانان کلام غالب کے دلول میں حرکت پیدا کردی ہے لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ اس معاملہ میں اخبارات میں غلط تحریریں شائع کررہے ہیں۔ایک تحریر ہم عصر اکسان کے پاس کسی شخص نے بھیج دی کداس کام کے لیے وہلی میں ایک سمیٹی قائم ہوگئ ہے کیکن بعد کو بیتحریر فرصنی نکلی اور ہم عصر 'کسان' کو اس کی تر دید چھاپنا پڑی ...البتہ اس سے انکارنہیں ہوسکتا که نگرانی اور د مکیر بھال کے لیے حضرت خواجہ حسن نظامی اور ملا واحدی صاحب سے بہتر دوسرے اشخاص دستیاب نہیں ہو کتے۔ مناسب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے تمینی ضرور قائم ہواور اس میں حضرت خواجه صاحب، جناب ملا صاحب، حضرت طالب، جناب خليق صاحب اور جناب خلیقی ضرورشر یک ہوں۔اس طرح چندہ دہندگان کو بھی اطمینان رہے گا اور کام کرنے والوں کی مستعدی سے فائدہ اٹھانے كا بھى موقع ملے گا۔اس سے يہلے اس تحريك ميں جورقيس ضائع ہو چكى

ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بہت مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے مختلف گوشوں کے چندہ دینے والے اس معاملے کوکسی ایک فرد کے ہاتھ میں دینا پہند کریں۔

ہم کو جناب خلیق کی اس رائے ہے اتفاق نہیں ہے کہ پچھلے تحویلداروں ہے رقم کامطالبہ کیا جائے۔ اس وقت کوہ کندن و کار برآ وردن کا موقع نہیں ہے، کرناوہ چاہیے جس ہے کوئی عملی نتیجہ پیدا ہو... ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ دبلی بیں حکیم حاذق الملک صاحب بہادراس فنڈ کی نگرانی کا کام اپنے ذمہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ اب صرف یہ ضرورت ہے کہ دو ایک صاحب مرمت و تعمیر و نگرانی کا کام اپنے ذمہ لے لیا ۔ اب کے دو ایک صاحب مرمت و تعمیر و نگرانی کا کام اپنے ذمہ لے لیا ۔ صرف یہ ضرورت ہے کہ دو ایک صاحب مرمت و تعمیر و نگرانی کا کام اپنے ذمہ لے لیں ۔ صرف ایک ہزار رو پیدے کام کافی الحال تخمینہ کیا جب ناہے '۔ (دوالقرنین، ۱۳ رحمبر ۱۹۱۹ء)

حامد علی خال لکھنوی (بار ایٹ لا) کا ایک مراسلہ ماہنامہ 'معیار' لکھنو (جنوری الحاء) ہیں شائع ہوا۔ اس مراسلے پر 'معیار' کے مدیر عزیز لکھنوی (ف ۱۹۳۵ء) کا ایک تائیدی نوٹ ہے اور نوٹ کے آخر میں ان کے چند شعر بھی۔ اس مراسلے میں یہ اطلاع دی گئی ہے کہ دبلی میں مزار غالب کی مرمت کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جس کا خزانچی حکیم اجمل خال کو بنایا گیا ہے۔ اس خط کے ذریعے عوام وخواص ہے یہ ایپل بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنا چندہ براہ راست حکیم اجمل خال محلہ بلی ماران دبلی کو جیج دیں۔ یہ تحریک جس زورو شور کے ساتھ بریا کی گئی تھی ، ادب، صحافت اور قوم وملت کے باموران نے جس طرح اس کو آ گے بڑھایا ، مثلاً حامد علی خال کھنوی بارایٹ لا ، مولا نامحمہ علی جو ہر ، خواجہ حسن نظامی ، حکیم اجمل خال ، خلیق دہلوی اور بعض دوسرے افراد۔ ان علی جو ہر ، خواجہ حسن نظامی ، حکیم اجمل خال ، خلیق دہلوی اور بعض دوسرے افراد۔ ان حضرات کو مملی طور پر کیا مشکلات پیش آ کمیں جو وہ خاموش ہوکر بیٹھ گئے۔ وہ رقوم جو ملک مخترات کو مملی طور پر کیا مشکلات پیش آ کمیں جو وہ خاموش ہوکر بیٹھ گئے۔ وہ رقوم جو ملک بھر ہے جمع کی گئیں اس کو کہاں اور کس طور استعال کیا گیا یہ سوالات ہنوز دیئے تحقیق ہیں۔ بھر ہے جمع کی گئیں اس کو کہاں اور کس طور استعال کیا گیا یہ سوالات ہنوز دیئے تحقیق ہیں۔ بھر سے جمع کی گئیں اس کو کہاں اور کس طور استعال کیا گیا یہ سوالات ہنوز دیئے تحقیق ہیں۔ بھر سے جمع کی گئیں اس کو کہاں اور کس طور استعال کیا گیا یہ کا ماتم کیا

ہے، وہ لکھتے ہیں:

'' غالب کے ایک نہیں دونہیں، ہزاروں شاگرد تھے جن ہیں ہے اب بھی بہت سے کھاتے پیتے خوش حال ہیں جن کو دعویٰ غالب سے تلمذ کا ہے۔ اگر تھوڑا تھوڑا بھی دیتے تو قبر کی یہ حالت نہ ہوتی۔ کچھ دن ہوئے ہاک کڑھی میں آبال آیا تھا، غلغلہ سنا تھا کہ خالب کی قبر بن ربی ہوئے ہاک کڑھی ہیں آبال آیا تھا، غلغلہ سنا تھا کہ خالب کی قبر بن ربی ہوئے ، چندہ ہور ہا ہے اور کچھ چندا ہوا بھی مگر جس طرح مسلمانوں کے اور کام اینڈ رہ جاتے ہیں یہ دفتر بھی گاؤ خرد ہوگیا''۔

(واقعات دارالحكومت، دبلی، ج۲،ص:۸۷۲)

۱۹۳۲ء میں بیتح یک ایک مرتبہ پھر سے سرگرم عمل ہوئی۔ نظامی نے بھی "مرزا غالب کے مزار کی تعمیر" کے عنوان سے فروالقرنین کی ۱۹۳۸ پریل ۱۹۳۳ء کی اشاعت میں ایک تحریر کاھی، لیکن اولین دور کے تجربات کے پیشِ نظر بیتح یک بہت ست رفتار رہی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تحریک کو مرکزی قیادت حاصل نہیں ہوسکی اور مختلف علاقوں میں بیمختلف انداز میں کام کرتی رہی۔ نظامی نے ابنائے قوم کے ساتھ کا ندھے سے کا ندھا ملاکر اس تحریک کو تعاون دینے کی کوشش کی لیکن قیادت سے محروم بیتحریک کے ساتھ کا سے کا ندھا ملاکر اس تحریک کو تعاون دینے کی کوشش کی لیکن قیادت سے محروم بیتحریک کے ساتھ کی کوشش کی لیکن قیادت سے محروم بیتحریک کے ساتھ کی کوشش کی لیکن قیادت سے محروم بیتحریک کی طور کا میابی ہے جمکنار نہیں ہو تکی۔

غالب کے سلسلے میں نظامی کی جملہ خد مات اپنے عہد اور اس عہد کے وسائل کے لحاظ سے تاریخ ساز ہیں اور غالب شنامی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔

## غالب اورنظامی پریس

نظامی بدایونی اور نظامی پریس نے کلام غالب کی ترویج و اشاعت میں قابل ذکر حصد لیا ہے۔ غالب کی تصانیف تلامذہ غالب اور غالب سے نبعت رکھنے والے دوسرے افراد واشخاص کی سب بھی شائع کر کے غالبیات میں اضافہ کیا ہے۔ سیدصباح الدین عبد الرحمٰن لکھتے ہیں:
''کلام غالب کی ترویج میں نظامی پریس بدایوں کے مالک نظامی بریس بدایوں کے مالک نظامی بریس بدایوں کے مالک نظامی بدایون کا بھی قابل فدر حصہ ہے'۔ نظامی بدایونی کا بھی قابل فدر حصہ ہے'۔ (غالب مدت وقدت کی روشی میں، خراہ میں: ۲۳۰)

'' (نظامی بدایونی) نے دیوانِ غالب اردوسادہ اور باشرح کے متعدد بہترین نسخے شائع فرما کرملک پر بہت بڑااد بی احسان کیا تھا''۔ (دیوانِ غالب نسخہ بدایوں، نیاد در ہلکھنؤ،جنوری ۱۹۷۱ء)

نظامی پرلیں جون ۱۹۰۵ء میں محلّہ سوتھا بدایوں میں قائم کیا گیا۔ ابتدا میں بغلی داب کے دو دئتی پرلیس تھے۔ ۱۹۰۷ء میں مزید دو پرلیس اضافہ کیے گئے۔ ۱۹۴۰ء تک

لكھتے ہيں:



(ماخذ: نظامی بدایونی اور نظامی پریس کی او بی خدمات، تمس بدایونی ، د بلی ۱۹۹۵ء)

ان پر یبول کی تعداد آٹھ ہوگئی۔ ۱۹۲۹ء میں ریڈ کلف الیکٹرک لیتھومشین لگائی گئی۔ نظامی کے بوتے مونس نظامی صاحب فرماتے ہیں کہ دئی پر یبوں میں ایک بہت عمدہ پر یس'نامی پر یس کانپور' سے خریدا گیا تھا۔ ای دئی پر یس سے' دیوانِ غالب' کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا (۱۹۱۵ء)۔

ادب اورمختلف علوم وفنون پرنظامی پریس ہے کم وہیش پانچ ہزار اردو کتب حجیب کرشائع ہوئیں۔تقریباً چارسو کتب ناشر کےطور پربھی اس پریس نے شاکع کیس۔متعدد اشاعتی سلسلے بھی اس پریس نے قائم کیے،مثلاً:

> نظامی پریس کی ایک آنه لائبریری (۱۹۰۹ء تا ۱۹۳۰ء) سلسلهٔ آصفیه کلام اساتذهٔ اردو (۱۹۳۳ء تا ۱۹۳۰ء)

غالب سے متعلق کتب کی اشاعت کو کسی خاص سلسلے کاعنوان نہیں ویا گیا۔ وہ ان متنول سلسلوں کے تحت بھی شائع ہوئیں۔ مشلا ' دیوانِ غالب' طبع پنجم ۱۹۲۳ء سلسلۂ آصفیہ کے تحت شائع ہوا۔ بید دیوان معرا (سادہ) اور حاملِ فرہنگ ہے۔

'انتخاب غزلیات غالب' مرتبه سرشاه سلیمان ۱۹۲۵ء میں سلسلهٔ کلامِ اساتذ هٔ اردو کے تحت شائع ہوا۔

'مرشیہ مرزا غالب' از قلم حاتی پہلی مرتبہ ۱۹۱۵ء میں ایک آنہ لائبریری سلسلے کے تحت شائع ہوا۔

نظامی پریس نے جس طرح جدید ترتیب، صحبِ متن، مرة جه معیاری املا، ظاہری دکشی و زیبائی کو محوظ رکھتے ہوئے غالب اور غالبیات کی نسبت ہے سلسلہ وار کتب شائع کیس، وہ کلامِ غالب کی ترویج اور روایتِ غالب کی توسیع کا سبب بنیں۔ بایں سبب نظامی پریس کی اس اشاعتی خدمت کو غالبیات کے فروغ کا ایک حصہ تصور کیا گیا۔ سطور ذیل میں نظامی پریس کے اس اشاعتی خدمت کو غالبیات کے فروغ کا ایک حصہ تصور کیا گیا۔ سطور ذیل میں نظامی پریس سے شائع ہونے والی کتب کا تعارف بیش کیا جارہا ہے:

انتخاب غزليات غالب مرتبه سرشاه سليمان

ىرشاەسلىمان (ف1941ء) كا مرتبه غالب كى غزليات كاپيەانتخاب ١٩٢٥ء ميں شائع ہوا۔ یہ انتخاب میری نظر ہے نہیں گزرا۔ ڈاکٹر محمد ابوب قادری نے اپنی کتاب 'غالب اورعصرِ غالب' (ص:٢١٧) مين كتاب لا ہور، غالب نمبر، فروري مارچ • ١٩٧٠ء (ص:٣٢) كے حوالے سے اس كا اندراج كيا ہے۔

٣- 'مرشيهُ غالب مولانا الطاف حسين حاتى .

حاتی (ف ۱۹۱۵ء) کا معروف مرثیه- نظامی پریس کی ایک آنه لائبریری سلیلے کے تحت پہلی مرتبہ ۱۹۱۵ء میں ۸ صفحات پر طبع ہوا۔ اس پر نظامی کی تمہید ہے۔ دوسری مرتبہ ۱۹۲۷ء میں بھی بیای سلسلے کے تحت شائع ہوا۔

۳- 'نكات غالب' نظامى بدايونى

مرزا غالب کی سوائج کو ان کے خطوط سے مرتب کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے تین ایڈیشن شائع ہوئے:

طبع اول ۱۹۲۰ء صفحات ۷۲ سائز ۲۰×۳۰ ستابی طبع دوم ۱۹۲۳ء ۱۱ ۱۸ ۱۱ ۱۱ طبع سوم ١٩٥٩ء ١١ ٨٠ ١١ ١١

۳- 'روٹِ کلامِ غالب' مرزاعزیز بیگ مرزا پیغالب کی ۲ ۱۳۳۱ غزلیات کی تضمینوں پرمشمل ہے۔تضمینیں بیصورت ِخسہ کی گئی ہیں۔ بیا کتاب ۱۹۳۵ء میں ۱۸/۲۲×۱ سائز کے ۲۸۶ صفحات پر طبع ہوئی۔ ابتدا میں آ رٹ چیر پر غالب اور کتاب کے مصنف کا فوٹو بھی شامل ہے۔ نظامی بدایونی کے مقدمہ نے اس کی اہمیت میں مزید اضافہ کیا ہے۔

مرزا عزیز بیگ مرزآ (ف۱۹۲۰ء) حبیب الدین سوزان سہار نپوری (تلمیز غالب) کے شاگردہیں۔

۵- ' ديوان معروف' نواب الهي بخش خال معروف معروف (ف۱۸۲۷ء) غالب کے خسر تھے۔ انھوں نے دو دیوان یادگار

چھوڑے، جن میں نئے ایک دیوان مرزا نصراللہ خال صدر محاسب حکومت حیدرآ باد کی کوشش سے ۱۹۳۵ء میں نظامی پریس سے طبع ہوا۔ دیوان کے آخر میں معروف کی تصنیف'' تشبیح زمرد'' بھی شامل ہے۔

اس ننج کی صحت مولانا عبدالحامد قادری بدایونی (ف ۱۹۷۰ء) نے کی تھی اور انہی کے مقدے کے ساتھ بیانخطبع ہوا تھا۔ دیوان کے آخر میں مرز اسعیدالدین خال طالب (ف ۱۹۲۵ء)، احسن مار ہروی (ف ۱۹۲۰ء)، ضیاء القادری (ف ۱۹۲۵ء)، مجتدالدین احمد عیش بدایونی (ف ۱۹۵۵ء) کی تقرینظیں اور تبصرے شامل ہیں۔ سائل بہلوی (ف ۱۹۳۵ء)، ضیاء القادری، قمر بدایونی (ف ۱۹۳۱ء)، جامی بدایونی ربلوی (ف ۱۹۳۱ء)، جامی بدایونی (ف ۱۹۲۵ء) کے تاریخی قطعات جو طباعت مے متعلق ہیں، شامل ہیں۔ مطبوعہ دیوان (ف ۱۹۲۵ء) کے تاریخی قطعات جو طباعت مصفحات میں، شامل ہیں۔ مطبوعہ دیوان (ف ۲۹۲۵ء) کے تاریخی قطعات برمشمل ہے۔

٣- "كليات ِشيفة وحسرتي" نواب مصطفى خال شيفية

شیفتہ (ف-۱۸۹۹ء) کے اردو و فاری نثر ونظم کا کلیات ہے۔ یہ کلیات ۲۹×۲۲/۸ سائز کے ۴۴۰ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں دیوانِ اردو کے لیے ۱۲۴ مائز کے ۴۴۰، رفعاتِ فاری کے لیے ۱۲۴ دیوانِ فاری کے لیے ۱۲۹ دیوانِ فاری کے لیے ۱۲۰ سفحات مختص کیے گئے ہیں۔مقدمہ نگار نظامی بدایونی ہیں۔نظامی نے اس کلیات کونواب حاجی محمد اسحاق خال کی فرمائش پر ۱۹۱۹ء میں شائع کیا تھا۔

۷- معرفان عزیز مرتبه خصلت حسین صابری

یہ غالب کے شاگر د شاہ عزیز صفی پوری (ف ۱۹۳۸ء) کے کلام کا انتخاب ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن ۴ ۱۹۴۲ء میں اور دوسرا ۱۹۴۸ء میں ای پریس سے حجیب کرشائع ہوا۔ ۸- 'رقعاتِ مدہوش' سخاوت حسین مدہوش

تلمیز غالب خان بہادر سخاوت حسین مدہوش بدایونی (ف190ء) کے 47 فاری اور ۱۳ اردور قعات کا مجموعہ ہے۔ طبع دوم ۱۹۶۳ء میں مع تعارف مدہوش کے نواسے حامد سعید خال لودی کتابی سائز کے اس صفحات پراسی پریس ہے شائع ہوا۔

لے مرزانصراللہ خال ابن مرز المحمر سعید خال ابن مرز اعلی بخش خاں ابن مرز االٰہی بخش خال معروف۔

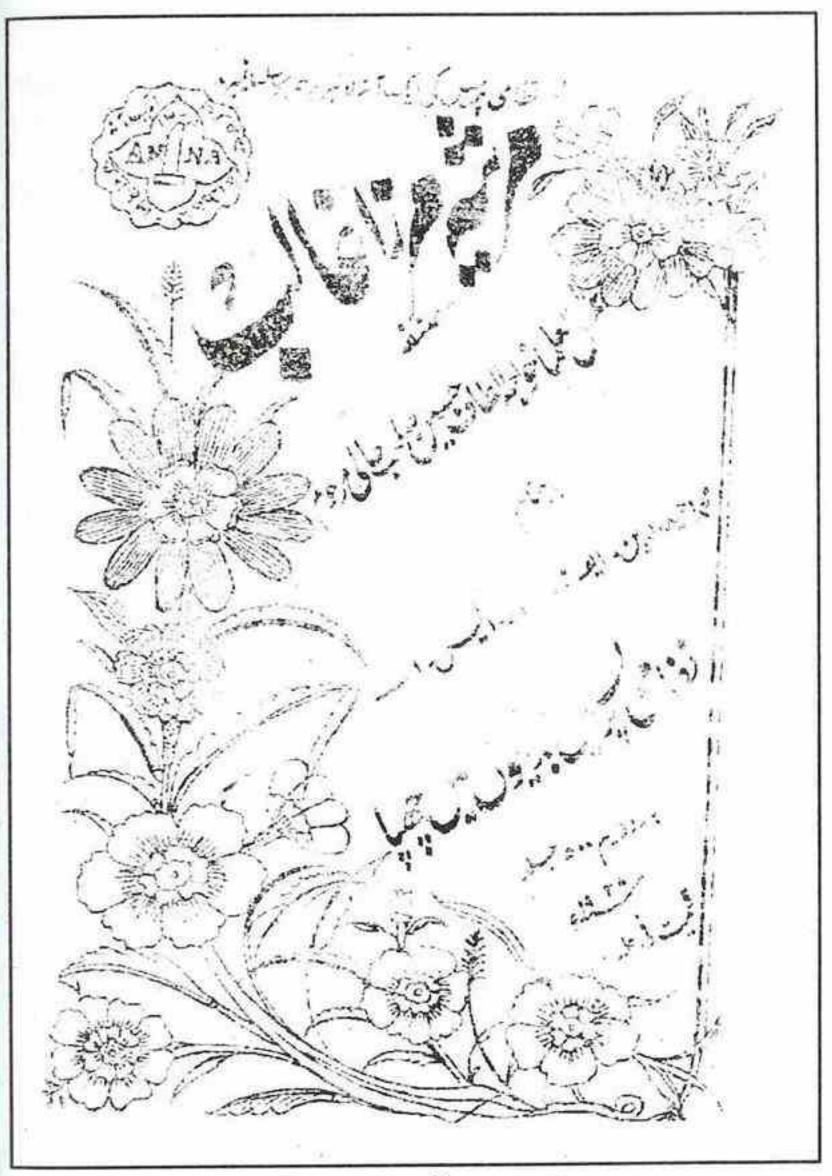

**عکس، مرثیه مرزا غالب** (مطبوعهنظامی پریس، بدایوں) ۱۳۳۳

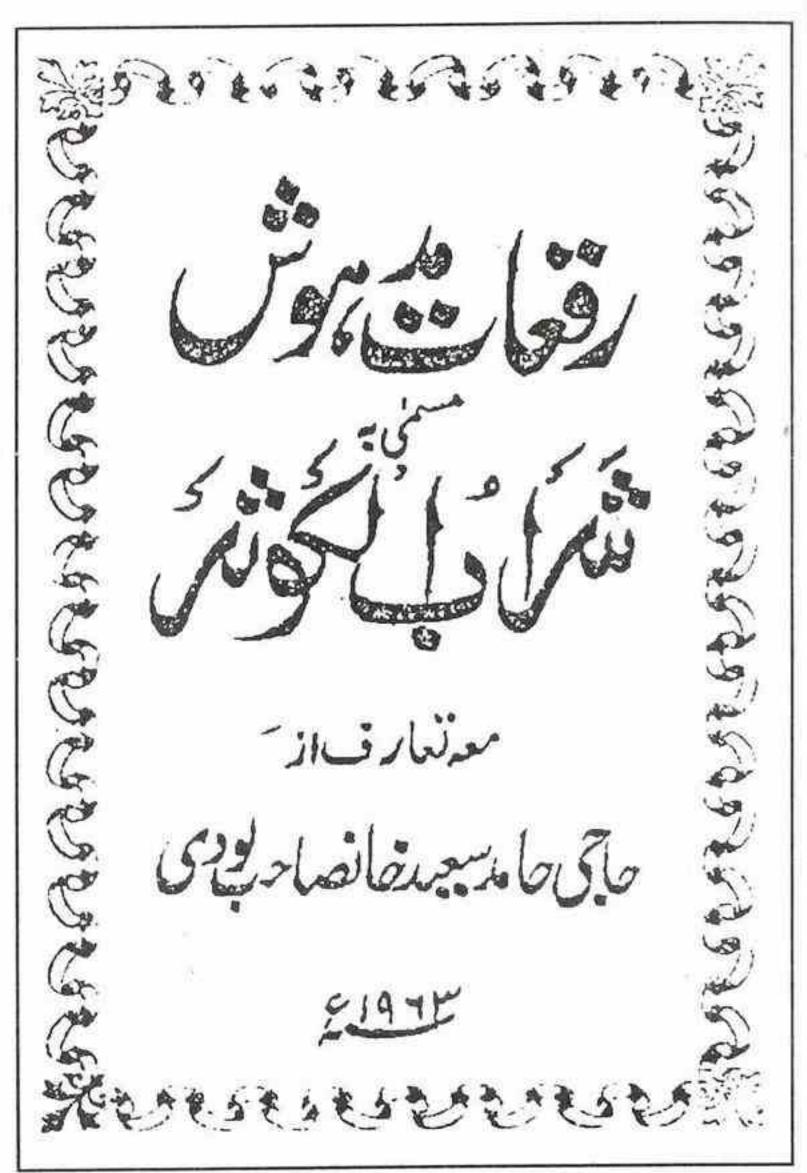

**عکس، د قعات مدهوش** (مطبوعه نظامی پریس، بدایوں)



عکس، روح کلام غالب (مطبوعه نظامی پریس، بدایول) ۲۳۳

### باب پنجم

ا بہترین غزل گو ۲۴۰ ۲- تبصرہ ۳- مومن وغالب ۲۵۵

بدایول میں غالب کا احتساب وموازنه

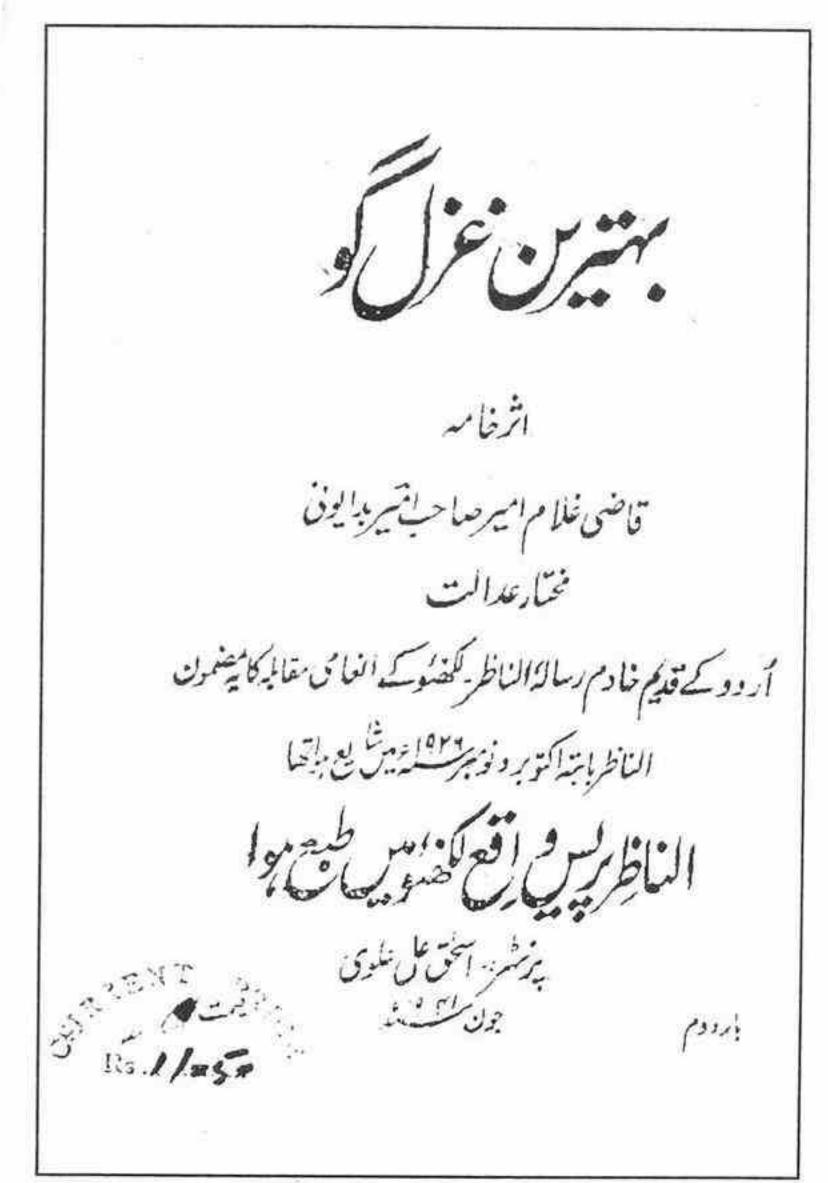

عکس سرورق، بهترین غزل گو

بیبویں صدی کے ابتدائی تین دہوں میں مغربی تعلیم یافتہ افراد نے غالب کا مطالعہ جن نئی جہوں اور زاویوں سے کیا، اس نے غالب فہبی اور غالب شنای کی ایک نئی فضا ہموار کی۔ اس فضا نے مشرقی تعلیم یافتہ افراد میں ایک ردعمل پیدا کیا۔ غالب شکن فضا ہموار کی۔ اس فضا نے مشرقی تعلیم یافتہ افراد میں ایک ردعمل پیدا کیا۔ غالب شکن (۱۹۳۳ء) تصنیف ای ردعمل کا نتیجہ تھی۔ لیکن غالب کی لگا تار بڑھتی مقبولیت وعظمت کے بعض اہل قلم صرف اس لیے شاکی تھے کہ یہ عظمت تمام تر غالب کے اردو کلام کے حوالے سے تھی۔ ان بزرگوں کی نظروں میں غالب فاری شاعر کی حیثیت سے توعظمت کے مشتحق قرار دیے جاسکتے ہیں لیکن بحیثیت اردو شاعر، میر، سودا، مومن اور ذوق جیسے غزل گوشعرا کے ہوتے وہ اس عظمت کے جائز مستحق ہرگز قرار نہیں دیے جاسکتے۔ ای موج کے تعدیدایوں میں بھی حسب ذیل تین تحریر بین بیر دِقلم کی گئیں:

ا۔ بہترین غزل گو قاضی غلام امیر نقاد ۱۹۲۲ء (مواز نہ ذوق وغالہ) متی شاکر حسین تکہت سہوانی، ۱۹۳۱ء اے مومن وغالب، اعجاز احمد مجرسہوانی، ۱۹۳۱ء (مواز نہ ذوق وغالہ، ۱۹۳۱ء مومن وغالب، اعتمال میر نقاد، ۱۹۳۱ء

ہذکورہ صدر دوتح یروں کی هیٹیت مقالے کی تی ہاور آخرالذکر کی کتاب گی۔ان تحریروں میں غالب کا رہبیں کیا گیا بلکہ شجیدگی کے ساتھ غالب کے کلام کا مواز نہ مومن و ذوق کے کلام سے کر کے ،غزل کے روایتی جائزے اور حالی ، بجنوری وشارعین غالب کے بیانات کی روشی میں منطقی استدلال کے ساتھ تجزید کے ممل سے گزرکر ایک واضح بیجی تک پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان تحریروں سے ابقاق کیا جائے یا اختلاف، لیکن مطالعہ غالب کے سلطے میں ان مصنفین کی شجیدہ علمی کوشش کے اس ممل کو نظرانداز نہیں کیا جائے ساتھ اس کے اس ممل کو نظرانداز نہیں کیا جائے سے بیانا ہے تعلق میں ان مصنفین کی سنجیدہ علمی کوشش کے اس ممل کو نظرانداز نہیں کیا جائے سے بیان مصنفین کے علمی نفاخر، تعلی آ میز نشر، جائی مصنفین کے علمی نفاخر، تعلی آ میز نشر، استہزا و تمسخر سے بھی بے نیاز ہیں۔ جس کے سبب غالب شکن کو تنقیدی ادب میں کمزور استہزا و تمسخر سے بھی بے نیاز ہیں۔ جس کے سبب غالب شکن کو تنقیدی ادب میں کمزور خیال کیا گیا۔

سطور ذیل میں ان تحریروں کا تعارف اور کسی قدران کا جائزہ پیش کیا جارہا ہے۔ بہترین غزل گو

الناظر لکھنؤ نے جنوری ۱۹۲۱ء کی اشاعت میں ایک عنوان دے کر انعامی مضمون کھنے اور کامیاب مضمون کوشائع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مضمون کا عنوان تھا'' عہد میر تقی میر کے بعد اس وقت تک غزل گوئی میں کون شاعر سب سے زیادہ کامیاب ہواہے''۔ اس عنوان کے بعد مزید ہدایات وشرا لطاتھیں۔ قاضی غلام امیر نقاد امیر بدایونی نے باوجود کبری اس موضوع پر ایک مقالہ کی صورت میں اظہار خیال کیا۔ بقول خودان کے مقالہ کا ذوق یا انعام کے لائج نے انہیں اس طرف متوجہ بیں کیا بلکہ:

آجکل دنیائے شاعری میں انگریزی تعلیم یافتہ نوجوانوں کی خودروی، زبان اردو کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے اور میں مدت سے اسے محسوس کررہاہوں۔ ممکن ہے فزل گوئی اور غزل سرائی پرمیری ناچیز تقیدان حضرات کی رہنمائی کا باعث ہو۔ای خیال سے بحثیت زبان

#### اردو کے ایک ادنیٰ خادم کے میں نے اس مضمون پر قلم اٹھانے ک جراُت کی ہے۔(ص:۱)

قاضی صاحب کا یہ مقالہ انعام کا مستحق کھہرا اور یہ الناظر لکھنؤ کی اکتوبر، نومبر ۱۹۳۱ء کی اشاعت میں شامل ہوا۔ بعد میں کتابی صورت میں پہلی بار ۱۹۳۱ء سے پیشتر شائع ہوا۔ (یہ ایڈیشن میری نظر سے نہیں گزرا) دوسری بار جون ۱۹۴۱ء میں الناظر پریس لکھنؤ سے کتابی صورت میں ۴۸ صفحات پر شائع ہوا۔ موخرالذکر اشاعت ہی میرے پیش نظر ہے۔

کتاب مذکور میں بہترین غزل گو ذوق آور ذوق کے بعد اردوغزل کا سب سے زیادہ کامیاب شاعر غالب کوقرار دیا گیا ہے (ص ۴ س) لیکن بنیادی طور پر اس کتاب کی کیفیت''موازنہ ذوق وغالب'' کی ہے۔

کتاب کامتن ۴۳ صفحات پر مشمل ہے (آخر کے ۴ صفحات اشتہاراتِ کتب کے لیے مخصوص ہیں) شروع کے ڈھائی صفحات تمہید پر مشمل ہیں۔ صفحہ ۳۳ تا ۱۹۱ ذوق کی شاعری کی خصوص بیان کی گئی ہیں۔ صفحہ کا تا ۴۳ م'' مرزاغالب کی شاعری'' عنوان کے تخت غالب کی شاعری زیر بحث لائی گئی ہے۔

تمہید میں انہوں نے اختصار کے ساتھ مقالہ لکھنے کا سب، غزل کی تعریف، اُس کے موضوعات پر معروف غزل گوشعرا کے اساء درج کر کے اس ضمن میں اہل دہلی ولکھنو کا شکر سے ادا کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ذوق پر خامہ فرسائی کی ہے۔ ذوق کے متعدد اشعار درج کر کے ان کی خوبیوں کو اجاگر کیا ہے۔ سے خوبیاں کیفیت، لطافت، سلاست بیان و لطف زبان، تخیل، بندش، مضمون کی بلندی، قادرالکلامی، اور تشبیہ کی طافت جیسی قدیم تنقیدی اصطلاحات و لفظیات سے ظاہر کی ہیں۔ غالب کے چند ہم مضمون اشعار درج کر کے دونوں کے پیرا سے بیان اور علو سے خیال کو بھی دکھا یا ہے۔ سے مضمون اشعار درج کر کے دونوں کے پیرا سے بیان اور علو سے خیال کو بھی دکھا یا ہے۔ سے مصہون اشعار درج کر کے دونو کے بیرا سے بیان اور علو سے خیال کو بھی دکھا یا ہے۔ سے حصہ ذوق پر مزید تو جہ کا طالب تھا۔ اس گفتگو کے بعد ذوق کے ۱۳ مشعار بلا تبھر ہ نقل کر کے محاورات و امثال نظم کرنے میں ذوق کی قادرالکلامی اور ملکہ شاعری پر ، اپنے

قارئین کومتوجہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

''مرزاغالب کی شاعری'' عنوان کے تحت قاضی صاحب نے دراصل ذوق کا فالب ہے موازنہ کیا ہے۔ اوراس کو لکھنے میں اپناپوراز ورقلم صرف کرد یا ہے۔ اس حصہ کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس مقالہ کو لکھنے کا مقصد ہی دونو س کا موازنہ وتقابل کرنا تھا۔ قاضی صاحب نے اول حاتی کے متعدد بیانات درج کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ مرزانے ریختہ گوئی کو بھی بھی اپنا فن قرار نہیں دیا۔ بلکہ تفنن طبع یا دوستوں کی فرمائش اور دربار مغلیہ کی تعیل ارشاد میں بس یونہی اردو غزل کہدلیا کرتے تھے۔ انہوں نے اردو کلام کی بابت غالب کے فاری اشعار، میرکی پیشنگوئی اور کمتوب غالب بنام منشی نی بخش ہے بھی اپنا اس خیال کو تقویت دی ہے۔ انہوں نے حالی کے اس بیان کو غلط قرار دیا ہے کہ کسی خاص زمانہ میں مرزا نے اپنے طرز قدیم کو چھوڑ دیا تھا اور وہ ہمل ممتنع میں اور قریب المعنی اشعار کہنے گئے تھے۔ ان کی بحث کالب لباب یہ ہے کہ مرزا غالب میں اور قریب المعنی اشعار کہنے گئے تھے۔ ان کی بحث کالب لباب یہ ہے کہ مرزا غالب میں اور قریب المعنی اشعار کہنے گئے تھے۔ ان کی بحث کالب لباب یہ ہے کہ مرزا غالب نے اپنی شاعری کے ہر دور میں اغلاق و اہمال سے بھر پور شعر بھی کہے اور سادہ و مہل نے اپنی شاعری کے ہو دور میں اغلاق و اہمال سے بھر پور شعر بھی کے اور سادہ و مہل کو مدل کی '' یادگار غالب'' کے متعدد بیانات سے انہوں نے اپنے اس خیال کو مدل

فی الحقیقت مرزاکواردوغزل اوراردوشاعری کے ساتھ کوئی دلچیں نہ تھی۔اگر مرزاکا یہ قصد ہوتا کہ وہ اردو زبان میں فاری ترکیبوں کے اضافہ سے زبان اردو کو وسعت ویں گے تو بھی میرزا مبار کباد کا مستحق تھا۔اگر میرزا چاہتا تو اپنی توجہ سے غزل اردو کو معراج کمال پر پہنچا سکتا تھا۔اگر میرزا نے فاری شاعری کے جنون میں اردوشاعری سے شدید تھا۔لیکن میرزا نے فاری شاعری کے جنون میں اردوشاعری سے شدید بیگانگی کا اظہا رکیا۔ نثر اردو میں بھی بھی اس بے التفاتی کا ثبوت دیا۔ جس کے نمونے آب حیات، میں سم سم پر آزاد مرحوم نے دیے ہیں۔ مشلاً '' منشی نی بخش نے تہارے خط نہ لکھنے کا گلہ رکھتے ہیں۔(گلہ دارند)

منتی نبی بخش کے ساتھ غزل خوانی کرنااور ہم کو یاد نہ لانا۔ (یادنیا دردن) جو آپ پر معلوم ہے وہ مجھ پر مجھول نہ رہے۔ (ہرچہ برشا منکشف است بر من مخفی نماند) یہ غلیمت تھا کہ میرزا کے ہم عصر میرزا کے کلام کوکوئی وقعت نہ دیتے تھے۔ اگر یہ ساری جماعت میرزا سے منفق الراہے ہوجاتی تو اردو جو فاری زبان سے نکلی تھی پھر فاری زبان میں جذب ہوجاتی تو اردو جو فاری زبان سے نکلی تھی پھر فاری زبان میں جذب ہوجاتی اور آج ادب اردو کا نام و نشان بھی باقی نہ ہوتا۔'(ص ۲۱،۲۰)

ال نتیجہ تک پہنچ جانے کے بعد انہوں نے غالب پر لکھے گئے سرمایہ کتب کا جائزہ
لیا ہے۔ اُس دور میں لکھی گئی شروح ، شوکت میرکھی ، نظم طباطبائی ، حسرت موہانی ،
سہامجددی ، بیخو دموہانی کا تذکرہ اور ان پر تبھرہ کرتے ہوئے شرح طباطبائی میں غالب
کے سہل کلام کے جو بلند و بالا مطالب درج ہوئے ہیں ان کی گرفت کی ہے اور ان
مطالب کولفظوں سے بعید بتایا ہے۔ مثال میں آٹھ شعر مع مطالب شرح طباطبائی سے
درج کیے ہیں اور ان پر جرح کی ہے۔

قاضی صاحب نے اپنی اس بحث گومنطقی بنانے کے لیے کلام غالب کی دوطور پر تقتیم کی ہے۔ مشکل کلام (ص:۳۱)۔ انہوں نے دیوان اردو کے نصف حصد کومشکل کلام کے تحت دکھایا ہے جسے وہ دوراز معانی یا معانی سے اردو کے نصف حصد کومشکل کلام کے تحت دکھایا ہے جسے وہ دوراز معانی یا معانی سے خارج قرار دیتے ہیں اور نصف کلام کوآسان کلام کے زمرے میں رکھا ہے لیکن اسے بھی وہ اردو شاعری کے مروجہ میلانات قواعد ،محاورہ وروز مرواردو کے خلاف پاتے ہیں۔ ان کے اینے الفاظ میں :

'' مرزا غالب کا وہ کلام جس کو ہے معنی کہا جاتا ہے ہرفتم کی تقید ہے۔ مستغنی ہے۔ شارحین دیوان غالب خواہ میرزا کی جمدردی میں یااپنی اعلی ذہنیت کے اظہار میں متواتر کوشش فرمارہے ہیں کہ میرزا کے اس کلام کومعانی ہے ہم آغوش کریں۔ ممکن ہے کہ کسی زمانے میں کسی حد

تک کوئی شارح کامیاب ہوجائے لیکن میں میرزاکے اس کلام کو اگر اس میں معانی مستور بھی ہوں بے نقاب کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ ... قارئین کرام اور ناقدین عظام خود فیصلہ فرما ئیں کہ بیہ مشکل کلام اگر معانی ہے بیگانہ بھی نہیں ہے تو بھی میرزا کوغزل اردو کا کامیاب شاعر ثابت کرسکتا ہے یانہیں۔ (ص ۲۶۰)

خواجہ (حالی) کی راہے میں میرزا کا آخرالذکر کلام جو بے راہ روی چھوڑ کرلکھا گیا میرزا کی شاعری کا مابیان ہے،وہ نزاکتوں کامخزن ہے۔ عام خیالات ومحاورات سے علیحدہ ہے مضامین کے لحاظ سے اچھوتا ہے...

مجھے افسوں ہے کہ آسان کلام میں عموماً وہ خوبیاں نہیں ہیں جن کو خواجہ نے اپنے حسن طن سے میرزا کے کلام میں موجود فرض کرلیا ہے۔ میرزا کے کلام سے تخیینا دوسوا شعار میں ایسے منتخب کر چکاہوں جن کی بندش اور تخیل عامیانہ ہے۔ مضامین پامال شدہ ہیں۔ اور ندرت و جذت کا کہیں بتا تک نہیں ہے۔ '(ص: ۳۰)

اس کے بعد قاضی صاحب نے تقریباً ۹ ۱۳ اشعار درج کر کے ان پر نفتہ کیا ہے اور ان کو کمز ورقر ار دیا ہے۔

قاضی صاحب کا قلم سطور بالا تک سنجیدہ رہا۔ اس بحث کے اندراج کے بعد رکا یک
ان کا قلم مناظراتی رنگ اختیار کر گنیاور انہوں نے غالب پر لکھنے والوں کو بیک قلم
'' مرزانواز جماعت'' کے لقب سے ممیز کرڈالا، اس مرزا نواز جماعت کو انہوں نے تین
قتم کے لوگوں پر مشتمل دکھا یا ہے:

فتم اول: وہ لوگ جو میرزا کے کلام کی حقیقت سے بخو بی واقف ہیں مگر شریف النفس ہیں۔ لہٰذا صرف میرزا کے کلام کی خوبیوں کو دیکھتے ہیں۔ عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ان میں قابل ذکر مولانا حالی ہیں۔ قتم دوم: جومیرزاکے شدید عقیدت مند ہیں اور میرزاکو بہترین شاعر مانتے ہیں گرزبان اردو کے بھی بہی خواہ ہیں۔ البندا مرزاکی لغرشوں کو تاویلات و تمثیلات ہے جق بجانب تھہراتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں بالخصوص بیخو دموہانی کی شخصیت قابل تذکرہ ہے۔ قتم سوم: میں وہ اشخاص ہیں جنہوں نے یورپ یا ہندوستان میں مغربی علوم حاصل کیے۔ مگر شاعری کے ولدادہ ہیں اور غالب کوشیکسیر اور گیٹے کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کا علم بردارانہوں نے ڈاکٹر بجنوری کو قرار دیا ہے۔ بیا۔ ان لوگوں کا علم بردارانہوں نے ڈاکٹر بجنوری کو قرار دیا ہے۔ بعد از ال انہوں نے نسخہ حمید سے (ص ۲ تا ۲۲) اور بجنوری کی محاس کلام غالب بعد از ال انہوں نے نسخہ حمید سے (ص ۲ تا ۲۲) اور بجنوری کی محاس کلام غالب فین خن دیں بودے غالب آگر ایل فن خن دیں بودے آل دیں را ایزدی کتاب ایں بودے درخ کرنے کے بعد لکھا ہے:

"میرزا تو نہایت لطیف طرز میں یہ کہدرہاہے کہ فن بخن کو دین فرض کرلیں تو میرا دیوان فاری کتاب الہامی ہے۔ مگر ڈاکٹر بجنوری نے بغیر کسی شرط اور قید کے استعار تا نہیں بلکہ حقیقتاً مقدس وید اور دیوان غالب (اردو) کو ہندستان کی الہامی کتاب قرار دیا...میرزا نے اپنے کلام فاری کو کتاب ایز دی کہدکر اس کی فوقیت میں مبالغہ کیا تفالیکن ا ڈاکٹر مرحوم نے میرزا کے کلام اردوکو الہامی قرار دے کرمیرزاکو پیغیر خن کہدویا۔ "(ص: ۲۰۰۹)

اس تمام پُر زور و پُر اثر تنقید کے بعد انہوں نے آخر میں لکھا:

" قارئین کرام! آپ کا تعارف مرزا نواز جماعت ہے ہوگیا۔ اس جماعت کی جدوجہد نے نثر اردو پر بھی زبردست اثر کیاہے اور عجب نہیں کہ وہ بھی الہام (اہمال) کا درجہ حاصل کر لے...ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک خادم زبان اردو کا فرض تھا کہ وہ عام و خاص کو ان خطرات ہے آگاہ کرد ہے جو زبان اردو کی ترقی میں سد راہ ہیں۔ ورند میرزا غالب کو ونیاہے شاعری سے رخصت ہوئے ۵۷ برس موچکے۔مرحوم کے کلام پراس قدر سخت تبھرے کی ضرورت نہیں تھی۔'' موچکے۔مرحوم کے کلام پراس قدر سخت تبھرے کی ضرورت نہیں تھی۔''

قاضی غلام امیر نقاد ولد غلام شبیر نیا شیخ صدیقی حمیدی تھے۔ نام کے ساتھ نقاد کا ایزادائی طرح تھا جس طرح احمد شاہ بخاری کے نام کے ساتھ بطرس کا اضافہ تخلص ان کا امیر تھا۔ رؤسائے بدایوں میں شار تھا۔ نغز گو شاعر تھے۔ الناظر (لکھنو)، تسنیم (آگرہ)، نقیب (بدایوں) میں ان کا کلام نظر سے گزرا۔ جنگ بلقان کے سلسلہ میں ۱۹۱۲ء میں ان کی ایک نظم '' پھیری والے سوداگر کی صدا'' بڑی مقبول ہوئی اور ترکی ۱۹۱۲ء میں ان کی ایک نظم '' پھیری والے سوداگر کی صدا'' بڑی مقبول ہوئی اور ترکی رتب کام آئی۔ اس نظم کا پہلاشعر ہے:

ترکی کے تمتیکات لے لو، لے لو بے لو بی بی بیار بیار کی بیار بیار کی بیار بیار کے ب

بعد میں یہ ہمدرد ( دہلی ) میں بھی شائع ہوئی۔ (طنزیات و مقالات ہمں: ۱۹)

قاضی صاحب میر محفوظ علی (ف ۱۹۴۳ء) کے خاص دوستوں میں تنے

(ایشناہ میں علوم اسلامی، فاری و اردو ادب پر فاضلانہ نگاہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ

تنیم ( آگرہ) میں کسی موضوع پر جعفرعلی خاں ان ککھنوی (ف ۱۹۶۷ء) ہے بحث چچڑ

گئی تھی جو کئی ماہ چلی۔ ان کی مطبوعہ کتب کاعلم نہیں ہوسکا۔ بہترین غزل گو کے آخر میں

ان کی دو کتا ہوں کا اشتہار ماتا ہے:

ا-اسلام بجواب ترک اسلام

عبدالغفور دهرمیال جی برجهچاری کی کتاب ترک اسلام کا جواب

۲\_ريويو

سوامی دیا نند جی مهاراج کی سوانح عمری مع فلسفیانه تنقید

#### ٣\_بهترين غزل گو

مطبوعه الناظر پریس لکھنؤ ، بار دوم ۱۹۴۱ء ، بار اول ۱۹۳۱ء ، ہے پیشتر قاضی صاحب عدالت مال میں وکیل مختار تھے۔ ۱۹۳۳ء میں تقریباً ۸۳ سال کی عمر میں انتقال کیا۔ (تذکرہ شعرائے بدایوں جرا ہمں: ۱۱۵)

#### تجره

سیداعبازاحد معجز سہوانی کی کتاب ''مومن وغالب'' کا پہلا ایڈیشن نظامی پریس، فیض آباد ہے ۱۹۳۱ء میں شائع ہوا۔ اس کتاب پرمولانا شاکر حسین کلہت سہوانی کا اسفحات پرمشمل مقدمہ بہ عنوان '' تبھرہ'' شامل ہے۔ تبھرے پر تاریخ اتمام ۱۹سفحات پرمشمل مقدمہ بہ عنوان '' تبھرہ'' شامل ہے۔ تبھرے پر تاریخ اتمام ۱۸۱ کتوبر ۱۹۳۱ء درج ہے۔ اس کتاب کے دوسرے ایڈیشن ۱۹۳۳ء میں اے شامل نہیں گیا گیا۔ یہ مقدمہ کئی اعتبار ہے توجہ کا مستحق ہے۔ غالب اور کلام غالب کے ضمن میں اس مقدمہ پر بنوز توجہ نہیں دی گئی۔

اس مقدمہ میں مقدمہ نگار نے موازنہ کلام کی داغ بیل ڈالنے کاسہرا مولانا محد حسین آزاد کے سرباندھا ہے۔ اور تصنیف (موازنہ انیس و دبیر) کی صورت میں موازنہ کو شبیہ کامل دینے کا اعزاز انہوں نے شبی کو دیا ہے۔ اس مختر تمہید کے بعد انہوں نے بدایوں کے دوموازنہ نگار، قاضی غلام امیر نقاداورا عجاز احمہ عجز سہوائی کا ذکر کیا ہے۔ اول الذکر نے غالب کا موازنہ ذوق سے اور موخرالذکر نے مومن سے کر کے غالب کو غزل کے میدان میں باوجود کمال سخوری کمتر دکھایا ہے۔ مقدمہ نگار ان دونوں حضرات کی کوششوں کو '' تحفہ عجو بہ' کے زمر سے میں رکھتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ قرار دیتے ہیں کہ اصولاً موازنہ کلام کے لیے جو با ہمی نسبت وتعلق درکا ہے وہ کلام غالب اور کلام بیں کہ اصولاً موازنہ و مقابلہ فوق ومومن میں متحد نہیں۔ ان کے خیال میں دوشاعروں کے کلام میں موازنہ و مقابلہ فوق ومومن میں متحد نہیں۔ ان کے خیال میں دوشاعروں کے کلام میں موازنہ و مقابلہ کے لیے تین نسبتوں کا مشترک پایا جانا ضروری ہے۔ اول نسبت حرفت، دوم تساوی مذاتی، سوم اتحاو طریق و اختلاف یا اتفاق مقصد۔ مقدمہ نگار کے بقول:

" صحت نسبت حرفت کے بیہ معنی ہیں کہ ایک اردو لکھنے والا دوسرے اردو لکھنے والے اور فاری شخن سرا دوسرے فارسی شخنور کااور ایک ناظم یا ناثر دوسرے ناظم یا ناثر کا حریف سیجے ہے اور

تساوی مذاق ہے ہے کہ دونوں کہنے والوں کا رنگ بخن کیساں ہو۔اگر ایک شخص رعایت لفظی کا دلدادہ ہے اور دوسرا صفائی زبان و بندش محاورات پر آمادہ، یاایک معاملہ بند ہے اور دوسرا معانی پبند، تو ان دونوں میں مساوات بذاق مفقود ہے۔ حال و قال و خیال جو تین حالتیں شعر کے لیے مخصوص سمجھی گئی ہیں اگر ان ہیں سے کسی ایک صنف حالتیں شعر کے لیے مخصوص سمجھی گئی ہیں اگر ان ہیں سے کسی ایک صنف کے دونوں قائل یا پابند ہیں تو ان کومساوی المذاق کہا جائے گا۔

اختلاف طریق و اختلاف مقصد گی صورت یہ ہے کہ دوشعر کہنے والے کسی ایک ہی صنف کلام میں خواہ وہ مدح ہو یا قدح ۔ تعزیت ہو یا تہنیت یا اس کے سوااور کچھ، ہم طرح ہوکر اپنے اپنے مضامین ادا کرنے میں روانی طبع کے جوہر دکھا کمیں۔ اگر ایک ہی مضمون پر اس طرح مناسب الفاظ وطرز اداکی نمائش کی جائے گی تو یہ اتحاد طریق و اتفاق مقصد ہے۔ جس میں نیک و بدکی تمیز کرلینا نہایت آسان کام اتفاق مقصد ہے۔ جس میں نیک و بدکی تمیز کرلینا نہایت آسان کام

کلام انیس و دبیر میں وہ مذکورہ نسبتوں کو پاتے ہیں لہٰذا ان کے درمیان مواز نے کو درست قرار دیتے ہیں لیکن غالب،مومن اور ذوق کے کلام میں وہ ان نسبتوں کومشترک نہیں پاتے لہٰذا ان کے مابین موازنہ و تقابل کو اصولی طور پر غلط قرار دیتے ہیں۔

اس اصولی بحث کے بعد وہ مرزا غالب کے اردو کلام کا جائزہ لیتے ہیں۔ غالب کو وہ اصلاً فاری زبان کا شاعر قرار دیتے ہیں۔ مرزا کے ابتدائی کلام کے مہمل اور بے معنی ہونے پر وہ حالی کی راے پر تبھرہ کرتے ہوے اردو کلام کی بابت غالب کے اپنے ہوئے ان کی نظم ونٹر سے اخذ کر کے درج کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ غالب کے اشعار میانات ان کی نظم ونٹر سے اخذ کر کے درج کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ غالب کے اشعار

کا شاریاتی مطالعہ کرتے ہیں۔ غالب کے ۱۸۰۰ ابیانت پیں نصف کلام کو اوق، مشکل اور خارج از معانی ہونے کے سبب مطالعہ سے خارج سمجھتے ہیں، جن کا مفہوم پانے ہیں بقول بجنوری" ذبن مطلقاً قاصر ہے"۔ ایسی صورت میں غالب کو سند ہیمبری وینا کہاں تک درست ہے؟ انہوں نے صاف صاف لکھا ہے:

ایشیائی مکتبول میں پڑھنے والوں کی ہرگزیہ تاب وطافت نہیں کہ فن اشعار کے معنیٰ حل کرنے میں وہ (درماندہ ہوں) ان کے کہنے والوں کو محض اس بنا پر کہ اذبان ان کا مفہوم پانے سے مطلقاً قاصر ہیں۔مرسل ولمبم بنادیں (ص:۹،۵)

غالب کا وہ کلام جو انہوں نے از خود دیوان متداول سے خارج کردیا تھاا ہے۔
دریافت کرکے اس سے غالب کا اعجاز ثابت کرنے پر بھی انہوں نے اعتراض کیا ہے۔
انہوں نے بجنوری کے بعض بیانات کی سخت گرفت کی ہے اور ان کو با قاعدہ اپنی تنقید کا
موضوع بنایا ہے۔ بجنوری کے اس بیان:

''لیکن واقعہ بیہ ہے کہ قواعد منطق کا خارجی پہلو ہے اور شاعری منطق ہے آزاد ہے۔'' کو درج کرکے لکھا ہے:

'' یاللعجب! ارسطوتو شاعری کو قیاس منطق کے آٹھ شعبوں میں سے ایک شعبہ قرار دے اور مقد مات تخییلہ کو قیاسِ شعری ہے تعبیر کرے اور بورپ کااعلیٰ تعلیم یافتہ اس کومنطق سے بالکل آزادی عطا فرمائے۔واقعی سے بھی عجیب منطق ہے۔'' (ص:۲)

آگے چل کرانہوں نے غالب کے نصف کلام تقریباً • 20 (سات سوتیس) ابیات کے بارے میں جواظہار خیال کیا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے:

" باقی رہانصف کلام تقریباً • ۳۲ ابیات اس میں ایک ربع ایسے شعر ہیں جو ہر طرح کی تعقیدات اور عامیانہ مذاق وسستی بندش و مضامین پائمال کی قید شدید میں جکڑے ہوئے ہیں۔... اگر مرزا صاحب کے سازو برگ شاعری سے ان کو بھی مشتیٰ کردیا جائے تو پھر کیا کا نئات باتی رہتی ہے۔ صرف ساڑھے پانچ سوابیات۔ جن کی حالت یہ ہوئے کہ ان میں بھی بہت ہے ادھرادھر سے مانگے تا نگے ہوئے ہیں اور جن کے لکھنے میں مرزا صاحب نے سواے روشنائی کے اور کاغذ کے اور جن کے لکھنے میں مرزا صاحب نے سواے روشنائی کے اور کاغذ کے اپنی گیا۔ بلکہ افراسیابی نزاد ہونے کی وجہ سے محضن ترکانہ غارت گری پر ہی اکتفافر مائی ہے۔ "(ص:۲) محضن ترکانہ غارت گری پر ہی اکتفافر مائی ہے۔ "(ص:۲،۲)

مقدمہ نگار نے فاری و اردو کے ۱۳ ہم مضمون اشعار درج کر کے یہ ثابت بھی گیا ہے کہ مرزانے ان اشعار کے مضامین کواپنے اشعار میں موزوں کیا۔ ای قبیل کے وہ اشعار مزید پیش کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جن کوشرعاً وعرفاً وہ غالب کی ملکیت قرار نہیں دیتے بلکہ ان کو وہ'' مال مغروتۂ' کہتے ہیں۔ اس طرح وہ غالب کا راس المال صرف وہ ما ابیات ہی قرار دیتے ہیں اور اس مختصر تعداد کی بنیاد پروہ غالب کو خدائے مخن کہنے کے تن میں نہیں۔ وہ لکھتے ہیں اور اس مختصر تعداد کی بنیاد پروہ غالب کو خدائے مخن

''اب ان کوشن عقیدت ہے کوئی صاحب آریہ کے چارویدوں کی طرح الہامی تصور فرما کیں یا اعجاز بخن سرائی ہے تعبیر کریں۔ آزاد و مختار ہیں۔گرحقیقت شناس جانتے ہیں کہ جس نمائش گاو بخن میں لوگ ہزاروں انمول جواہر کلام کے ڈھیر لگائے بیٹھے ہوں وہاں ان معدود سے چندم روارید ناسفتہ کی کیا قدرو قیمت ہوگئی ہے۔'' (ص:۸)

مقدمہ نگارنے غالب کے اردو اشعار پر اپنے اعتراضات کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے ان کے فاری کلام کو اُن خامیوں (مثلاً دوراز معانی، یا ہے معنی اشعار، دوسر کے شعراکے مضامین پر دست درازی، تعقید، عامیانہ مذاق وغیرہ) سے پاک صاف قرار دیا ہے۔ ان کے خیال میں اگر غالب کا رنگ طبیعت یہی ہوتا تو فاری میں بھی اس کا اظہار ہوتا۔ اس تمام بحث کے بعد آخر میں انہوں نے نتیجہ نکالا ہے:

''لوگ ان کو اردو غزل اور اشعار کی فرمائش ہے مجبور کرتے ہوں گے اور وہ چونکہ اس کے لیے پیدائہیں ہوئے تھے اور فطر تأ خوش مذاق، دل لگی کے آدمی تھے اس لیے انہوں نے اس مہم کو اس طرح انجام دیا که سننے اور دیکھنے والے تمام عمر بھول بھلیوں میں تھنے رہیں اور مرزا صاحب کے دبد بہ قادرالکلامی وسطوت شاعری کی وجہ ہے جو ان کو زبان فاری میں حاصل تھا۔منھ کی کھانے کی خوف ہے دم نہ مار سکیں ۔...بہرحال بیرایک حقیقت ہے کہ مرزا صاحب نے نہ بھی فاری کے سوا اردو شاعری کا دعویٰ کیااور نہ بھی فطری خواہش ہے اس کی جانب توجہ کی اور نہ ان کے کلام سے کوئی توجہ ثابت ہوتی ہے۔ جب یہ حالت ہے تو استاد ذوق جیسے محاورہ نگار تمثیل گواور حکیم مومن خال جیے بلندخیال معاملہ بند کے کلام ہے مرزا کے اردو کلام کا موازنہ کرنا جس میں پہلی ہی شرط موازنہ مفقود ہے، کیا معنی رکھتاہے؟ اور یہ کیا انصاف کی بات ہے کہ مرزا بیجارے کوخواہ کُوّاہ ڈھکیل ڈھکال کرا کھاڑے میں لاکر کھڑا کردیاجاے اور دومسلم پنچیتیوں سے زبردی مقابلہ کراکر بچھِڑ دا دیا جائے اور تماشائیوں کو تالیاں بجانے کا موقع ہاتھ آئے۔'' (ص:۱۱،۱۱)

اس مقدمہ میں معجز کی کتاب'' مومن و غالب'' پرسرے سے گفتگو ہی نہیں کی گئی۔اس مقدمہ میں کئی ہاتیں ایس ہیں جن پر گفتگو کی جاسکتی ہے۔مثلاً:

🗆 غالب کی مشکل پسندی ہے کیاان کی اردوشعر گوئی کی نفی کی جاسکتی ہے؟

□ موازنہ دومساوی المذاق چیزوں کے درمیان ہی ہوتا ہے کیکن مساوی المذاق ثابت کرنے کا معیار کیا ہے؟ کیا غزل کے اسالیب، طرز اور فکری رجحانات کے اختلافات سے دوغزل گوآ پسی مواز نے ہے محروم ہوجا کیں گے؟ میروسود آ، انشآ وصحقی ، ناشخ وآتش وغیرہ کے مابین موازنے کی مثالیں کن بنیادوں پر کھڑی ہیں؟ □ مثنوی، قصیدہ، مرشیہ وغیرہ کاموازنہ صنفوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ غزل کا صنفی بنیاد پرموازنہ کیوں نہیں کیا جاسکتا؟

بجنوری پران کی تنقید بامعنی ہے۔اس میں منطقی استدلال ہے لیکن گہرائی نہیں ہے۔ دراصل مقدمہ نگار نے مکا تیب غالب کے ان حصوں کو اپنے پیش نظر نہیں رکھا جن میں غالب نے ان حصوں کو اپنے پیش نظر نہیں رکھا جن میں غالب نے اردو کلام کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔ غالب کی شاعری پر گفتگو کرتے وقت ان مکا تیب کا مطالعہ ناگزیر تھا۔

بہرکیف یہ مقدمہ یا تھرہ عبدالرحن بجنوری اور ڈاکٹر سیدمحمود غازیپوری کے مقدموں کی طرح مشہور تو نہیں ہوسکالیکن یہ بھی اپنے آپ میں ایک یادگار مقدمہ ہے۔ اُس دور میں غالب پرستوں کے بلند بانگ آ ہنگ پر یہ مقدمہ اگر مشہور ہوتا تو یقینا ایک کاری ضرب خیال کیا جاتا۔ اس میں خیال کا تسلسل، بیان کا منطقی ربط، بلند آ ہنگی اور مقدمہ نگار کی خود اعتمادی صاف طور پر محسوس کی جاسکتی ہے۔ قاضی غلام امیر نقاد اور سید اعجاز احمد مجز سہوانی نے کلام اردو کے حوالے سے نقابل ومواز نے اور احتساب کے جس دائر سے منطقی استدلال، بلند آ ہنگ زور دائر سے منطقی استدلال، بلند آ ہنگ زور بیان سے توڑنے میں بہرحال یہ مقدمہ کا میاب رہا۔

منتی محمر شاکر حسین عمرت سهوانی ولد منتی صابر حسین صباً سهوانی (ولادت ۲۹رجون ۱۹۵۱ء، بمقام سهوان)۔ ۲۹ رجون ۱۸۵۱ء، بمقام سهوان)۔ مقدمہ نگار نے عربی و فاری، حدیث وتفییر کا درس بھویال کے نامی گرامی علما ہے لیا تھا۔ اردو و فاری نظم و نثر پر قادر تھے۔ اردو دیوان ڈاکٹر حنیف نقوی (بنارس) کی ملکیت میں ہے۔ صاحب حیا قالعلمانے ان کی بابت لکھا ہے:

آپ قابل ذی استعداد فخر خاندان زگی الطبع اور عربی فاری اردو کی نظم، انشا نگاری پر قادر ہیں۔ فاری قصائد میں قاآنی کا مقابلہ کرتے ہیں۔اردو ریختہ میں عمدہ دیوانِ غزل مرتب ہے۔... نازک خیال

مضمون آفریں شاعر ہیں ... مختفر کتب خانہ علوم وفنون بھی جمع کیا ہے ...
آپ کے خاندان میں مدت مدید سے قابل اہل قلم نظم ونٹر فاری منشیانہ
وشاعرانہ کھنے والے محقق نام آور پیدا ہوئے ہیں ... اپنے خیال ورائے
کے دھنی اور پختہ ہیں۔ ہرباب میں خود داری وقار وامتیاز خاص کا بہت
لخاظ رکھتے ہیں۔ (حیوٰ قالعلما میں: ۱۲۴)
ان کی کسی تصنیف کا بیانہیں چل سکا۔

COMPLIMENTARY COPY

JAMES LES COPY

430



د و نون اُستا دول کے کلام برمحققانہ تبصرہ اور ان کے منتخب اشعار کا موازنہ

--== از ==--

موللنا تحکیم سیداعجازا حمد تحجیز به سوانی نشی فضل مولوی فاضل بنجاب

مطبوعه سرفراز برست کفنو رجماره وی محفوظ ا

عکس سرورق، مومن و غالب

### مومن وغالب

یے کتاب پہلی بار ۱۹۳۱ء میں مطبع نظامی فیض آباد میں ۶۲ صفحات پرمع مقدمہ منتی شاکر حسین نکہت سہوانی (ف ۱۹۵۲ء) حجیب کر دائر ہ علمیہ فیض آباد کی طرف ہے شائع مونی تھی۔ کتاب کا سرورق میہ ہے:

"وَلَمْعَبِدٌ مُومِنٌ حَيُرٌ مِن مُسْرِكِ وَلَو أَعَجَبُكُم رَمُونُ وَ عَالَمِ اللّهِ مَا اللّهِ مَومُن و عَالب دونوں استادوں كے كلام پر محققانه تبصره، اور ان كے منتخب اشعار كا موازنه راز مولا نا حكيم سيد اعجاز احمد معجز سبسوانی رمنشی فاضل و مولوی فاضل پنجاب رمطبوعه رفظای پریس، ادیب منزل، فیض آبادر جمله حقوق محفوظ۔

اختتام کتاب پر تاریخ اتمام جون ۱۹۳۱ء درج ہے۔ دائرہ علمیہ کے عنوان سے آخری صفح پر احمدرشید زیباً کی ایک صفح کی تحریر ہے جس میں یہ اطلاع دی گئی ہے کہ دائرہ علمیہ کی پہلی کوشش ہے۔ اس کے بعد مصنف کی دوسری کتاب شعرالعرب شائع موگی۔ آخر میں مولوی سید جمیل احمد جمیل سبوانی (ف ۱۹۳۵ء) تلمیذ منیر شکوہ آبادی کا کہا ہوا قطعہ تاریخ ہے جوحسب ذیل ہے:

در عرصه ریخته کلام مومن گردید چوگش زُنِ مقال غالب اندر نظرِ مؤرخانِ نقاد یا کیزه کلام مومن آمد غالب اندر نظرِ مؤرخانِ نقاد یا کیزه کلام مومن آمد غالب ۱۳۵۰ه (۱۹۳۱ء)

سرورق پردرج آیت قرآنی (البقرہ: آیت ۲۲۱) کا ترجمہ ہیے:

''اورغلام سلمان بہتر ہے مشرک ہے اگر چہ وہ تم کو بھلا گئے۔'
آیت مذکورہ کے ترجے اور دائرہ علمیہ فیض آباد کی جانب ہے اس کی اشاعت ہے ہے ظاہر ہوتا ہے کہ'' مومن و غالب'' کی تصنیف کامحرک شاید جذبہ رقہ شیعت بھی رہا ہوگا۔
گیوں کہ فیض آباد اُن دنوں شیعت کا مرکز تھا۔ اور مصنف مذہباً سلفی تھے۔ رقہ شیعت بھی ان کا پہندیدہ موضوع تھا۔ ان کا تحریر کردہ رسالہ اعیادِ ثلاثۂ (مطبوعہ ۱۹۳۸ء) اس کی بین مثال ہے۔ نیز طبع ثانی کے سرورق ہے'آیت مذکورہ کو حذف کرنا بھی اس خیال کی بین مثال ہے۔ نیز طبع ثانی کے سرورق ہے'آیت مذکورہ کو حذف کرنا بھی اس خیال کو تقویت دیتا ہے۔

اس کتاب کے بعد کے ایڈیشنوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ ڈاکٹر محمد
انصاراللہ نے ۱۹۳۳ء اور ۱۹۲۹ء میں سرفراز تو می پریس لکھنو ہے اس کے دوایڈیشنوں
کا چیپنا لکھا ہے (غالب بہلیو گرافی ، ص: ۲۲)۔ جب کہ ڈاکٹر حنیف نفتوی کا خیال ہے:
'' دوسری بار اے سرسید بک ڈیوعلی گڑھ نے اپنے سلسلہ
مطبوعات (نمبر۲) کے تحت سرفراز تو می پریس لکھنو کے چیپواکر شائع

کیا۔اس دوسرے ایڈیشن پراس کا سال طباعت درج نہیں ۔لیکن محرر
سطور کے علم کے مطابق یہ 19۵۵ء کے اداخر میں یا ۱۹۵۲ء میں جولائی
سطور کے علم کے مطابق یہ 19۵۵ء کے اداخر میں یا ۱۹۵۹ء میں جولائی

(تذکرہ شعراے میں ان۔ایک تعارف۔مشمولہ رضالا بحریری جزئل رامپور، شارہ سے میں استانکے شدہ راقم الحروف کے چیش نظر یہی سرسید بک ڈپوعلی گڑھ کی جانب سے شائع شدہ ایڈیشن ہے۔جوستر صفحات کو محیط ہے۔اس پر پیش لفظ ، دیباچہ یا عرض مصنف قتم کی کوئی تحریر موجود نہیں۔اس لیے تحریر موجود نہیں۔اس لیے تحریر موجود نہیں۔اس لیے

یہ کہنا مشکل ہے کہ اس پرمصنف نے نظر ثانی کی یانہیں۔اور یہ بھی میں سردست طے نہیں کرسکا کہ بیاج دوم ہے یاطبع سوم۔

ڈاکٹر صنیف نقوی نے اپنے ایک مطبوعہ مراسلے میں ڈاکٹر محمہ انصاراللہ کی فراہم کردہ ۱۹۳۳ء کی اشاعت کی اطلاع کو بکسر غلط اور ۱۹۲۹ء میں اشاعت ٹانی کومشکوک قرار دیاہے (بازگشت مشمولہ سہ ماہی فکرو تحقیق، دہلی جنوری تا مارچ ۲۰۰۵)۔ حنیف نقوی کے بیان کواگر معتبر قرار دیا جائے تو سرسید بک ڈیوعلی گڑھ کی جانب سے شائع شدہ ایڈیشن (۱۹۵۵ء یا ۱۹۵۷ء) ہی کوطبع دوم تسلیم کرنا ہوگا۔ طبع دوم کا سرور ق بیہے:

"(سلسله مطبوعات سرسید بک ڈپو۔ نمبر۲) رمومن و غالبر دونوں استادوں کے کلام پرمحققانہ تبھرہ راورران کے منتخب اشعار کا موازنہ رازرمولانا کیم سید اعجاز احمد مجزسهوانی رمنشی فاضل و مولوی فاضل پنجاب رمطبوعہ سرفراز پریس لکھنؤر (جملہ حقق تمحفوظ) رقیمت عدر"

ال کتاب کے مصنف سیداعجاز احمر مجمز سہوانی (۱۸۷۷ء۔ ۱۹۲۳ء) علوم مشرقی کی آخری یادگار تھے۔ یہ کتاب جومومن و غالب کے مواز نے پرمشمل ہے، ماقبل کی دونوں تحریروں کی بہ نسبت مفید مطالعہ ہے۔ اس کا مصنف زیادہ سنجیدگی ، متانت اور حفظ مراتب کا لحاظ رکھتے ہوئے خالص علمی واد بی معیار پر اس مواز نے کوانجام دینے میں کامیاب ہوا۔ کتاب حسب ذیل عنوانات پرمنقسم ہے:

تمهيد (بدون عنوان) ص:۱ تا ۸ مومن صفرت کلام مومن کی خصوصیات ص:۱۱ تا ۳۵ شام موازنه ص:۳۹۳۸ غالب ص:۳۹۳۸ غالب ص:۳۹۳۸ مومن وغالب ص:۳۹۳۸ مومن وغالب مومن وغالب مولوی جمیل احمر جمیل سهسوانی مص:۵۰

raL

ان عنوانات کے کہیں کہیں ذیلی عنوانات بھی دیے گئے ہیں۔ کہیں نمبر دے کراور
کہیں درمیان میں لائن دے کرعنوانات کے دائرے کو وسیع کیا گیا ہے۔
تمہید میں مصنف نے شعروشاعری کی غرض وغایت بیان کرتے ہوئے غزل پر نفتہ
کیا ہے اور غزل گوشعرا میر، درد، سودآ، ذوق ، مومن، غالب، ناشتے وا تش کا تذکرہ کرتے
ہوئے لکھا ہے:

" ہم غزل کے حقیقی معنی پر نظر کرتے ہوئے بہاں صرف دونازک خیال سحرکار شاعروں ہے بحث کرتے ہیں۔ یعنی علیم مومن خال مومن و مرزا نوشہ غالب کے کلام پر نفتہ کرکے دونوں کی قدرت شاعری و دفت آفرین کا موازنہ اور بلندی تخیل کا پایہ ارباب فہم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ناظرین بچشم انصاف ملاحظہ سامنے پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ناظرین بچشم انصاف ملاحظہ کرکے عمدہ نتیجے پر پہنچیں گے۔" (ص:۸)

''مومن''عنوان کے تحت انہوں نے نواب مصطفیٰ خال شیفتہ (ف1419ء) کے دواقتباسات مومن کی شاعری کے متعلق پیش کیے ہیں۔ایک'' تذکرہ گلشن بے خار'' سے اورایک'' کا کیات مومن'' کے دیبا چہسے،اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے:

''جب حالی کی 'یادگار غالب' نے اہل ذوق کو مرزا کے کلام کی طرف متوجہ کیا تو اس کے مشکل اشعار کے عقدے حل کرنے کو ایک جماعت اہل علم وفن کی تیار ہوگئی ...جس سے مرزا کے رشک فاری ریختہ کی قدرو قیمت بلند ہوئی ...ئین کیم مومن خال مرحوم کے دقیق مضامین اور بلند خیالات اب تک زیر نقاب ہیں۔ کی نکتہ شناس نے ال کے کلام کے دقائق ولطائف اور نازک معانی کی توضیح نہیں گی۔جس سے اشعار مومن کے وجوہ محاس و نکات بلاغت خواص سے عوام تک اشعار مومن کے وجوہ محاس و نکات بلاغت خواص سے عوام تک سے اشعار مومن کے دوائی پر بحثیت ایک نقاد کے تبرہ کھتے ہیں۔ جن سے ان کی غزل پر روشنی پڑے گا۔'' (ص: ۱۰)

ا گلے عنوان'' کلام مومن کی خصوصیات'' کے تحت انہوں نے مومن کے شعری موضوعات، زبان کے اوصاف، دوسرے غزل گوشعراہے منفرد کرنے والے ان کے شعری رویتے پروضاحت وصراحت ہے روشنی ڈالی ہے۔

''موازنہ'' عنوان کے تحت مومن کے بعض اشعار کا فاری شعرا کے ساتھ نقابل کرکے بیہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مومن غزل کے مخصوص کینوس یعنی تغزل میں بعض فاری شعرا پر بھی سبقت لے گئے ہیں۔

'' غالب'' عنوان کے تحت انہوں نے غالب کی اردو شاعری پر جو اظہار خیال کیا ہے اس کا انداز گذشتہ دو تحریروں (بعنی قاضی غلام امیر،اورنکہت سہوانی) جیسا ہی ہے۔انہوں نے بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ مرزا کوخود ہی اردو شاعری ہے کوئی خاص دلچی نہیں تھی۔ ان کے یہاں جو سُقطات پائے جاتے ہیں فاری ترکیبوں سے گرانبار جو مُغلق اشعار ملتے ہیں، فاری اشعار کے مضامین پر مشمل جواشعار ان کے گرانبار جو مُغلق اشعار ملتے ہیں، فاری اشعار کے مضامین پر مشمل جواشعار ان کے یہاں نظر آتے ہیں، اس کا سبب ہی ہیہ ہے کہ خود انہوں نے اور ان کے معاصر اسا تذہ اردو نے بھی ان کے کلام ریختہ کو خاص وقعت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ غالب فارئ شاعری کے سبب صاحب کمال ہے نہ کہ اردو شاعری کے سبب وہ کھتے ہیں:

"مرزا کے کمال ہے کس کوانکار ہوسکتا ہے۔لیکن ان کا سرمایہ ناز فاری شاعری ہے۔ اور ای لحاظ ہے وہ صاحب کمال سمجھے گئے ہیں۔ ان کی جدت پسند طبیعت عامة الورود مضامین اور معمولی خیالات ہے کنارہ کش تھی۔متداول ترکیبوں اور مبتدل اسالیب بیان ہے ہمیشہ نیچتے تھے۔لیکن اردوشاعری ان کے خیل کی دلکشا جولان گاہ نہ تھی۔اس کوان کے کمال کا آئینہ جھنا مرزاکی قدرو قیمت کو بٹالگانا ہے۔"

(ص:۳۰)

"اس منتخب ( کلام) میں بھی زیادہ تر ایسے اشعار ہیں جن کو نہ فاری کہا جاسکتاہے نہ اردو۔ بلکہ اکثر شعر معمے اور چیستان ہیں۔ فصاحت سے برگاند۔ غیر متعارف ترکیبوں سے مملو اور معانی کے لحاظ سے بھی کوہ کندن و کاہ برآ وردن کے مصداق ہیں۔ شارحین کا جگرخون ہوااور کچھ ہاتھ نہ آیا۔لیکن اس ناموس طریقے سے علیحدہ ہوکر جوسلیس اشعار کچے ہیں ان کی دل فرین میں کلام نہیں۔گرافسوس ہے ایسے اشعار کے ہیں ان کی دل فرین میں کلام نہیں۔گرافسوس ہے ایسے اشعار کی تعدا دبہت قلیل ہے۔'(ص:۳۱)

" ہم نے مرزا غالب کے سقطات کا استیعاب نہیں کیا نہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ مرزا پرطعن واعتراض کرکے ان کی کسرشان کریں۔ بلکہ باوجود ان کمزور یول کے ان کی شاعری کا پایہ ہماری نظر میں بہت سے مشاہیر شخوروں ہے بلند ہے اور ہم کو ان کے کمال کا دل سے اعتراف ہے لیکن ابنا ہے عصر کی کوتا ہی نظر پر تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے مرزا غالب کے کمال کا نمونہ ان کی اردوشاعری کوقرار دے کر ان کے بلند مرتبے کو بہت کرنے کی کوشش کی ہے۔" (ص: ۴۳)

آخری عنوان" مومن و غالب" سراسرمواز نے پرمشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے دونوں شعراء کے کا متحدالمعنی یا قریب المعنی اور کم وہیش ۲۲ ہم قافیہ وہم ردیف اشعار کو بالقابل رکھ کرمومن کے اشعار کی محاس شعر کے لحاظ ہے برتری اور غالب کے اشعار کی کمتری کی تنصیلات پیش کی ہیں۔ اگر چہاں بحث میں مصنف نے اعلی بخن فہمی کا ثبوت دیا ہے اور اشعار کے نازک پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے اور اس طرح اپنی علیت اور استدلالی قوت کو بھی منوالیا ہے لیکن میر بھی حقیقت ہے کہ مصنف کے نقد میں ترجیحات انہی اصول وقواعد شاعری اور نظریات کو حاصل رہیں جن سے ہمارے اردو تذکرہ نگار بالعموم کام لیتے رہے۔ اس مواز نے میں حالی وشیلی کی روشن خیالی و وسعت ذہنی ، لفظوں بالعموم کام لیتے رہے۔ اس مواز نے میں حالی وشیلی کی روشن خیالی و وسعت ذہنی ، لفظوں میں پوشیدہ معانی کی تہوں کو کھو لئے ، شعری ضرورت یا شاعر کے اپنے اختیار کردہ منفر و میں بیشیدہ وطرق استعال پرغور کرنے ، اے اس کے جملہ ادبی کارناموں کے پس منظر میں و کیھنے کار جمان نہیں ماتا۔

غالب کا مومن و ذوق سے تقابل کیا جا تارہا ہے۔لیکن صحیح نتائج اخذ کرنے میں عام طور پر مصنف کی پہند و ناپہند کو بڑا دخل ہے۔ راقم الحروف کو ذاتی طور پر مصنف کی اس بات سے اتفاق ہے کہ جس طرح غالب کو ان کے اشعار کے مخلق مضامین حل کرنے کے لیے شارحین و ناقدین کی ایک بڑی جماعت ہاتھ لگی اس طرح ہے مومن کے نازک معانی کی توضیح اور دقیق مضامین و خیالات کی تصریح کرنے کے لیے کوئی جماعت تیار نہیں موکی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام کے دقائق و لطا نف اب تک زیر کتاب ہیں۔اور ان موکیات بلاغت عوام تک نہیں پہنچ سکے۔(عن ا

دراصل اشعار کی تفہیم کا تعلق ہر عہد کے مخصوص علم وفضل، تہذیبی زندگی اور اجتماعی
سوچ سے ہے۔ بین عبد غالب کا ہے۔ میر پر توجہ دی جارہی ہے۔ قاضی افضال حسین کی
کتاب "میر کی شعری لسانیات'، ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کی" اُسلوبیات میر" اور شمس
الرحمٰن فاروقی کی" شعرشور انگیز" نے میر کی عظمت میں اضافہ کیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ
مستقبل کا کوئی عہد مومن و ذوق کی تفہیم کے لیے مخصوص ہواور اُن کی شاعری اُس دور
کی اجتماعی سوچ کے لیے وجہ نشاط ہو۔

'' مومن و غالب'' کی اشاعت سے قبل نگار لکھنو کا '' مومن نمبر'' جنوری ۱۹۲۸ء میں شائع ہواتھا۔لیکن کتاب مذکور میں اس کا حوالہ نظر نہیں آیا۔ یہ نمبر مومن کی شاعرانہ حیثیت کو مشحکم کرنے میں بھی اہم ثابت ہوا۔مومن کے لیے نیاز کا یہ جملہ:

میٹیت کو مشحکم کرنے میں بھی اہم ثابت ہوا۔مومن کے لیے نیاز کا یہ جملہ:

''اگر میر سے سامنے اردو کے تمام شعرائے متقد مین ومتاخرین کا کلام رکھ کر (بداشتناہے میر) مجھ کو صرف ایک دیوان حاصل کرنے کی اجازت دی جائے تو میں بلاتا ہل کہوں گا مجھے کلیات مومن دیدو۔اور باقی سب اٹھالے جاؤ۔'' (نگارمومن نمبر ہص:۲)

مومن کی شاعرانه عظمت کے لیے قہرایا جا تارہا۔ اس نمبر میں مولانا عبدالباری آسی (ف8 ۱۹۴۲ء) نے (جومیر کا کلیات بھی ترتیب دے چکے ہیں)" موازنہ مومن و غالب''عنوان ہے ایک مقالہ لکھاتھا۔جس میں معجز سہبوانی کی طرح غالب ومومن کے ہم قافیہ وہم معنی اشعار کوایک دوسرے کے مقابل رکھ کر ان کی خوبیوں و کمیوں کواجا گر کیا تھا۔

ال پس منظر میں کہا جاسکتا ہے کہ غالب پرتی کے رجحان کے فروغ کے ساتھ ساتھ غالب کے معاصر مومن کی شاعرانہ عظمت کو بھی اسی دور میں محسوس کیا جانے لگاتھا۔ نگار کا مومن نمبر (۱۹۲۸ء)، مومن و غالب (۱۹۳۱ء)، شرح قصا کد مومن (پروفییر ضیاء احمد۔ لگه آباد ۱۹۳۳ء) اسی سلسلے کی احمد۔ لگه آباد ۱۹۳۳ء) اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔لیکن اسے کیا کیا جائے کہ کلامِ غالب اور شخصیت غالب ہی جمہور کی نظروں کا سرمہ بی۔

اس کتاب کے مصنف مجر جہر الباری محد ث ۸ رماری کے ۱۸۷ء کو سہوان میں بیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وطن میں حاصل کی۔ بھو پال جاکر مولانا محد بشیر محدث، مولانا عبدالحق کا بلی اور شیخ حسین عرب محد ث وغیرہ سے اکتباب علم کیا۔ محدث، مولانا عبدالحق کا بلی اور شیخ حسین عرب محد ث وغیرہ سے اکتباب علم کیا۔ ۱۸۹۸ء میں نامی پریس میں ملازم ہوگئے۔ ایک سال بعد سینٹ جانس کا لج آگرہ سے ملحق ایک اسکول میں بحثیت عربی استا دے تقرر ہوگیا۔ یہ ملازمت عارضی تھی۔ میعاد ملازمت ختم ہوجانے کے بعد بسولی (ضلع بدایوں) میں مطب کیا۔ ۱۹۱۹ء میں وثیقہ عربک کا لج فیض آباد کے وائس پرنسل بنے جہاں سے ۱۹۲۷ء میں سبکدوش ہوئے۔ عمر کا باقی حصدوطن میں بسر کیا۔ عربخوری ۱۹۲۳ء کو وفات یائی۔

معجز بنیادی طور پرعر بی و فاری کے عالم تھے۔ تصانیف کاایک قابل قدر ذخیرہ یادگار جھوڑا۔اکٹر دستبر دِ زمانہ کی نذر ہوگئیں۔ چند تصانیف کے مسودات ڈاکٹر حنیف نفوی کی ملکیت میں ہیں۔

معجز شاعر بھی تھے۔عربی، فارسی اور اردو نتیوں زبانوں میں دیوان مرتب کیے۔ اردو میں حسب ذیل کتب کی اشاعت کاعلم ہوسکا۔ ناول: پردوراز (مطبوعه آگره۱۹۰۲ء سے ۱۹۰۴ء کے درمیان)، جاربیعرب (مطبوعه بریلی - ۱۹۰۴ء سے ۱۹۱۰ء کے درمیان) شاعری: معجزنما، دیوان غزلیات (بدایول ۱۹۱۰ء)،

نیرنگ امامت \_مسدس (لکھنؤ سنداشاعت ندارد)

تنقید: مومن وغالب (فیض آباد ۱۹۳۱ء) نقد وانقاد، (مضامین لکھنو ۱۹۲۱ء) متفرقات: ابن سبا( لکھنو ۱۹۱۹ء) اعیاد ثلاثه (مطبوعه ۱۹۳۸ء)

صاحب حیاۃ العلماء نے ان کے حالات وعلمی فتوحات پر تقریباً ۲ صفحات (صفحہ ۲۲۷ تا ۲۳۳) رقم کیے ہیں اور ان کی عربی و فاری کتب کے اساء درج کیے ہیں۔انہوں نے معجز کے علم وفضل کی بابت لکھاہے:

" علوم ادبیہ فاری وعربی ومنطق و حکمت و کلام وسیر میں بالحضوص وستدگاہ کامل ہے... استحضاء غرائب لغات و محاورات عرب وحل اشعار مشکلہ میں عدیم النظیر بیں... شعرائے جا ہلین و محضرین کے تنجع میں مشکلہ میں عدیم النظیر بیں... شعرائے جا ہلین و محضرین کے تنجع میں ہے شارع بی قصائد و عزاتصنیف کیے۔ انشا پردازی عربی و فاری میں عجیب ملکہ خداداد پایا ہے... فاری قصائد آپ کے انوری وظہیر کے کلام کا مقابلہ کرتے ہیں۔ غزل میں کہیں حافظ اور کہیں نظیری کا رنگ ہے۔ ''

ڈاکٹر حنیف نقوی نے ان کی تصنیف کے ایک قلمی نسخے کا تعارف کراتے ہوئے ان کی بابت لکھاہے:

"مولانا حكيم اعجاز احمد ان كثيرالجهات اور جامع الصفات استيول بين سے تھے جن كى نمود كے امكانات قديم نصاب تعليم اور طريقة تدريس كے زوال كے ساتھ تقريباً ختم ہو كچكے ہيں۔ ان كى شخصيت بين بيك وقت ايك عالم، ايك طبيب، ايك استاد، ايك شاعر، ايك ناول نگار، ايك مورخ اور ايك ناقد كى خصوصيات جمع ہوگئ تھيں۔ چنانچہ بداعتبار موضوعات ان كى تصانف كا دائرہ خاص وسيع ہے۔" چنانچہ بداعتبار موضوعات ان كى تصانف كا دائرہ خاص وسيع ہے۔"



مولوی اعجاز احمد معجز سهسوانی (ماخذ: بیکس ان کے نوٹو سے کراکرڈ اکٹر حنیف نقوی نے عنایت کیا)

### بابششم

بدا بوں میں غالب شناسی

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بھی سکتے ہیں مزید اس طرح کی شال دار، مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے ہمارے وٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں ایڈمن پینل

عبدالله عتيق : 03478848884 سدره طام : 03340120123

حسنین سیالوی : 03056406067

# بدابول میں غالب شناسی

بیسویں صدی کے اوائل میں اردو تقید و حقیق پرتوجہ کے ساتھ ہی غالب کا مطالعہ بھی نئی جہت سے کیے جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ یادگار غالب (طبع اول ۱۸۹۵ء۔ کا پنور) اور شرح طباطبائی (طبع اول ۱۹۰۰ء) کی اشاعت کے بعد یہ ربخان بڑی شدت کے ساتھ پیدا ہوا کہ یورپ کی طرح زبانِ اردو کا بھی ایک عظیم اور مثالی شاع ہو۔ جے یورپین زبانوں کے عظیم شعرا کے بالمقابل کھڑا کیا جا سکے۔ چنا نچہ جہاں کلام غالب میں نئے علوم وفلفہ کے اثرات کی جبتو کی گئی، وہیں ان کے دیوان کی ایک قابل قدراشاعت پر بھی توجہ دی گئی۔ غالب کے مزار کی تعمیر نو کی تحریک کا آغاز بھی انہی دنوں موا۔ دراصل یہ ساری کوششیں نتیجہ تھیں نئی تعلیم یافتہ نسل میں قومی احساس کے سربلند ہوا۔ دراصل یہ ساری کوششیں نتیجہ تھیں نئی تعلیم یافتہ نسل میں قومی احساس کے سربلند ہونے کا۔ اپنی تہذیب، اپنے تشخص کو محفوظ رکھنے کے جذبہ و احساس کا۔ چنا نچہ دلدادگان تہذیب جدید اور وارفتگان ادب لطیف کے لیے رفتہ رفتہ غالب ایک پندیدہ موضوع بن گئے۔ اس طرح غالب شناسی، غالب فہمی، ادب کا ایک حصہ بن گئی۔

سہرا بھی حالی اور بیشتر بجنوری کے سرباندھاجا تا ہے۔لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیسوی صدی
کے دوسرے دہے میں جب غالب شنائ کی اصطلاح بھی وجود میں نہ آئی تھی، غالب
شنائ کی خشتِ اول نظامی بدایونی نے رکھی۔ڈاکٹر محمد ایوب قاوری نے درست لکھا ہے:
" غالب شنائ کی خشت اول نظامی پریس کے مالک و بانی اور
اخبار ذوالقرنین (بدایوں) کے مدیر مولوی نظام الدین حسین نظامی
بدایونی نے رکھی۔" (غالب ادرعمر غالب ہیں: ۱۹۲)

غالب شنای یا غالبیات کے مطالعے کے سلسلے میں بدایوں میں بیرتین نام میرے انظر میں:

> ا۔ نظام الدین حسین نظامی بدایونی (۱۸۷۲—۱۹۳۷ء) ۳۔ پرودفیسرآل احمد سرور (۱۹۱۱ء—۲۰۰۲ء) ۳۔ پروفیسر حنیف نقوی (۱۹۳۸ء— بقید حیات)

یہ تینوں نام ادب میں معروف ومشہور ہیں اور غالب سے متعلق ان کے کام سے ہم اولی حلقے کسی حد تک واقف ہیں، لیکن غالب شناس کے حوالے سے ان کی مجموعی خدمات کیا ہیں؟ انہوں نے غالبیات کے مطالعے میں کیا اضافے کیے ہیں؟ ان کی تحریروں سے غالب فہمی میں کیا کوئی روشنی کی کرن دکھائی دی؟ اس باب میں ای زاویے سے ان اکابر کا تعارف ومطالعہ مقصود ہے۔

نظامی بدایونی کی غالب شنای پراس کتاب کے باب چہارم میں تفصیل ہے روشنی ڈالی گئی ہے۔ لہذا باردگر ان کا تذکرہ و تعارف پیش کرنا صحیح نہ ہوگا۔ البتة اردوشعروا دب کی تاریخ میں غالب شنای کی روایت کو زندہ اور فعال بنانے میں ان کی اولیت کاذکر بارکیا جا تا رہےگا۔ای لیے اس تمہید میں بھی ان کا ذکر آگیا۔ سطور ذیل میں پروفیسر باربار کیا جا تا رہےگا۔ای لیے اس تمہید میں بھی ان کا ذکر آگیا۔ سطور ذیل میں پروفیسر آل احمد سروراور پروفیسر حنیف نقوی کی غالب شنای و غالب فہمی پرگفتگو کی جارہی ہے۔

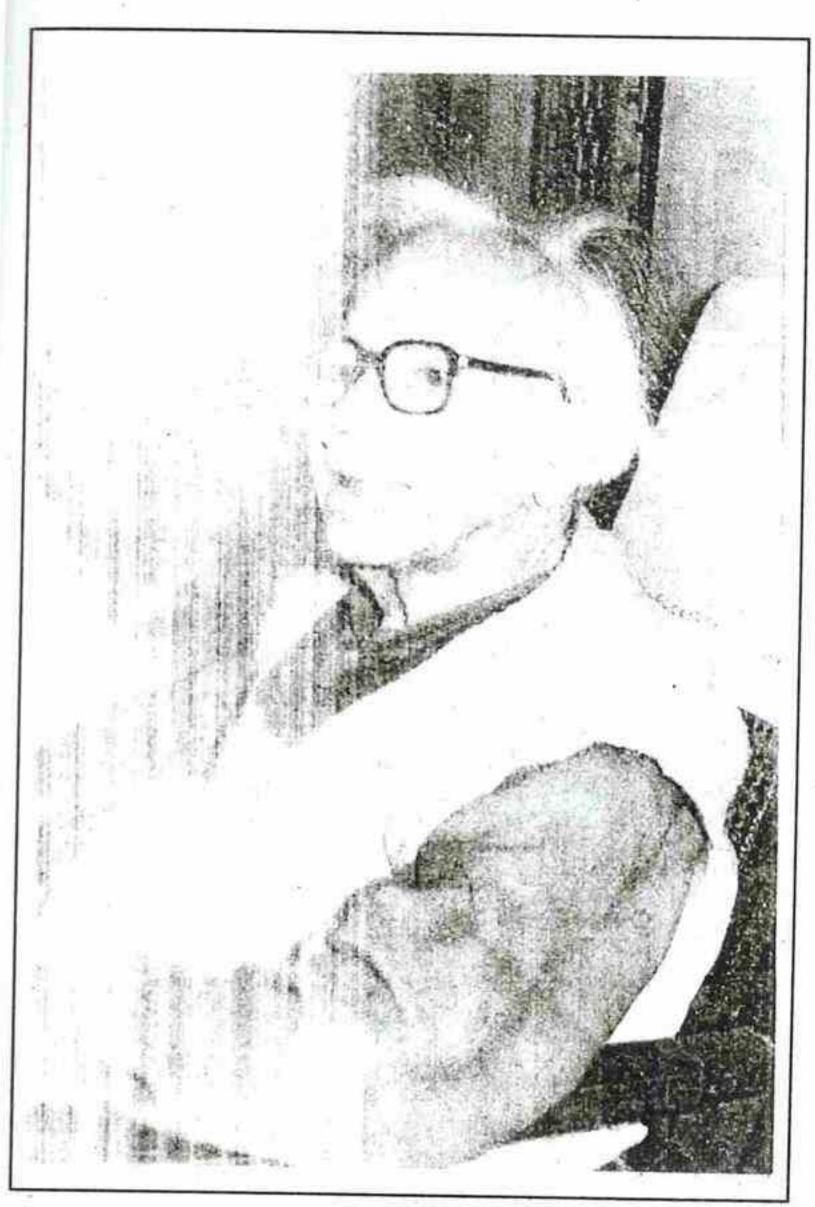

پروفیسر آل احمد سرور

# پروفیسرآل احمد سرور (۹رتبر۱۹۱۱ء — ۹رفر دری ۲۰۰۲ء)

پروفیسر آل احمد سروراردو تقید کی تیسری نسل کے قد آور نقادوں کے آخری روثن جراغ تھے۔ انہوں نے اپنی اوبی زندگی کا آغاز شاعری ہے کیا، وہ ایک خوش گوشاعر تھے لیکن اوب بیس وہ ایک ناقد کی حیثیت ہے جگہ بنانے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے تقید میں سائنفک طور گفتگو اختیار کر کے تقلید ہے گریز کیا اور مبادیات کی وجہیں تلاش کیس۔ انہوں نے حالی وشبلی، بجنوری وعبداللطیف کے عہد مابعد میں عملی تقید کی جگہ دانشمندانہ تقید کی اختیار کیا۔ ان کی دانشمندانہ تقید میں تجزیے کے ساتھ حقیقت پیندانہ ایکائیت و اشاریت ہے۔ وہ ترتی پیندی کے عروج کے زمانے میں بھی کسی مینوف کو کیا بند نہیں ہوئے۔ وہ غیر مقلد ہوتے ہوئے بھی کلاسیکل اوب کی تنقید ہے وابستہ رہے۔ انہوں نے اپنے قلم کو کسی شکنا ہے میں بند نہیں کیا۔ ترتی پیند تحریک کے زوال کے بعد جب جدیدیت کا دور آیا، اس وقت بھی وہ اس کے علم بردار نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آل احمد سرور کسی فردیا نظر ہے کے پابند نہیں ہوئے۔ موقع دانشمندانہ باتیں کہتے

رہے۔آل احدسرور کے ساتھ کسی نظریاتی تنقید کووابستہ نہیں کیا جاسکتا۔

سرورصاحب کے اسلوب میں بھی غضب کی ذہانت پوشیدہ ہے۔ ان کو بڑی ہاتیں چھوٹے الفاظ وسطور میں کہنے کا ملکہ ہے۔ انہوں نے نثر میں ایمائیت، اشاریت اور ظاہری ومعنوی لفظی بازی گری ہے بھی کام لیا، بھی بھی قاری ان کی نثر کے رومان میں اصل موضوع وفکر کو بھول جاتا ہے ... بہ بھی حقیقت ہے کہ ان کا قاری اسلوب کے نشاط کی وجہ سے تنقید کی خشکی میں خود خشک نہیں ہوتا۔

مذکورہ سطور راقم الحروف کے مضمون''عصر حاضر کا دانش مند ناقد ادب'' (مشمولہ ہماری زبان دہلی، کیم تا۲۸ اپریل ۲۰۰۲۔ سرور نمبر) سے ماخوذ ہیں۔ ان کو ابتدا میں درج کرنے کا منشا یہ ہے کہ غالب سے متعلق سرور صاحب کے جملہ ادبی کام کو بھی دانشمندانہ تنقید کے زُمرے میں شارکرنا چاہیے۔

سرورصاحب غالب کے اعلی درجہ کے نقاد ہیں۔ اس کا احساس بھی اب ہونے لگا ہے۔ چنانچ "غالب اور سرور" یا" سرور اور غالب "عنوان ہے ہم عصر رسائل میں دو تین مضامین لکھے جا چکے ہیں۔ لیکن بیکی ایک فکری زاویے تک محدود ہیں۔ سرور صاحب کے غالب سے متعلق گل سرمایہ تحریر کا جائز ہ ہنوز نہیں لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں غالب سے متعلق ان کی جملہ تحریروں اور تمام اشاعتوں کا ایک اشاریہ باب ہفتم میں پیش کردیا گیا ہے۔ غالب شنای و غالب فہمی کے تحت ان کی تنقیدات کا اجمالی تعارف و جائز ہ سطور ذیل میں پیش کیا جارہا ہے۔

پروفیسر سرورکو غالب اور اقبال سے خصوصی شغف رہا ہے۔ انہوں نے اپنی نصف صدی سے زائد پرمشمنل اولی زندگی میں دونوں عظیم شعرا پر متعدد مضامین لکھے۔ غالب پر انہوں نے اسمواء میں پہلامضمون بہ عنوان'' غالب'' لکھا اور آخری مضمون میری معلومات کی حد تک 1991ء میں بہ عنوان'' ہندستانی نشاۃ الثانیہ اور غالب'' لکھا۔ گویا نصف صدی انہوں نے غالب پرغور وخوض کیااور وقفے وقفے سے اپنے خیالات سے نصف صدی انہوں نے غالب پرغور وخوض کیااور وقفے وقفے سے اپنے خیالات سے

ادب کے قارئین کوآگاہ کرتے رہے۔ ڈاکٹر خلیق انجم نے لکھاہے:

''سرورصاحب نے بہت ہے موضوعات پر لکھا ہے لیکن اقبال اور غالب پر انہیں غیر معمولی مہارت حاصل ہے۔ اردو کے ان عظیم شاعروں پر بہت کم لوگوں کی اتنی گہری نظر ہے، جتنی سرورصاحب کی ہے۔ دراصل مختلف النوع موضوعات کی بھیڑ میں سرورصاحب کی بیہ خصوصیت اور یہ غیر معمولی مہارت دب کررہ گئی ہے۔ ان کے مضامین اور کتابیں غالبیات اور اقبالیات میں اہم اضافے کی حیثیت رکھتی اور کتابیں غالبیات اور اقبالیات میں سرورصاحب کے کام کا جائزہ لیا جیں۔ اگر ان دونوں میدانوں میں سرورصاحب کے کام کا جائزہ لیا جائزہ ایا خور کتابیں غالب کے اعلیٰ درجے کے نقاد اور صف اول کے ماہر اقبال جائزہ ایا خرار یا کئیں گے۔' (آل احمد سرور شخصیت اور ادبی خدمات ہیں: )

ڈاکٹر سیدمعین الرحمٰن کی اطلاع کے بموجب سرور صاحب اپنے ان مضامین کوخود مرتب کرنا جاہتے تھے۔انہوں نے لکھاہے:

''آل احمد سرور کی غالب سے متعلق نگار شات کی تدوین و ترتیب
کا کام مدت سے میر سے پیش نظر ہے۔ لیکن چند در چند مصروفیات کے
باعث ٹلتا چلا آرہا ہے۔ سرور صاحب لا ہور آ ہے تو میں نے غالب کے
بار سے میں مضامین کی طرف ان کی توجہ دلائی جوابا انہوں نے مجھ سے
جو پچھ گہا اس کا خلاصہ سے تھا کہ سے کام میں ہی خود کیوں ندانجام دوں۔
اب اس بات کو دس برس سے زیادہ ہوگئے۔ متفرق مضامین کے علاوہ
غالب پر مستقل ایک گتاب کی تالیف بھی سرور صاحب کی آرزوؤں
میں سے ایک ہے۔

آل احمد سرور نے سید حسین ریسر چ پر دفییر (شعبه اردوعلی گڑھ) کی حیثیت سے دئمبر ۱۹۵۵ء تا اپریل ۱۹۵۸ء غالب کے اردو دیوان کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا۔ بیرترجمہ ابھی چھپانہیں ہے۔اس کا مسودہ

#### عطاءالله خال درّانی (امریکه) کے پاس ہے۔"

(پروفیسرسرور: شخصیت اور ادبی خدمات ،ص ۸۸ تا۸)

سرور صاحب نے غالب اور غالبیات کے حوالے ہے کم وہیش چالیس تحریریں یادگار چھوڑیں، جن کی نوعیت حسب ذیل ہے:

- غالب کی شخصیت، عبداور فکر وفن پر ایک درجن کے قریب اعلیٰ قشم کے تنقیدی مضامین لکھے۔
- غالب کے ناقدین (حالی، ڈاکٹر سید عبداللطیف، شیخ محمد اکرام، غلام رسول مبر، مولاناعرشی) کا چارمضامین میں علیحدہ جائزہ لیا۔
  - دومضامین کی صورت میں غالب کے اشعار کا انتخاب پیش کیا۔
  - غالب ہے متعلق کتب پرسات دیباہے اور چھتھرے لکھے۔
    - غالب پر سریڈ یوٹاک لکھیں
- خالب صدی تقریبات ۱۹۲۹ء کے دوران غالب شنای کو رواج دینے کے لیے ۲
   تحریکی مضامین لکھے۔

ان کے علاوہ غالب پر دو کتب اور دونمبر مرتب کیے۔ انجمن ترقی اردو ہند کے سکر یٹری شپ کے دوران (۱۹۵۲ء تا ۱۹۷۴ء) غالب پر اعلیٰ درجہ کی ۹ کتب شائع کیں۔ سرورصاحب کا ایک ایک مضمون متعدد رسائل و کتب میں نقل کیا جا تا تھا۔

غالب اور غالبیات بہ الفاظ دیگر غالب شنائ کے حوالے سے سرور صاحب کے جملہ کارادب کا اشاریہ میر سے پیش نظر ہے لیکن زیر نظر کتاب میں شرح و بسط کے ساتھ اس کا تنقیدی جائزہ صفحات کی تنگ دامانی کے سبب میرے لیے ممکن نہیں۔ لہذا غالب پر ان کی تنقید کے نمایاں پہلوؤں کی نشاندہی کی جارہی ہے۔

سرور صاحب کے وہ مضامین جو مطالعہ غالب میں عموماً رہنما ہے اور غالب شنای و غالب فہمی کومروج ومقبول بنانے میں ان کی اہمیت کونظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔حسب ذیل ہیں:

غالب سال تصنیف (قیاساً) ۱۹۴۱ء غالب عبداور شاعري سال تصنیف(قیاساً) ۱۹۴۱ء \_\_r خطوط میں شخصیت (غالب) \_\_٣ سال تصنیف (قیاساً) ۱۹۴۲ء غالب كى عظمت -4 سال تصنیف(قیاساً) ۱۹۴۹ء غالب كاذبني ارتقاء سال تصنیف (قیاساً) ۱۹۵۲ء \_\_0 اردوغزل: ميرے غالب تک -- 4 سال تصنیف (قیاساً) ۱۹۵۳ء غالب اپنی شخصیت کے آئینہ میں -4 سال تصنیف (قیاساً) ۱۹۵۵ء غالب کی شاعری کی معنویت \_\_^ سال تصنیف (قیاساً) ۱۹۶۹ء غالب اورجديد ذبهن --9 سال تصنیف (قیاساً) ۱۹۲۹ء •ا— يورےغالب سال تصنیف (قیاساً) ۱۹۲۹ء اا — ہندستانی نشاۃ الثانیہ اور غالب سال تصنیف (قیاساً) ۱۹۹۱ء

ان مضامین میں سرورصاحب نے نئی اور چونکا دینے والی با تیں نہیں کی ہیں جیسا کہ ان کے دور کے بعض نافقد وں نے غالب کے بارے میں ایسی باتیں کہہ کر مدتوں بحث و تحصی کا بازارگرم رکھا ہے۔ سرورصاحب نے انتہائی شخیدگی، ذمہ داری، اعتدال و توازن کے ساتھ غالب کا مقام و مرتبہ متعین کرتے ہوئے، عصر حاضر میں اس کے کلام کی معنویت پرغور وخوض کیا ہے۔ ماضی میں اس کے معاصرین نے اے کس طور سمجھا، وفات کے بعداس کے عقیدت مندول نے اے کس طور سمجھا، وفات کے بعداس کے عقیدت مندول نے اے کس طور سمجھا، پہلوؤل پر نگاہ ڈالتے ہیں اور غالب کی حقیقی عظمت ماضی وحال کے فئی اکسابات کی پہلوؤل پر نگاہ ڈالتے ہیں اور غالب کی حقیقی عظمت ماضی وحال کے فئی اکسابات کی روثنی میں تلاش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مذکورہ بالا مضامین کے ذریعے کوشش کی جا کہ اردو شاعری کے تاریخی، وجمالیاتی ایس منظر میں غالب ایک بجو بہ مخلوق نہ سمجھے جا کیں جو ایک روا پی تسلسل کے ساتھ جا کیں بخوی کہنچی ہے اور جس سے ہم اور ہمارا عہد بھی وابستہ ہے۔البتہ غالب نے اس عہد

اور اُس عہد کی روایت کوئس حد تک متاثر کیا؟ کس حد تک اس سے انحراف وتقلید کی؟
کس حد تک اس کی توسیح میں حصہ دار ہے ؟ دراصل یہی مطالعہ کا موضوع بننا چاہیے۔
سرورصاحب نے غالب کا مطالعہ ای طور کیا ہے۔ ان کا مطلح نظر غالب کو اس کے
اصل فریم میں دیکھنا ہے۔ افراط و تفریط سے بچتے ہوئے غالب کے اکتسابات شعری سے
اس کی اصل حیثیت و معنویت کو منظر عام پر لانا ہے اور اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب
ہوئے۔ انہوں نے غالب کا مطالعہ کسی آئیڈیالو جی یا نظر ہے کی بنیا دیر نہیں کیااور نہ ہی
کسی تقیدی خانے میں رکھ کران پر کسی ایک زاویے سے روشی ڈالی بلکہ انہوں نے
غالب کو ماضی و حال کے مختلف زاویوں سے دیکھااور پر کھا۔

سرورصاحب نے غالب کے جن بے شار پہلوؤں کی نشاند ہی کی ہے اگر ہر مضمون کا علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ جائزہ لیا جائے تو یہ تحریر ایک طویل مقالہ کی صورت اختیار کرلے گی۔لہذا ان کے متعدد مضامین سے مختصر افتہا سات درج گرکے ان کے مجموعی نقطۂ نظر پر روشنی ڈالی جار ہی ہے: پہلامضمون غالب مضمولہ '' نے اور پرانے چرانے'' سے چند افتہا سات:

اپی دات کوآگے رکھنا، اپنی دات کوآگے رکھنا، اپنی دات کوآگے رکھنا، اپنی دنیا الگ بنانا غالب نے اپنے ماحول سے سیکھا۔''

اللہ میں ترکیبیں، فاری انداز بیان، نازک خیالی بلکہ خیال بلکہ خیال بندی مصنوعی اور بعض جگہ ہے گیف د ماغی ورزش ان سب کا پتاان کے پہلے دور کی شاعری میں ملتا ہے۔''

اس کی بنیاد صدافت پر ہے۔ غالب کارنج والم ایک من کی کی کیفیت ہے مگر اس کی بنیاد صدافت پر ہے۔ غالب کارنج والم ایک قتم کی دماغی عیاشی ہے۔''

اللہ نے کسی نئی صنف سخن کی بنیاد نہیں ڈالی، نہ کوئی نیا موضوع اردو شاعری کو بخشا۔ انہو ل نے جو تضرفات کیے وہ معنوی بیں۔''

ان کا کوئی فلسفه زندگی بھی نه تقاجے وہ اپنی غزلوں میں پیش کرنا چاہتے ہوں۔ وہ قنوطی تھے نه رجائی۔''

ان کے کام ہے نہیں ان کے خاص خاص دبخانات ان کے کلام ہے نہیں ان کے خطوط ہے اخذ کیے جاسکتے ہیں۔ بیضرور ہے کہ بعض مضامین کی تکرار ہے ہم بین بیجہ نکال سکتے ہیں کہ بیدان کے مستقل تا ثرات ہیں لیکن ان کی بھول بھلیاں میں ایک واضح نقطہ نظر کی کارفر مائی نہیں ملتی۔'' کیان ان کی بھول بھلیاں میں ایک واضح نقطہ نظر کی کارفر مائی نہیں ملتی۔' ہے تا سے قصر شاعری کی بنیاد جدت طراز کی پر ہے۔ اس جدت طراز کی میں جدت تحیٰل، جدت طرز ادا، جدت استعارات، جدت تشییبات، جدت بھا کات، جدت الفاظ سب آ جاتے ہیں۔ اردو جدت تشییبات، جدت کا کات، جدت الفاظ سب آ جاتے ہیں۔ اردو خزل میں غالب ایک نیا خیال، ایک نیا تکلف، ایک نیا گوشہ فکر، ایک نیا ذبین، ایک نیا شعور لائے ہیں۔''

اللہ اور خصوصیت بلاغت ہے۔ یہی اور خصوصیت بلاغت ہے۔۔ یہی وجہ ہے کہ۔۔۔ کہیں تو تشبیہات واستعارات ہے اس بلاغت کے لطف کو دوبالا کیا ہے اور کہیں سید ھے ساد ھے الفاظ میں وسیع ہے وسیع مضامین کا احاطہ کرلیا ہے۔''

ہے''' غالب کی مقبولیت کا باعث ان کا تصوف نہیں بلکہ اس کے نفسیاتی حقائق ہیں۔''

مضمون "غالب كى عظمت" سے چندا قتباسات:

اردو میں پہلی بھر پور، رنگارنگ شخصیت غالب کی ہے... ای شخصیت کے اثر ہے ان کی شاعری پہلودار اور تہددار ہے۔''

جھ " غالب نے جب شاعری شروع کی تو نہ تو ان پر مذہب کے گہرے اثرات سے نہ تصوف کے۔ ان کی بے چین اور شوخ طبیعت جو فاری سے ای طرح متاثر ہو چکی تھی جس طرح کوئی اپنی مادری زبان سے ہوتا ہے۔ رنگین خوابوں کی دلدادہ ہوگئی۔"

ان کے یہاں مذہبت نہ گہری ہے نہ زیادہ اہم.... ہاں ان کے یہاں جو وسیع المشربی ہے وہ ان کی انسان دوئی کو ظاہر کرتی ان کے یہاں جو وسیع المشربی ہے وہ ان کی انسان دوئی کو ظاہر کرتی ہے۔''

ہے'''عورت اور شراب ان کے نشاط زندگی کو بڑھاتے ہیں ہیہ ان کی زندگی نہیں ہیں۔اردو شاعری میں ان کی مہذب رندی ایک نئ روایت کا آغاز کرتی ہے۔''

اردو فاری شاعری کے بنیادی تصورات علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیمہ نہرا فلسفیانہ مزاج ملتا ہے۔ کوئی گہرا فلسفہ خبیس ماتا۔''

المجان و و فلسفیانہ ذبن رکھتے ہیں ان کا مزاج جذبے ہے بڑھ کر فکر کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ تخلیلی نظر رکھتے ہیں انہوں نے اردو شاعری کوایک ذبن دیا۔ یہ ذبن اپنے زمانے کے تہذہ بی اثرات ہے باخیر ہے۔ فلسفے اور تصوف کے مسائل کو جانتا ہے۔ مذببی اور اخلاقی قدروں ہے آشنا ہے مگر ان میں ہے کی کا پوری طرح پابند ہیں ہے۔'' قدروں ہے آشنا ہے مگر ان میں ہے کی کا پوری طرح پابند ہیں ہے۔'' پراگندہ تصویروں میں کوئی ربط اور معنی ڈھونڈ نا چاہتا ہے۔ اس انداز نظر، اس گری اندیشہ، اس اشارت اور عبارت ہے ہمیں ذہنی تسکین میسر آتی ہے۔اور اس کے اثر و معنی میں ہمیں اپنے رمز و معنی ملتے ہیں۔ میسر آتی ہے۔اور اس کے اثر و معنی میں ہمیں اپنے رمز و معنی ملتے ہیں۔ انہیں معنی میں وہ آفاقیت رکھتے ہیں۔

ایران اور کالب کے عشق میں سمر قندو بخارا، قدیم ایران اور مندوستان مینوں مل جل گئے ہیں۔اس وجہ سے غالب کا تخیل زیادہ حشر خیز ہے اور زیادہ خلاق۔''

ﷺ ''غالب ایک تہذیب کی پختگ کے آخری دور کی یادگار ہیں۔'' اردوغزل کو انہوں نے جذباتی سطحیت اور ادنیٰ لفظ پرستی کے بجائے گہری رمزیت اور رنگین معنی آفرین سکھائی۔''

جیکہ ''غالب کی شاعری میں انسان اور ادب پہلی دفعہ بے سہارے کے اپنی عظمت کے بل پر کھڑ نے نظراً تے ہیں۔'' مضمون'' غالب اور جدید ذہن'' سے چندا قتاسات:

جھے'' میرے زدیک نسخہ میدیہ کے اشعار کا مطالعہ جنتا گہراہوگا،
غالب کی عظمت آئی ہی واضح ہوگی۔ غالب کے بہت سے بلندپایہ
اشعار یا تو بجنب نسخہ میدید میں موجود ہیں یا ان کے نقش اول کی بنیاد پر
نقش ٹانی تیار کیا گیا ہے۔''

اللہ نے نسخہ حمید ہے بیشتر اشعار کو خارج کردیا گر بہت سے اشعار پر نظر ثانی کرکے ایک مفاہمہ کیا۔ ہمارا خیال میہ ہے کہ بیمفاہمہ غالب کو خاصا مہنگا پڑا۔''

النالب آدمی شے انسان نہ ہے۔ ان کی زندگی خاص رنگ رایوں میں گزری۔ انہوں نے اس بات کو بھی چھپایا نہیں۔ وہ مذہبی آدمی نہ ہے، ونیادار آدمی شے مگر وہ مذہب کی روح سے آشنا ہے۔ اور اس نے انہیں ایک روازاری اور وسٹے المشربی اور انسان دوئی عطاکی اس نے انہیں ایک روازاری اور وسٹے المشربی اور انسان دوئی عطاکی شخص ... مگر انہوں نے اپنے فن کو بھی ذلیل نہیں کیا۔ قصائد میں بھی تشبیب کو مدح سے ذکار عزیز اور محرم مشبیب کو مدح سے ذکار عزیز اور محرم مونا چاہیے فن کار کی وجہ سے ذکار عزیز اور محرم مونا چاہیے فن کار کی وجہ سے فن نہیں۔ "

الم الم الم الم منه وسطی کے آدمی تھے مگر ان کی عظمت ہے کہ وہ الزمنہ وسطی ہے آگے ہیں دیکھتے تھے۔ ان کوصرف حیواان ظریف کہہ کر یا صرف ان کی قنوطیت یا رجائنیت، ان کے تصواب یا ان کی عشقیہ شاعری یا ان کے استعاروں اور ذہنی پیکروں کا تذکرہ کر کے ہم ان کی عظمت کا احاط نہیں کر سکتے۔''

اردوشاعری کوایک ذبین دیا۔اور الیمی زبان جو گئرگ گری کا ساتھ دے سکے۔ غالب نہ ہوتے تو اقبال بھی نہوتے اور نہ جو کے اور نہ جدید شاعری میں پیچیدگی اور خیال کی تہوں کو سمونے کی کوشش۔ فالب ہمارے لیے ایک شخص نہیں ہیں۔ایک ذبئی فضا ہیں۔''

الله على المرا اولى سرمايه جماله كے مندوستان كى طرح نظر آتا ہے جس ميں غالب ايورسٹ كى چوٹى كى طرح ہيں۔''

جے '' غالب کے یہاں ایک مرتب نظریہ زندگی تلاش کرنا ای لیے ہے سود ہے کہ غالب جانتے ہیں کہ زندگی ایسی پیچیدہ اور تضادات سے ایسی مملو ہے کہ اسے کسی فارمولے ہیں مقید نہیں کیا جاسکتا اور نہ اسے کوئی لیبل دیا جاسکتا ہے کیونکہ ہرفارمولا اور لیبل زندگی کے کسی ایک پہلوکی عکای کرے گا کوئی دوسرا پہلواس کی گرفت سے نگل جائے گا۔'' جائے '' غالب کے وہ اشعار جونسخہ میں ہیں لیکن متداول و یوان میں نہیں میں اس لیے اہمیت رکھتے ہیں کہ انہیں نے غالب کو غالب بنایا۔ نسخہ حمید یہ کے جواہر پاروں پر اس لیے لوگوں کی نظر نہیں عالب بنایا۔ نسخہ حمید یہ کے جواہر پاروں پر اس لیے لوگوں کی نظر نہیں پڑی کہ انہوں نے حالی کی رائے ہے متاثر ہوکر اس پر گہری نظر نہیں پڑی کہ انہوں نظر انداز نہیں کیے جاسکتے تھے۔''

مضمون '' يورے غالب'' سے چندا قتباسات:

ہے '' غالب کے فکرونن دونوں کی روح تک پہنچنے کے لیے نسخ محید یہ کامطالعہ بہت اہم ہے۔ غالب کی اس دور کی شاعری میں یہ بات خاص طور سے توجہ کے لائق ہے کہ اس عمر میں جب غالب خودا ہے بیان کے مطابق 'فر فر ہنگ سے بیگانہ اور نام ونگ کے دشن محصان کے بیان آرائش خم کا کل سے زیادہ اندیشہ ہائے دور دراز اور جم کی بیان آرائش خم کا کل سے زیادہ اندیشہ ہائے دور دراز اور جم کی بیان آرائش خم کا کل سے نیادہ اندیشہ ہائے دور دراز اور کی دیدہ دری ملتی ہے۔''

المجان انتخ حمید ہے کے اشعار پرغور کرنے سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے۔ یبال غالب کے بہت سے بعد کے اشعار اور تراکیب کانقش اول نظر آتا ہے۔ یعنی غالب کا تخیل نسخ حمید ہے کی جمیل تک صورت گراور خلاق ہو چکا تھا۔''

گیارہ مضامین میں ہے ہم نے ۵ مضامین ہے اقتباس درج کیے اور کوشش کی کہ
ایمائیت واشاریت رکھنے والے نثری کھڑوں حسین و دلکش انشا پر دازانہ جملوں ہے احتراز
کیا جائے تاکہ ان کے حقیقی خیالات صاف طور پر واضح ہوسکیس۔ ان اقتباسات کے
مطالعے ہے کئی ہاتیں واضح ہوتی ہیں۔

اول ہیرکہ سرور صاحب نے غالب پرخواہ کی عنوان ہے لکھا ہو وہ عنوان کے پابند ندرہ کرمجموعی طور پر غالب کا مطالعہ پیش کرتے ہیں۔

ان کی خود بیاب کو اپنے خاندانی اور ماحولی ورثہ سے الگ کر کے نہیں ویکھتے۔ ان کی شخصیت میں جوخوبیاں، خامیاں، بے اعتدالیاں ویکھتے ہیں اسے کلی طور پر ماحول کا آفریدہ بھی قرار نہیں ویتے بلکہ غالب کے اپنے مزاج وشعور کو بھی اس کاؤمہ دار قرار دیتے ہوئے انہیں جرواختیار دونوں سے گزارتے ہیں ای لیے وہ غالب کو آدمی کہتے ہیں انسان نہیں۔

اللہ اللہ کے کلام سے کئی مخصوص نقطہ نظر کی تلاش کو بھی ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں غالب زندگی کے مختلف رنگوں، کیفیتوں، نفسیاتی حقیقوں سے باخبر ہے اور ان پر حکیمانہ نظر رکھتا ہے۔ ای طرح مذہب، فلفہ، تصوف بھی اس کے رنگ ہیں لیکن وہ ان میں کئی کا بھی پابند نہیں۔ اس کی مضطرب طبیعت کئی ایک موضوع، کی ایک رنگ ہیں ایک نقط نظر پر قناعت نہیں کر حکی ۔ بایں طور وہ نی کو موضوع، کی ایک رنگ ، کسی ایک نقط نظر پر قناعت نہیں کر حکی ۔ بایں طور وہ نہوکسی صنف تخن کا موجد ہے اور نہ کسی موضوع کا اردو شاعری میں اضافہ کرنے والا۔ اس کے جو بھی تصرفات ہیں وہ یا تو معنوی ہیں یا ان کا تعلق فکر واسلوب کی جدت طرازی اس کے کلام کی ہر صورت پر عبدت طرازی اس کے کلام کی ہر صورت پر خدت طرازی اس کے کلام کی ہر صورت پر خدت طرازی اس کے کلام کی ہر صورت پر خدت طرازی اس کے کلام کی ہر صورت پر کامیاں ہوئے۔

وہ غالب کو کئی نظریے، آئیڈیالوجی، علم وفن کے مخصوص سانچے یا خانے ہے متعلق کرکے بھی نہیں و کیھتے ان کی نظر میں غالب نہ فلنفی ہے، نہ صوفی ، نہ مجاہد آزادی۔ وہ صرف ایک فنکار ہے اور فنکار کی فکر، تجربے، احساس، کاماضی و حال ہے جوانتہائی مہذب، مشکک، شاعرانہ اور حکیمانہ رشتہ ہوسکتا ہے وہ غالب کا ہے۔ وہ غالب کی مشکل پسندی کو عیب نہیں بلکہ ان کی شخصیت و شاعری اور ان کے لیجے وہ غالب کی مشکل پسندی کو عیب نہیں بلکہ ان کی شخصیت و شاعری اور ان کے لیجے کی بناوٹ کا خمیر خیال کرتے ہیں۔ اس لیے وہ نسخہ حمید ہے مطالعہ پر زور دیتے ہیں۔ اس لیے وہ نسخہ حمید ہے مروجہ معیاروں اور ذہنی ہیں۔ ان کی نظر میں وہ کلام جو غالب نے اپنے عہد کے مروجہ معیاروں اور ذہنی

سانچوں کے سبب قلم زدگردیا تھادراصل وہ غالب کی جقیقی شاعرانہ صلاحیتوں اور ان کی افرادیت کے ابتدائی مرحلوں کا غماز ہے۔ بے معنی اور بامعنی کی بحث کے باوصف اس پر توجہ ناگزیر ہے۔ کیونکہ بیوہ فقش اول ہے جس کی بنیاد پر نقش نانی تیار ہوا (یعنی متداول دیوان)۔ لہندا اس کا گہرائی اور گیرائی ہے مطالعہ ناگزیر ہے۔ سرور صاحب نے غالب کو بجنوری کی طرح مدوح بناکر پیش نہیں کیا بلکہ ان کا غیر جانبدارانہ اور غیر معتقدانہ مطالعہ کیا ہے۔ اس مطالعے بین خس و خاشاک کی طرف غیر جانبدارانہ اور غیر معتقدانہ مطالعہ کیا ہے۔ اس مطالعے بین خس و خاشاک کی طرف مضامین بھی مثالوں اور ان کے تجزیوں ہے تبی داماں ہیں۔ ان میں اکثر خیال انگیز مضامین بھی مثالوں اور ان کے تجزیوں ہے تبی داماں ہیں۔ ان میں اکثر خیال انگیز مسلوں سے بھی کام لیا گیا ہے جن پر بڑے غور وخوض کے ساتھ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔

موجودہ دور میں ان کی شاعرانہ نٹر، خیال انگیز جملوں، حسین فقروں، رنگین اشارول پراعتراض وارد کیے گئے ہیں اوران کوسامنے رکھ کر تضادات بھی دکھائے گئے ہیں۔ مولانا صباح الدین عبدالرحمٰن نے'' غالب مدح وقدح کی روشیٰ میں'' (ص ۱۵۳ تا ۱۹۰ اعظم گڑھ ۱۹۸۸ء) سرورصاحب کے تین مضامین (غالب، غالب کی عظمت، غالب کا ذہنی ارتقا) کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی تقید کو ہدف بنایا ہے۔لیکن وہ وقت دور شہیں جب غالب پرستی کا سیال ہے گا۔اور غالب کا مطالعہ اردوشاعری کے تاریخی سیاق وسباق میں کیا جائے گا۔اور غالب کا مطالعہ اردوشاعری کے تاریخی عیال جبئی وقت آل احمد سرور کے یہ مضامین غالب شناسی و سیاق وسباق میں کیا جائے گئے گا۔اس وقت آل احمد سرور کے یہ مضامین غالب شناسی و غالب شناسی و شاہری کے شرید کی سے مضامین غالب شناسی و غالب شناسی و شاہری کے سے مضامین خالب شناسی و خالیہ فیمی کے شبخیدہ مطالعے میں رہبری کا فریضہ انجام دیں گے۔



حنیف نقوی ۲۸۲

## حنیف نفو ی

غالب کے محققین کی پہلی نسل میں مندرجہ ذیل حضرات شامل ہیں:

مولوی مہیش پرشاد (۱۸۹۰ء ۔ ۱۹۵۱ء)، مولوی غلام رسول مہر (۱۸۹۵ء۔ ا ۱۹۷ء)، مولانا امتیاز علی خال عرشی (۱۹۰۰\_۱۹۸۱ء)، قاضی عبدالودود (۱۸۹۲ء\_ ۱۹۸۳ء)، مالک رام (۱۹۰۷ء۔ ۱۹۹۳ء)، کالیداس گیتا رضا (۱۹۲۵ء۔ ۲۰۰۱ء)، پروفیسر نذیراحمد (۱۹۱۵ء۔ ۲۰۰۸ء)۔ اس نسل کے تین ناموں (عرشی، مالک رام، گپتارضا) کے ساتھ ماہر غالبیات کالاحقہ بھی لگادیا گیا۔ دوسری نسل کے محققین میں

متعدد نام شامل کیے جاسکتے ہیں لیکن میری نظر میں یہ چندا ہم ہیں:

ا كبرعلى خال عرشي زاده (۱۹۴۲ء۔۱۹۹۷ء)، ڈاکٹر حنیف نقوی (پیدائش ٢ ١٩٣٦ء)، كاظم على خال ( پيدائش ٢ ١٩٣٣ء)، دُ اكثر خليق الجم ( پيدائش ١٩٣٥ء)، وْ اكثر سيدمعين الرحمٰن (پيدائش ١٩٣٢ء)، نثار احمد فاروقي (١٩٣٣\_٢٠٠٨ء)،عبدالروف عروج۔ اس نسل میں ماہر غالبیات کے اعزاز کے مستحق ڈاکٹر حنیف نفوی قرار دیے جائتے ہیں۔ حنیف نقوی، نہ صرف غالب کی زندگی، تصانیف اور عہد کے واقف کار ہیں بلکہ غالبیات کے تحت جو ادب پیش کیا گیاہے اس پر بھی عالمانہ اور محققانہ نظر رکھتے ہیں۔

یک وجہ ہے کہ غالب کی زندگی اور فن سے متعلق بہت سے مفروضات، نظریات، واقعات جن کو غالب شناسوں نے قبول کرلیا تھا اور جن کو حتمی صورت میں پیش کر کے ان پر تاریخی صدافت کی مہر شبت کردی گئی تھی، حنیف نقوی نے ان کی صحت پر کاری ضرب پر تاریخی صدافت کی مہر شبت کردی گئی تھی، حنیف نقوی نے ان کی صحت پر کاری ضرب لگائی اور ان کے کمزور پہلوؤں کو نمایاں کر کے بددلائل بیا تابت کردیا کہ بیادوں پر قابل قبول بنے ہیں وہ بنیادیں ہی سراسر مشکوک ہیں۔ انہوں نے بعض غالب شناسوں کے کام پر صحیحات بھی پیش کیس۔ ڈاکٹر گیان چند جین نے لکھا ہے:

'' حیرت ہوتی ہے کہ حنیف نقوی کو غالب سے متعلق افراد، غالب کی فاری تحریروں اور فاری ادبیات کا اتنا گہراعر فان ہے۔وہ... چوٹی کے محقق غالب ہیں۔''

(رموز غالب بص: ۷ ۳۳ بحواله مآثر غالب بطبع سوم بص ۱۲)

ڈاکٹر ظفر احمد صدیقی نے لکھا ہے:

'' (حنیف نقوی) غالب کی خودا پی تحریروں نیز خالب سے متعلق دوسرول کی تحریروں بیز خالب سے متعلق دوسرول کی تحریروں سے پوری طرح باخبر ہی نہیں ، ان پر حاوی بھی ہیں۔'' (نقش معنی ، دہلی ، ۲۰۰۰ ، ص:۱۸۵)

بیسوی صدی کے نصف دوم میں حنیف نقوی نے غالب کو اپنی فکر کامر کز بنایا۔
انہوں نے ۱۹۵۱ء میں غالب پر پہلا مقالہ بہ عنوان 'خطوطِ غالب کی نفسیات' (مطبوعہ شاعر، جمبئی، فروری ۱۹۵۱) لکھا۔ یہ بقول خود، ان کی اولین مطبوعہ تحریر تھی (شاعر جمبئی، ہم عصر اردو ادب نمبر ۱۹۹۷ء، شر ۲۳۸۸)۔ ۱۹۵۱ء سے جون ۲۰۰۳ء تک تقریباً کہ سال کی مدت میں انہوں نے جہاں اور بہت سے موضوعات پر مضامین ومقالات کے سمال کی مدت میں انہوں نے جہاں اور بہت سے موضوعات پر مضامین ومقالات کے سمال کی مدت میں اوقات میں غالب اور غالبیات کے تعلق سے وقعے علمی و تحقیقی کارنا ہے انجام و سے ترہے ہیں۔ انہوں نے ۲۰سال کی مدت میں ۲۹ مقالے اور

۲ کتب تالیف کیس جن کی تفصیل اشار ہے میں دیکھی جاسکتی ہے۔کمیت کے لحاظ ہے یہ کام دوسرے ماہرین غالبیات کے کاموں سے نسبتاً کم ہے لیکن کیفیت کے لحاظ ہے یہ بیشتر سابقہ کام پر اضافہ ہے۔ ٢٩ مقالات میں سے چند مقالات کا موضوع غالب کی زندگی اورفن ہے متعلق وہ نظریات ہیں جن کی بنیاد تاریخ کے کمزور ماخذ پر رکھی گئی ہے، یا جن کوروثن زمانہ کے مطابق کثرت ہے دہراہے جانے کے سبب قبول کرلیا گیاہے۔ مثلاً غالب كا سالِ ولا دت، غالب كا سفر كلكته؛ غالب اور معارضَه كلكته — بعض غالب \_\_\_ معاصرین سے متعلق ہیں۔ مثلاً منشی نولکشور اور غالب؛ غالب اور علامہ فضل حن خیرآ بادی -- اوربعض کا تعلق غالب کی تصنیفات ہے ہے مثلاً غالب کی چند فاری تصانیف (بیرایک مستقل کتاب ہے)۔ ننج آہنگ، ترتیب سے اشاعت تک؛ باغ دو در، دریافت ہے تدوین تک؛ دشنبو، غالب کا روز نامجہ غدر؛ غالب کی چھٹی فاری مثنوی — بعض کا تعلق خطوط سے ہے مثلاً غالب کے جار غیر مطبوعہ خطوط ؛ غالب کا ایک فاری خط ؛ غالب کے فاری خطوط-ان کےعلاوہ بعض متفرق موضوعات پر بھی انہوں نے متعددمضامین لکھے ہیں۔ تشخقیق میں احتساب کاعمل بھی ایک خاص معنویت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر حنیف نفوی نے اس عمل کو بروے کار لاتے ہوئے ممتاز ماہر غالبیات ما لک رام کی معروف تالیف تلامذه غالب طبع اول و دوم پر دو مقالے لکھے ہیں۔ جن میں'' تلامذهٔ غالب'' کا جائز ہ لیا گیا ہے۔ اور اس میں واقع تسامحات کی نشاندہی کی گئی ہے۔نہ صرف نشاندہی بلکہ متعلقہ امور پراضائے بھی کیے ہیں اور تصحیحات بھی پیش کی ہیں۔ مالک رام نے طبع دوم میں اُن کے پہلے مقالے ہے استفادہ کیا ہے اور پیش لفظ میں اعتراف اور متعلقہ مقامات پراس کا حوالہ بھی دیا ہے۔ای طرح ڈاکٹر خلیق انجم نے غالب کے اردوخطوط کا کلیات، '' غالب کےخطوط'' کے نام سے ہم جلدوں میں مرتب کیا۔حنیف نفتو ی نے جلد اول پر تین قسطوں میں طویل مقالہ لکھا اور اس جلد میں راہ یا جانے والے تسامحات کی نشاند ہی ک - بعد میں بیسلسلہ نہ معلوم کیوں موقوف کردیا گیا۔ای احتسابی عمل کے تحت قاضی عبدالودود كى تاليف " ماثر غالب " بهى ان كى توجه كامركز بنى \_ بقول ۋاكٹر گيان چندجين :

"قاضی صاحب کے حواثے کے بعد ڈاکٹر حنیف نفوی نے اول الذکر پر اس تفصیل ہے حواثی کھے ہیں کہ اضافے تو اضافے تو اضافے تعدیکات کاڈھیر لگادیا ہے۔ وہ واحد آدمی ہیں جس نے قاضی صاحب کی تحریر میں اتنی زیادہ تصحیحات و توضیحات کی ہیں۔"

( قاضی عبدالودود به حیثیت مرتب متن من ۹۹:)

عام طور پر اس طرح کے ممل کوخوردہ گیری ، منفی یا تخریبی شخفیق ہے تعبیر گیا جاتا ہے لیکن اگر میمل قطعی طور پر موقوف ہوجائے تو ہماراعلمی سرمایہ جہاں تاریخی صدافت سے محردم ہوجائے گاہ جیس کی وسعقوں سے ہم کنارنہیں ہوسکے گا۔ محققق کام پر نظر تانی کرنا بہت ضروری ہے۔

مذکورہ صدر مقالات کے علاوہ انہوں نے غالب کی مثنوی'' چراغ دیر'' کا منظوم ترجمہ بھی کیا ہے۔اور غالبیات سے متعلق چند کتا ہیں بھی تصنیف و تالیف کی ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

> ا۔غالب احوال وآثار (سات مقالات کا مجموعہ میش لفظ مالک رام) شائع کردہ: نصرت پبلشر بکھنؤ ، ۱۹۹۰ء

۲ ـ ماثر غالب،مرتب اول، قاضی عبدالودود

مرتب ثانی، حنیف نقوی، شائع کرده اداره تحقیقات اردو، پیشنه، ۱۹۹۵ء

بار دگرشائع کرده: اداره یا دگار غالب،کراچی ۲۰۰۰ء

٣- نِنْجُ ٱ ہَنگ \_ قدیم ترین قلمی نسخه ،عکسی ایڈیشن

شائع کردہ۔خدابخش اور نیٹل پلک لائبریری، پیٹنہ، ۱۹۹۷ء

۳۔غالب کی چند فاری تصانیف (زیراشاعت)

۵\_تقویم غالب (غیرمطبوعه)

۲ مولوی مبیش پرشاد به هیثیت غالب شناس

(زیرتر تیب، سوانج اور غالب ہے متعلق مضامین)

مذکورہ کتب و مقالات کے عنوانات سے بیاظاہر ہوتا ہے کہ حنیف نقوی کو غالب کے بیش کردہ فاری ادب اور اس کے متعلقات سے غیر معمولی دلچپی ہے۔ قاضی عبدالودود کے بعد فاری میں غالب کی ادبی کاوشوں پر بہ استثنا پروفیر نذیراحمد دقیق تحقیقات کا سلسلہ رک گیا تھااور ماضی میں غالب سے متعلق جو کتا ہیں فاری ادب کے حوالے سے معرض وجود میں آئی تھیں ان پر مزید اضافوں اورمفید حواشی، تصحیحات و توضیحات کا کوئی تصور بھی نہیں کرتا تھا۔ حنیف نقوی نے اس تصور کو بدلا اور ماضی میں کتے جانے والے کام کاملی کاسبہ کیا۔ تحقیق کے جدید اصولوں کو بروے کار لاکر غالب کی فاری تصانیف اور فاری شعر و ادب سے متعلق ان کے معاملات و تصورات کا از سرنو فاری تصانیف اور فاری شعر و ادب سے متعلق ان کے معاملات و تصورات کا از سرنو مطالعہ کیا اور اپنے مطالعہ کو بے کم و کاست پیش کردیا۔ سطور ذیل میں ان کی دو مطالعہ کیا اور اپنے نتائج مطالعہ کو بے کم و کاست پیش کردیا۔ سطور ذیل میں ان کی دو مطبوعہ کتب کا تعارف و جائزہ پیش کیا جارہا ہے اس سے ان کی اپنے موضوع پر گرفت، مطبوعہ کتب کا تعارف و جائزہ پیش کیا جارہا ہے اس سے ان کی اپنے موضوع پر گرفت، مطبوعہ کتب کا تعارف و جائزہ پیش کیا جارہا ہوجائے گا۔

### غالب احوال وآثار

اس مجموعے میں سات مقالات شامل ہیں، جوبقول مصنف نومبر ۱۹۸۰ء سے
اگست ۱۹۸۱ء کے درمیان ملک کے مقتدر رسائل میں شائع ہوئے۔ مصنف کے
'' پیش گفتار'' کے علاوہ مالک رام (ف ۱۹۹۳ء) کا پیش لفظ بھی ہے جوگئی اعتبار ہے اہم
ہے۔ اس میں انہوں نے حنیف نفوی کے علم وفضل اور تحقیقی طریقہ کار کا اعتراف کرتے
ہوئے اپنے اور حنیف نفوی کے ما بین نتائے کے اختلاف کا اعلیٰ ظرفی کے ساتھ اظہار کیا
ہوائے اور حنیف نفوی کی محنت کی داد دی ہے۔ مجموعے میں شامل ساتوں مقالات پر اظہار خیال کیا جارہا ہے۔

#### ا — غالب كا سال ولا دت:

یہاں مجموعے کااہم مقالہ ہے۔ چالیس صفحات پرمشتمل اس مقالے میں مصنف نے غالب کی عام طور پرتسلیم شدہ، تاریخ ولادت، ۸ ررجب ۱۲۱۲ھ پر اعتراض وارد

کیا ہے۔غالب کی جملہ تحریروں ، کتب وخطوط اور زائچے کی مدد سے انہوں نے غالب کا سال ولادت کیشنبه ۸ ررجب ۱۲۰۸ هر ۹ رفر وری ۱۷۹۴ء طے کیا ہے۔ انہو ل نے اولاً ١٢١٢ ه كے حق ميں پيش كيے جانے والے ہيں دلائل پيش كيے ہيں پھران دلائل (بیانات) کے خلاف جانے والے دلائل پیش کر کے اپنے نقط نظر کی وضاحت کی ہے۔ حنیف نقوی کی بیرساری بحث دراصل تمام غالب شناسوں کے خلاف جاتی ہے۔ مالک رام بالخضوص اس كى زد مير، آتے ہيں۔ يہى وجہ ہے كہ انہوں نے اى كتاب كے و يباح ميں بيلكھ كرائي برأت كااظهار كيا ہے:

'' میرے خیال میں اُن کا استدلال سیحے نہیں ہے۔ غالب نے قیای اور تخمینی انداز میں اپنی عمر متعدد جگه کھی ہے اور اس میں اختلاف ہے۔ای ہے موصوف (حنیف نقوی) نے گفتگو کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ ۱۲۰۸ھ میں پیدا ہوئے تھے لیکن اہم بات پیہ ہے کہ وہ جب بھی صراحت ہے اپنی تاریخ ولادت کا ذکر کرتے ہیں تو سال ۱۳۱۳ھ یا تاریخ ۸ رد جب (۱۲۱۲ه) ہی لکھتے ہیں۔عمر ہے متعلق تخمین اور قیاس اس صراحت کے مقابلے کوئی وقعت نہیں رکھتا۔'' ( دیباجیہ ص:۱۲، ۱۳) حنیف نقوی کے بقول غالب نے دانستہ اپنی عمر جارسال کم کرکے بیان کی تھی۔ اس دانستہ غلط بیانی کےمحر کات پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ ۲ – غالب کا سفر کلکته:

اکتیں صفحات پرمشتمل دوسرا مقالہ ہے۔ کلکتہ کے سفر کو حنیف نفتوی نے غالب کی زندگی کااہم ترین واقعہ قرار دیا ہے۔اس سفر کے بارے میں غالب کے مختلف مواقع پر مختلف ومبهم بیانات ملتے ہیں۔ بایں سبب اس سفر کی تفصیلات پر گفتگونہیں ہوسکی۔ غالب شناسوں میں ہے کئی ایک بیان پر اصرار کیااور کئی نے دوسرے بیان پر۔حنیف نقوی نے اس سفر کی جملہ تفصیلات (سفر کامقصد، سفر کی منزلیں، اثناہے راہ قیام، ملاقاتیں،شعری وادبی کارگزاریاں خصوصاً لکھنؤ کی۔کلکتہ میں پیش آنے والے معاملات و واقعات) کو تاریخی پس منظر میں و یکھتے ہوئے ایک متفقہ نتیج تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ان کے بقول:

> '' چار، سواچار سومیل کا پیرطویل سفر پورے تربین (۵۳)دن میں طے کرکے مرزا صاحب سہ شنبہ سمرشعبان ۱۲۴۳ھ مطابق 19 رفروری ۱۸۲۸ء کو ... کلکتے پہنچے ( نامہ ہائے فاری غالب،ص:۲۶)... کلکتے میں وہ جمعہ ۱۳ صفر ۱۳۳۵ ہ مطابق ۱۲ راگست ۱۸۲۹ء تک قیام یذیر رہے۔ کامل ڈیڑھ برس کی اس مدت میں انہو ل نے اپنے مقدے کی چیروی کے پہلو بہ پہلواد بی محاذیراین انفرادیت اور امتیاز کا لو ہا منوانے میں بھی کوئی کسر ہاقی نہیں رکھی ... د ہلی ہے کلکتے تک سے سفر میں ایک گھوڑا، ایک سائیس، ایک چرکٹا، تین ذاتی خدمت گاراورایک کہار مرزا صاحب کے ساتھ تھے۔کلکتہ پہنچنے کے بعد جب معاملات طول تھینچتے ہوئے نظر آئے تو انہوں نے (۱۲ریج الثانی ۱۲۴۳ھ مطابق ۲۶ را کتوبر ۱۸۲۸ء ہے قبل) گھوڑا ڈیڑھ سو رویے میں فروخت کردیا اور سائیس اور چر کٹے کو چھٹی دے دی۔ (نامہ ہائے فاری غالب ص: ۴۵،۴۴) اس لیے واپسی کے سفر کا بڑا حصہ کشتی کے ذریعے طے ہوا۔اگست کے وسط میں کلکتے ہے روانہ ہوکر ... کم جمادی الثانی مطابق ۲۹ رنومبر کو یکشنبہ کے دن اس طرح دبلی میں وار دہوئے میں سے بی اور قیدی 'زندان' میں پہنچتا ہے۔ جیسے کوئی بچیہ دبستان' میں اور قیدی 'زندان' میں پہنچتا ہے۔ '(ص:۸۲\_۸۲)

ال مقالے میں حنیف نقوی نے غالب کی جملہ فاری واردوتحریروں کو کھڑگال کر،
اس سلسلے میں غالب شناسوں کے پیش کردہ جملہ معلومات پر جرح و تعدیل کے بعد
اثنائے سفر کلکتہ ،مختلف مقامات پر ان کی آمدوقیام کی مدت اور تار پیخوں کا بھی امکان بجر
تغین کیا ہے۔ یہ مقالہ بھی اول الذکر مقالے کی طرح غالب شناسوں کے بعض مسلمہ
بیانات کی تردید کرتا ہے۔

۳ — غالب کی ایک غزل اور مرز ایوسف:

یہ اس مجموعے کا تیسرا مقالہ ہے،جس میں غالب کے متداول دیوان میں شامل ایک غزل کے مقطع:

> دی مرے بھائی کوحق نے از سرنو زندگی میرزا یوسف ہے منالب یوسف ٹانی مجھے

گے حوالے سے غالب کے بھائی مرزا بوسف کے نمالم ہوش وحوال اور عالم دیوائی و مدہوقی کی روداد بیان کرتے ہوئے اس کے زمانہ تصنیف سے بحث کی ہے۔ حنیف نقوی کے بقول بیغزل غالب کے قیام کلکتہ کی یادگار ہے اور اس کاز مانہ تصنیف اپریل املاء ہے۔ اس طرح انہوں نے مالک رام کے اس خیال کی کہ مندرجہ بالا شعر کسی تثویش ناک بیماری سے مرزا بوسف کی صحت یابی کے موقع پر کہا گیا تھا (فسانہ غالب، ص: ۱۳) کی بھی تر دید کردی ہے۔ حنیف نقوی کے طے کردہ زمانہ تصنیف کو محقق مان لیا گیا۔ چنانچے کالی داس گیتا رضائے ''دیوان غالب کامل'' (طبع سوم حاشیہ ص: ۳۱۷) کی بھی تر دید کردی ہے۔ حنیف نقوی کے طے کردہ زمانہ تصنیف کو محقق مان لیا گیا۔ چنانچے کالی داس گیتا رضائے ''دیوان غالب کامل'' (طبع سوم حاشیہ ص: ۳۱۷) میں اس کا زمانہ تصنیف قیام کلکتہ اپریل ۱۸۲۸ء ، می قرار دیا ہے۔ لیکن انہوں نے حنیف نقوی کا حوالہ نہیں دیا۔

۳ — منشى نولكشورا ورغالب:

منٹی نولکشور(۱۸۳۱ء۔۱۸۹۵ء) کی حیثیت بہ ظاہر کسی ادیب وقلم کارکی نہیں لیکن ناشر کی حیثیت ہے۔ اُن کا شار تاریخ ادب کی مقتدرو لیکن ناشر کی حیثیت سے ان کی خدمات تاریخ ساز ہیں۔ اُن کا شار تاریخ ادب کی مقتدرو سر برآ وردہ شخصیات میں کیا جاتا ہے۔ غالب سے اُن کے کس نوعیت کے مراسم تھے؟ ان مراسم کے حوالے سے غالب نے منشی جی سے کیا فوائد حاصل کیے؟ اس کی روداد انہوں نے اس چو تھے مقالے میں پیش کی ہے جو ۵۳ صفحات پر مشتمل ہے۔

حنیف نفوی کی اطلاع کے بموجب غالب کی تحریروں میں منتی نولکشور کاحوالہ ۱۳ رنومبر ۱۸۵۹ء سے پیشتر نہیں ملتا۔ جولائی ۱۸۶۰ء میں منتی میاں داد خال سیاح (ف، ۱۹۰۷ء) کی وساطت ہے ان کے درمیان براہ راست روابط قائم ہوئے۔ ۱۸رجولائی ۱۸۲۰ء کو غالب نے پہلا خطفتی نولکشور کو، ان کے اولین'' نامہ شوق'' کے جواب میں لکھا۔ بعد میں بیا تعلقات مشحکم ہو گئے۔ ۱۸۲۲ء کے اوائل میں 'اودھ اخبار' مرزا کو اعزازی طور پر جاری کردیا گیا۔

حنیف نقوی کے بقول (مرزاکے)'' دل میں مطبع نولکشور ہے اپنی بعض کتا ہوں گ اشاعت سر اٹھار ہی تھی۔'' بعد میں' قاطع بر ہان' اور' کلیات نظم فاری' دونوں کتا ہیں مطبع نولکشور سے شائع ہوئیں۔اشاعت ہے قبل ان کتب کا اشتہار بھی'' اودھا خبار'' میں شائع ہوا۔ اعلان طباعت کے ساتھ ہی مرزا غالب کا نام مطبع و اودھ اخبار کے حلقہِ مصنفین میں شامل ہوگیا۔ چنا نچہ غالب سے متعلق خبریں اور ان کے نتائج فکر وقلم بھی اخبار میں نمایاں طور پر شائع ہونے گئے۔

حنیف نقوی نے مرزا ہے متعلق مطبوعہ خبری، کلام کی اشاعت، کتب کی اشاعت ہے متعلق اشتہارات، منتی جی ہے مراسات وغیرہ پرتفصیل ہے گفتگو کی ہے۔ دہلی میں غالب ہے منتی جی کی ملا قاتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اور طرفین کے ایک دوسرے کے متعلق (خاص کران ملا قاتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اور طرفین کے ایک دوسرے کے متعلق (خاص کران ملا قاتوں کے حوالے ہے) تا ٹرات بھی درج کیے ہیں۔ غالب کی وہ تصانیف جو اُن کی زندگی میں اس مطبع ہے شائع ہو گیں، اُن کے تعلق ہے مصنف و ناشر کے درمیان طے پانے والے معاملات کی صورت کو بھی اجا گرکیا ہے۔ '' دعائے ماثور ومنقول از امیرعلیہ السلام' کی اشاعت کے سنہ کا بھی قیاحی تعین کیا ہے۔ '' نامہ ماثور ومنقول از امیرعلیہ السلام' کی اشاعت کے سنہ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ مشتی تولکشور نے غالب' اور'' مثنوی دعائے صبات' کی اشاعت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ مشتی تولکشور نے غالب' وہ '' اور'' مثنوی دعائے صبات' کی اشاعت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ مشتی تولکشور نے غالب کی وفات (۱۸ مام) کے بعد جو کتب اپنے مطبع ہے شائع کیس مثلاً کلیات غالب، فالب ،عود ہندی ؛ ان کی بھی تفصیلات پیش کی ہیں۔

یہ مقالہ منشی نولکشور اور غالب کے باہمی روابط ہے متعلق جملہ معاملات و واقعات کی نشاند ہی کرتا ہے اور اس موضوع پر دستاویز ی حیثیت کا حامل ہے۔

۵ - غالب منسوب ایک شعر:

اردو کے متعدد اشعار اپنی اصل ہیئت بدل کر دوسرے معروف شعرائے نام سے مشہور ہو تھے ہیں۔ یہ معاملہ ضرب المثل اشعار کے ساتھ زیادہ بیش آیا ہے۔ اس قتم کا ایک شعر یہ بھی ہے جو غالب کی طرف منسوب ہے:

چند تصویر بتاں، چند حسینوں کے خطوط بعد مرنے کے مرے گھرے بیے سامان نکلا

یہ شعر غالب کے متداول دیوان اور اس کے قلمی شخوں میں نہیں ملتا۔ پہلی مرتبہ اس نے نظامی بدایونی کے مرتبہ دیوان غالب (بدایوں ۱۹۲۰ طبع سوم) میں '' وہ اشعار جو دیوان مروجہ میں نہیں' کے زیر عنوان جگہ پائی۔ دیوان غالب میں اس شعر کے اندراج نے غالب میں اس شعر کے اندراج نے غالب سے اس کی نسبت کی کسی حد تک توثیق کردی۔ اس سے بیشتر بداردو معلیٰ کے متبر اواقا۔ (غالب کا ایک شعراز شوکت بلگرامی) منیو صنیف نقوی نے اپنے مقالے میں اسے منیر شکوہ آبادی کے بوتے عاشق حسین حذیف نقوی نے اپنے مقالے میں اسے منیر شکوہ آبادی کے بوتے عاشق حسین

حنیف نقوی نے اپ مقالے میں اے منیر شکوہ آبادی کے بوتے عاشق حسین بزم اکبرآبادی (ف ۱۹۵۳ء) کا نتیجہ فکر قرار دیا ہے۔ انہوں نے ایک قدیم گلدستے آئینہ مشاعرہ (مرتبہ عبدالصمد سرور قادری بدایونی، عزیزی پریس آگرہ ۱۹۱۰ء) کے حوالے سے بزم کی مکمل غزل درج کی ہے جس میں مذکورہ شعربھی بہ فرق متن درج ہے:

ایک تصویر کسی شوخ کی اور نامے چند گھرے عاشق کے پس مرگ بیر سامان نکلا

ہیئت ظاہری کی اس تبدیلی کو حنیف نقوی نے بالا رادہ تحریف اور غالب کے شعری مزاج سے ہم آ ہنگ کر کے ان کے کلام کے طور پر شہرت دینے کی کوشش سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے:

> "جب تک زیر بحث شعر کسی دوسرے شاعر کے کلام میں حرف بہ حرف ای صورت میں دستیاب نہ ہواہے بزم کے شعر کی ترمیم یافتہ

### شكل مجھنا جاہے۔'' (ص:١٥٩)

حنیف نفقوی صاحب کی اصابت رائے اپنی جگہ لیکن اس امکان کوبھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ غالب ہے منسوب اس شعر کے مضمون کو (جوئمبر ۱۹۱۰ء کے اردوئے معلیٰ میں غالب سے منسوب کیا گیا) الفاظ کے ردّ وبدل کے ساتھ بزم اکبرآبادی ہی نے نظم کرلیا ہو۔اس طور یہ توارد کی بھی ایک صورت ہو مکتی ہے۔واللہ اعلم بالصواب

اس مقالے میں نظامی بدایونی کے تعلق سے جواندراج آئے ہیں وہ بظاہر کی خانوی ماخذ پر ہنی معلوم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بید حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ صنیف نفقوی نے اس شعر کے اولین اندراج کونظامی کے مرتبہ دیوان غالب کے چوتھے ایڈیشن (۱۹۲۲ء) سے متعلق قرار دیا ہے۔ (ص: ۱۵۳) لیکن دراصل بیشعر تیمر سے ایڈیشن میں مندرج ہوا تھا اور بعد کے تمام ایڈیشنوں میں بھی شامل ہوا۔ای طرح صنیف نفقوی نے لکھا ہے کہ جب نظامی پر بید حقیقت منکشف ہوگئی کہ بیشعر غالب کانہیں صنیف نفتوی نے لکھا ہے کہ جب نظامی پر بید حقیقت منکشف ہوگئی کہ بیشعر غالب کانہیں ہے تب انہوں نے ۱۹۲۳ء کے دونوں ایڈیشنوں (عام سائز، پاکٹ سائز) سے اسے خارج کردیا (ص: ۱۵۳ء) بیر بیان بھی درست نہیں۔ نظامی کے مرتبہ دیوان کا چھٹا ایڈیشن کا ۱۹۲۰ء بیں ای مطبع سے شائع ہوااس کے صفحہ ۲۵۲ پر بھی بیشعر برستور موجود ایڈیشن پر انزنہیں پڑتا۔

### ٢ – تلامذه غالب پرايك نظر:

مالک رام کی تصنیف" تلامذہ غالب" (طبع اول بکودر، ۱۹۵۷ء ـ طبع دوم دبلی، ۱۹۸۷ء) نے غالب شناسی کے فروغ میں اہم کرداراداکیا ہے۔ اگر یہ کہاجا ہے تو غلط نہ ہوگا کہ اس کتاب نے غالب جیسے مشکل گو اور بعض حضرات کے بقول اپنے عہد میں ریختہ کے نامقبول شاعر کی ہردل عزیزی اور شخوری میں اُستادِ کامل ہونے پر مہر میں ریختہ کے نامقبول شاعر کی ہردل عزیزی اور شخوری میں اُستادِ کامل ہونے پر مہر تصدیق ثبت کردی ہے۔ تمام تر تلاش و تحقیق کے باوجود بعض اہم ماخذ تک نارسائی اور بعض صورتوں میں صحیح نتائج اخذ نہ کر پانے یا حقائق کی غلط تعیر و تضریح کے سبب متعدد

خامیاں اور واقعاتی غلطیاں بھی اس کتاب میں درآئی ہیں۔ چنانچہ اس کی اشاعت کے بعد اس پر تقریباً ایک درجن مضامین لکھے گئے جن میں 'خلامٰدہ غالب' میں پیش کردہ معلومات وحقائق پر اضافے ،غلطیوں کی نشاندہی ،بعض نئے ماخذ کی اطلاع اور توضیحات و تصحیحات پیش کی گئی ہیں۔ ان مقالوں میں خود مالک رام کے بقول''سب سے مفصل اور مفید مضمون' ڈاکٹر حنیف نقوی کا تھا (ص:۲۰۵)۔ چنانچہ ۲۳شقوں کے تحت حنیف نقوی نے نالب حنیف نقوی کا تھا (ص:۲۰۵)۔ چنانچہ ۲۳شقوں کے تحت انہوں نے غالب کتاب نقوی کے تا سالم کی معلومات کی تنقیح کی ہے اور ان پر تقریحات و تصحیحات پیش کی ہیں باقی م شقوں کی تفصیل حسب ذیل ہیں:

شق نمبر ۳۳ کے تحت انہوں نے غالب کے تلامذہ میں ان پانچ نے ناموں کااضافہ کیا ہے جو غالب کی تحریروں کے بموجب ان کے شاگرد تھے لیکن مالک رام کی نظرے اوجھل رہے۔

شق نمبر ۳۳ کے تحت بھی انہوں نے غالب کے تلامذہ میں ان پانچ نئے ناموں کا اضافہ کیا ہے جن کا معاصر تذکروں اور گلدستوں میں شاگرد غالب کی حیثیت سے ذکر ہے۔

شق نمبر ۵ سے تحت انہوں نے تلامذہ غالب کے ایسے اشعار یکجا کردیے ہیں جن میں غالب سے رشتہ تلمذ کا حوالہ موجود ہے۔

شق نمبر ۳ سے تحت انہوں نے دوخلص استعال کرنے والے شعرا کے ذکر میں مالک رام کے کسی ایک تخلص (بعنی اول یا دوم) کا التزام نہ کرنے پر اظہار خیال کیا ہے۔ ۷ سے تلامذہ غالب (طبع ٹانی) پر ایک نظر:

ال مقالے میں ۲۷شقوں کے تحت غالب کے تلامذہ سے متعلق مالک رام کے بیانات پرتر میمات وضحیحات پیش کی گئی ہیں۔ مختلف ماخذ کے حوالے سے غالب کے دس بیانات پرتر میمات وضحیحات پیش کی گئی ہیں۔ مختلف ماخذ کے حوالے سے غالب کے دس سے تلامذہ (جن کا ترجمہ طبع دوم میں نہیں آسکا) کو متعارف کرایا گیا ہے۔

مذکورہ صدرسات مقالول کے اس اجمالی تعارف سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ آئندہ غالبیات کے وسیع و بسیط ذخیرے کا کوئی بھی تحقیقی و تنقیدی مطالعہ حنیف نفوی کی پیش کردہ محققانہ معلومات اور ان کے اخذ کردہ نتائج کو زیر بحث لائے بغیرممکن نہیں ہوسکے گا۔

## مآثر غالب

غالب کے فاری شعروا دب پرمحققانہ نگاہ رکھنے والوں میں قاضی عبدالودود کانام سرفہرست ہے۔ غالب پر ان کی دو کتابیں یادگار ہیں۔ ہاٹر غالب(۱۹۸۹ء) اور قاطع بر ہان ورسائل متعلقہ (۱۹۲۷ء)۔ قاضی صاحب کے بارے میں عام خیال ہے ہے کہ وہ محققول کے محقق ہیں۔ جس موضوع پر وہ اظہار خیال کردیتے ہیں گویا اس پرشحقیق کے دروازے بند ہوجاتے ہیں۔ پروفیسر مختارالدین احد آرزونے لکھا ہے:

'' مآثر غالب میں غالب کی تحریرات نظم و نثر پر قاضی صاحب نے نہایت مفیداور بہت نیمتی حواثی تحریر کیے ہیں۔ غالب کی تحریرات نظم و نثر کے ہر حصے کے متعلق ایسے ہیش قیمت معلومات انہوں نے بیش کی جیش کی تیمت معلومات انہوں نے بیش کیے ہیں کہ تقریباً نصف صدی گزرنے کے بعد بھی ان پر اضافہ مشکل نظر آتا ہے۔'' (پس گفتار آثر غالب طبع دوم ہیں ۱۱۲ سار) مشکل نظر آتا ہے۔'' (پس گفتار آثر غالب طبع دوم ہیں ۱۱۲ سار)

" مشکل ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ غالب کے سلسلے میں تو یہ بالخصوص اور بھی مشکل ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ غالب کے سلسلے میں تو یہ بالخصوص اور بھی مشکل ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی چیز منظر عام پر آجاتی ہے، جس سے پہلے کے مسلمہ فیصلے پر نظر خانی کرنی پڑتی ہے۔''

( پیش لفظ ، غالب احوال و آثار ، ش ۱۲ )

مالک رام نے ایک اہم حقیقت کا اظہار کیا ہے اور اس حقیقت کا ثبوت'' مآثر غالب'' کا وہ ایڈیشن ہے جسے ڈاکٹر عابد رضا بیدار (سابق ڈائرکٹر خدا بخش اور پنٹل پلک لائبریری پٹنہ) کی تحریک پر حنیف نقوی نے مرتب کیااور ادارہ تحقیقات اردو پٹنہ نے ۱۹۹۵ء، میں شائع کیا ہے۔اس ایڈیشن کے متن کا جائزہ لیتے ہوئے ڈاکٹر گیان چند جین نے لکھا ہے:

'' وہ (نقوی) واحد آ دمی ہیں جس نے قاضی صاحب کی تحریر میں اتنی زیادہ تصحیحات و توضیحات کی ہیں۔''

( قاضی عبدالودود بحیثیت مرتب متن بس:۹۹)

لیکن ناشر کی مصلحت یا بے توجہی کے سبب اس ایڈیشن پر مرتب ٹانی ( یعنی صنیف نقوی ) کا نام درج نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹر گیان چندجین نے اس حق تلفی و ناانصافی پر اظہار افسوس کرتے ہوئے لکھاہے:

''جویہ فرائض انجام دے وہ سجیح معنی میں مرتب ہے، لیکن حنیف نقوی نے تو عالمانہ حواثی بھی لکھے ہیں۔ افسوس ناشر ادار و تحقیقات اردو نقوی نے سرور ق پر کتاب کے لیے مرتبہ قاضی عبدالودود کھنے پر اکتفاکی ہے، لیکن حنیف نقوی نے جو اتنی سرمغزی کی ہے اس کا کوئی اعتر ف ہے، لیکن حنیف نقوی نے جو اتنی سرور ق پر لکھ دیا جاتا۔ مرتبہ قاضی برنہیں… انصاف کا تقاضاتھا کہ سرور ق پر لکھ دیا جاتا۔ مرتبہ قاضی عبدالودود و ڈاکٹر حنیف نقوی یا مرتبین قاضی عبدالودود و ڈاکٹر حنیف نقوی۔'' (ایسنا، صنا، ۱۰۱)

راقم الحروف کا خیال ہے کہ کتاب کے سرورق پر قاضی صاحب کا نام ہے حیثیت مؤلف درج ہوتااور نقوی صاحب کا بہ حیثیت مرتب یا پھر مرتب اول اور مرتب دوم کے تحت دونوں کے ناموں کا اندراج ہونا چاہیے تھا۔ مرتبہ یا مرتبین جیسے کسی سابقے کے ساتھ دوناموں کے اندراج کی صورت میں اس غلط فہمی کا امکان تھا کہ مذکورہ اشخاص نے باہمی اشتراک ہے ای کتاب کو مرتب کیا ہوگا۔

'' مَآثر غالب'' کامتن پہلی مرتبہ علی گڑ ہے میگزین ۴۹۔۱۹۳۸ء کے'' غالب نمبر'' میں بہصورت ضمیمہ شائع ہوا تھا۔سو دوسو نسخے فاضل چھپوا کر اور ان پر دوسرا سرور ق'' مَآثر غالب" کا چیپال کر کے سمبر ۱۹۴۹ء میں اسے انجمن ترقی اردو بہار کی طرف سے طبع اول کے طور پر شائع کردیا گیاتھا۔ قاضی صاحب کی وفات (۲۵جنوری ۱۹۸۴ء) کے بعد اس کا دوسرا ایڈیشن ڈاکٹر عابد رضا بیدار نے حنیف نقوی سے مرتب کرواکر ۱۹۹۵ء میں پٹند سے شائع کیا۔ تیسرا ایڈیشن مرتب کی نظر ٹانی کے بعد ادار ہے یادگار غالب کرا چی سے بہند سے شائع ہوا۔ یہ ایڈیشن ترتیب و تزئین کے لحاظ سے ماقبل کے دونوں ایڈیشنوں پر سبقت لے گیا ہے۔

ڈاکٹر گیان چندجین نے اپنی کتاب'' قاضی عبدالودود بحثیت مرتب متن'' ( دہلی ۱۳۰۰ ء) میں مآثر غالب کاتفصیلی جائزہ لیا ہے۔انہوں نے اپنے تبصرے میں پٹنہ والے ایڈیشن ماثر غالب کاتفصیلی جائزہ لیا ہے۔انہوں نے اپنے تبصرے میں پٹنہ والے ایڈیشن (طبع سوم) کو پیش نظر ایڈیشن (طبع سوم) کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایل کا تعارف و جائزہ پیش کررہا ہے۔

کراچی ایڈیشن کا سرورق ہیہے:

مآثر غالب رغالب کی کمیاب نظم و نثر کا مجموعه ) رمرتبه قاضی عبدالودودر تقییح و ترتیه جدیدر ڈاکٹر حنیف نقوی راردوتر جمہ خطوط فاری رپرتو روہیله راداره یادگار غالب رکرا یہ ایڈ بیشن ترتیب کے لحاظ ہے طبع دوم ہے کافی مختلف ہے۔ سرور تل اور کر تفصیلات (ص ۵ تا ۹) کے بعد ادارے کی جانب ہے دوصفحات پر مشتمل ابتدائیه (ص: ۱۱، ۱۲) جس پر نام کا اندراج نہیں۔ بیادارے کی جانب ہے "عرض ناشر" طور پر لکھا گیا ہے۔ اس میں مرتب نافی کی بابت لکھا ہے:

" ڈاکٹر حنیف نقق کا ان اہل علم میں ہے ہیں جو ایک عرصے ہے نہا یت خاموثی کے ساتھ تحقیقی کا موں میں مصروف ہیں۔خصوصاً غالب بہا یت خاموثی کے ساتھ تحقیقی کا موں میں مصروف ہیں۔خصوصاً غالب پر جبیہا اور جتنا معیاری کام انہوں نے کیا ہے اس کی کوئی دوسری مثال مشکل ہی ہے ہے گی۔" (ص:۱۱)

ابتدائے کے بعد مرتب ٹانی تعنی حنیف نقوی کا '' بیش گفتار'' ہے ( س

تا ۱۳۳)۔ پیش گفتا رپر ۱۱۷ کتوبر ۱۹۹۷ء کی تاریخ درج ہے۔ طبع دوم میں یہ "پی گفتار" کے عنوان سے کتاب کے آخر میں شامل تھا۔ اور اس پر ۱۱۵ راگست ۱۹۹۳ء کی تاریخ مندرج تھی۔ پس گفتار اور پیش گفتار دونوں تھوڑے سے فرق کے ساتھ بعینہ ایک بیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ دوخطوط کے اصل مکتوب الیہ کا پناطبع دوم کی اشاعت کے بعد چلا، اس کی صراحت ایک جگہ عبارت میں ترمیم کر کے کردی گئی ہے۔ ایک دوسری جگہ کہ سال قبل کوقلم زدکر کے نصف صدی پیشتر کھودیا گیا ہے۔ البتہ پیش گفتار کے آخر میں ایک مکمل پیرا گراف کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کا تعلق کتاب کے متن نے نہیں بلکہ معاونین کے اعتراف اور شکر گذاری سے ہے۔ یہاں ضمنا اس امرکی وضاحت ضروری معلوم ہوتی کے اعتراف اور شکر گذاری سے ہے۔ یہاں ضمنا اس امرکی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ صفحہ ۱ ایک مکمل بیرا گراف کا اب کے فاری خطوط کی مجموعی تعداد ۳۳ بنائی گئی ہے جو بالیقین کتاب کی منطقی ہے اس مونا چاہے۔

صفحہ ۲۲،۲۵ پر بالترتیب قاضی صاحب کا انتشاب (بنام ڈاکٹر عبدالتارصدیقی) اور 'عرض حال' ہے۔ طبع اول و دوم میں 'عرض حال' کے اختتام پر سرمارچ ۱۹۴۹ء کی تاریخ درج تھی لیکن اس ایڈیشن میں تاریخ کا اندراج نہیں ملتا۔ غالبًاسہوا ایسا ہوا ہوگا۔ کتاب کی ترتیب کو دوحصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

حصہ اول: میں مآثر کی تحریریں شامل ہیں۔جنہیں'' اردونٹر''،'' اردونظم''،'' فاری نٹر'' اور'' فاری نظم'' کے چار ذیلی عنوانات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ (ص۲۲ تا ۲۲م)

حصہ دوم: غالب کے ۳۲ فاری خطوط کامتن؛ حواثی از قاضی عبدالودود؟ حواثی از علی عبدالودود؟ حواثی از عنیف نفقی کا خواشی برحواشی قاضی عبدالودود از حنیف نفقی کا فہرست ماخذ؛ ترجمہ فاری طوط غالب از پرتو روہیلہ ؛ توضیحات وحواثی بابت خطوط از پرتو روہیلہ ؛ مخضر فرہنگ مآثر لب (ص ۲۵۵ تا ۲۵۵)۔

مرتب دوم نے متن کی از سرنو تھیجے و ترتیب کے بعد اور ناشر نے ان تمام تحریروں کو نذ کے استعال میں کسی جزری کے مظاہرے کے بغیر (جس کی وجہ سے طبع دوم کا حُلیہ گڑ گیاتھا) تزئین و آرائش کے ظاہری لوازم کے ساتھ شالع کرکے اس کتاب سے
استفاد ہے کو آسان بنادیا ہے۔ طبع دوم میں ترتیب واشاعت کے اعتبار سے متعدد نقائص
تھے (جن کی طرف گیان چند جین نے اپنے تبھرے میں تو جہدلائی تھی) وہ اس میں دور
کردیے گئے جیں۔ کرا چی ایڈیشن میں طبع دوم کے مقابلے میں جو تبدیلیاں اور اضافے
ہوئے جیں ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

طبع دوم میں ۳۳ خطوط میں ہے ۳۵ خطوں کے مکتوب الیہ مرز ااحمد بیگ تیاں تھے۔ موجودہ ایڈیشن میں یہ تعداد ۴۵ ہے گھٹ کر ۴۴ رہ گئی ہے۔ خط نمبر ۴۵ کے مکتوب الیہ نواب علی اکبر خال طباطبائی قرار دیے گئے ہیں۔

خط نمبر کے اس ایڈیشن میں تیال کے نام سے درج ہے لیکن استدراک (ص:۸۰) میں بدولائل بی ثابت کیا گیا ہے کداس خط کے اصل مکتوب الیہ مرزا افضل بیگ ہیں۔ اس حقیقت کے بعد میں انکشاف کی بنا پر غالب کے مکتوب الیہم کی فہرست میں مرزا افضل بیگ، نام جگہ نہیں یا سکا ہے۔ لہذا موجودہ ایڈیشن کے مطابق غالب کے مکتوب الیہ اور ان کے نام خطوط کی ضحیح تعداد اس طور پر ہوگی:

ا-مرزاحمد بيگ تپان خطنمبرا تا۲؛ ۲۳ ۲۲ (كل ۲۳ خط)
۲-مرزافضل بيگ خطنمبر ۲۵ (ايگ خط)
۳-مرزافضل بيگ خطنمبر ۲۵ (ايگ خط)
۳-نواب على اكبرخال طباطبائی خطنمبر ۲۵ (ایگ خط)
۲۰-نواب علی الدین احمد خطنمبر ۲۲ (ایگ خط)
۵-خواجه فیض الله حیورشائق خطنمبر ۲۲ و ۲۸ (دوخط)
۲-خواجه فیخرالله خطنمبر ۲۲ (ایگ خط)

حواثی میں جہاں تہاں ایک ایک دو دو جملوں یا فقروں کا اضافہ کیا گیا ہے اور کہیں صرف لفظوں کی ترتیب بدل دی گئی ہے۔

اکیس نے حواثی کا اضافہ کیا گیا ہے جن کی تفصیل ہے۔
 (پیہ تعداد کم وہیش بھی ہو سکتی ہے)

حواثی مآثر غالب: حصداول،حاشیه نمبر ۹،۱۲،۴ ۳،۰۰۱

حصه دوم، حاشیه نمبر ۲،۷۴، ۲۱،۷۴

حواشی برحواثی قاضی عبدالودود: حواثی نثر اردو، حاشیه نمبر ۱۳،۳ سه ۲۱،۵۴۰ حواثی نظم اردو، حاشیه نمبر ۱۲،۹

حواشی نثر فاری ، حاشیه نمبر ۱۰ ، ۱۷

حواشی نظم فاری محاشیه نمبر ۹۱،۴۷،۲۷،۹۱، ۱۱۳ ما

طبع دوم کے استدرا کات کوطبع سوم کے حواثی میں ضم کردیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ اور کوئی ترمیم واضافہ بادی النظر میں مجھے نظر نہیں آیا البتۃ ایک جگہ حنیف نقوی نے اپنے سابقہ خیال کومستر دکرتے ہوئے ایک دوسرے خیال کی نشاندہی کی ہے۔وہ مقام پیہ ے۔

طبع دوم میں حنیف نفقوی نے ''موید برہان' کے حاشیوں پر پائے جانے والے اس نشان (معہ) کی بابت لکھا تھا کہ'' عبدالتارصدیقی کے خیال میں یہ'' مصنف' کا مخفف ہے 'نیان میرے نزدیک یہ ''مصیب'' کا مخفف ہے'' (ص:221)۔ اس کے برخلاف زیر بحث ایڈیشن میں انہول نے لکھا ہے کہ'' مرتب کے نزدیک یہ ''مصحح'' کا مخفف ہے (ص: 118)۔ بظاہر مصیب اور سمح میں معنی کا فرق نہیں ہے۔

طبع سوم کی ترتیب و تدوین ہے متعلق ان پہلوؤں پر گفتگو کے بعد اب اس کتا ب کے متن اور حنیف نقوی کے حواثی پر اظہار خیال کیا جائے گا۔

مآثر غالب کے حصہ اول میں غالب کی مصنفہ ۱۱ تحریریں ہیں۔ جن میں و یبائے، تقریف خطب کی مصنفہ ۱۶ تحریریں ہیں۔ جن میں و یبائے، تقریفطیں، رباعی، قطعہ، غزل، فردیات، استفتاء، نامہ منظوم، معتمے، مطالب شعر وغیرہ شامل ہیں۔ حنیف نقوی کے بقول ان میں ساتحریریں غیرمطبوعہ ہیں باتی کہیں نہ

کہیں مطبوعہ صورت میں موجود ہیں۔قاضی صاحب کا کارنامہ بیہ ہے کہ انہوں نے ان تحریروں کو پیجا کردیااور ان پرمعلومات افزاحواثی لکھ کران ہے استفادے کا دائرہ وسیع کردیا (ص:۱۴)۔

مآثر غالب کے حصہ دوم میں فاری کے ۳۲خطوط ہیں۔ان میں ۲۸ غیر مطبوعہ ہیں۔'' پیش گفتار'' میں حنیف نقوی نے لکھاہے:

''ان فاری خطوط میں ہے بیشتر غالب کے قیام کلکتہ کے زمانے کی یادگار ہیں ... یہ خطوط تاریخی حثیت ہے غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں ...ان خطوط ہے مدرسہ سرکار کمپنی میں ہرشمی مہینے کے پہلے اتوار کومنعقد ہونے والے ... مشاعرے ہے متعلق بعض اہم ہاتوں کے علاوہ ایک بزم طرب کے انعقاد کا بھی علم ہوتا ہے ... یہ خطوط غالب کے علاوہ ایک بزم طرب کے انعقاد کا بھی علم ہوتا ہے ... یہ خطوط غالب کے بعض ایسے معمولات ہے بھی واقفیت بہم پہنچاتے ہیں جن کے بعض ایسے معمولات ہے بھی واقفیت بہم پہنچاتے ہیں جن کے بعض ایسے معمولات کے بھی واقفیت بہم پہنچاتے ہیں جن کے بعض اور ادبی نقطہ نظر ہے ان خطوط کی اہمیت کے بچھاور پہلو سوانحی ، تاریخی اور ادبی نقطہ نظر ہے ان خطوط کی اہمیت کے بچھاور پہلو سوانحی ، تاریخی اور ادبی نقطہ نظر ہے ان خطوط کی اہمیت کے بچھاور پہلو ہوگی ہیں جن پر یہاں بالنفصیل گفتگو کی مخالش نہیں ۔'' (ص: ۱۵ تا ۱۹)

حنیف نقوی نے 'پیش گفتار' میں ۱۲شقوں میں اپنے تدوین کے طریقہ کار کی وضاحت کی ہے۔جن میں اہم ترین کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

- ا طبع اول کے متن کی تضجیح میں منشا ہے مصنف، نفس مطلب، تکمیل مطلب، کسی عبارت میں مطلب، کسی عبارت میں لفظ کے زائد یا کم ہونے کی صورت وغیرہ ساری رعایتوں کو طموظ رکھا گیا ہے۔ گیا ہے۔
- ۲ طبع اول میں فاری خطوط، حکیم حبیب الرحمٰن (ف2 ۱۹۴۷ء) مصنف" ثلاثة عستاله" کی بیاض کی اصل ترتیب کے مطابق منقول تھے۔ مرتب دوم نے اولاً ہر مکتوب الید کے نام کے تمام خطوط علیحدہ کیے بعد ازاں انہیں سلسلہ وار تاریخی ترتیب سے مرتب کیا۔

- س— ایک نامعلوم الاسم مکتوب الیه (خواجه محد حسن) اور ۳ خطول کے نئے مکتوب الیه مولوی علی اکبر خال طباطبائی اور مولوی سراج الدین کی نشاندہی کی اور ان سے انتشاب کے ضروری شواہد حاشیوں میں درج کیے۔
- سے ہر خط کے آخر میں قوسین کے اند راس کے زمانہ تحریر کی نشاند ہی کاالتزام کیا۔ تاریخوں کے تعین میں جن دلائل وشواہد سے کام لیا گیاہے ان کی تفصیلات بھی خطوط سے متعلق حواشی میں درج کردی گئی ہیں۔

اک ترتیب جدید اور تدوین متن کا خاص حصه اس کے حواثی ہیں۔ ۱۹۳ نمبروں کے تحت متن کی صحت یا اختلاف کی وضاحت کی گئی ہے۔ ۸۰ حاشیے نثر اردو ہے، ۲۲ نظم اردو ہے، ۱۸ انثر فاری ہے اور ۱۲ نظم فاری ہے متعلق ہیں۔ خطوط کے حاشیے سب سے زیادہ طویل اور معلومات افزا ہیں۔ ان کی تعداد ۱۳۲ ہے۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان حواثی کے مضامین ومطالب کے بارے ہیں بھی اختصار کے ساتھ اظہار خیال کیا جائے۔

- ا متن سے متعلق حواثی کا تعلق بیشتر لفظوں کے استعال سے ہے۔ اور بیا ختلاف کنے یا تعین متن کے زمرے میں آتے ہیں۔ حنیف نقوی نے بیشتر مقامات پرنفس مطلب کے لخاظ سے تصحیح بھی کی ہے۔

- ۱۱ صراحتیں کی ہیں۔ ( قاضی عبدالودود بحثیت مرتب متن ہیں: ۱۰۱۳) یہ تعداد طبع سوم میں اکیس نئے حاشیوں کے اضافے کے بعد یقیناً بڑھ گئی ہوگی۔
- س— ان حواثی میں قاضی صاحب کی پیش کردہ معلومات پر اضافے، ان کے بعض نظریات یا فیصلول ہے اختلاف، جہاں قاضی صاحب کی الجبرائی تحریر سے غلط فظریات یا فیصلول سے اختلاف، جہاں قاضی صاحب کی الجبرائی تحریر سے غلط فہمی کے امکانات تھے وہاں ان کو رفع کرنے اور بعض نامکمل یامختصر بیانات کی صراحت ووضاحت کی کامیاب کوشش کی گئی ہے۔
- ہے۔ تعیین زمانہ کی اصطلاح قاضی صاحب کی وضع کردہ ہے۔ حنیف نفوی نے ان حواشی میں زمانے کے تعیین پر خاص تو جہ دی ہے۔ خواہ وہ کسی واقعہ ہے متعلق ہویا فرد سے یا کتاب ہے، یا پہلے ہے کسی طے شدہ تاریخ وغیرہ ہے۔
- ۵ غالب کے متن میں مستعمل اشعار اور مصرعوں کے سیحے متن کی دریافت اور اُن کے خالق کی بھی تلاش کی تحقیق کی اصطلاح میں اسے تخریج کہتے ہیں۔
- ۲ خطوط کی تاریخول،ان میں مذکورہ واقعات، افراد، کت، اشعار کی وضاحت
   کی۔ مکتوب الیہم کی سوائح اور بعض دوسرے متعلقہ واقعات کی تاریخیں طے کیس۔
   مناسب تو بیرتھا کہ حواثی کے مطالب کی نوعیت و کیفیت کے اس بیان کے ساتھ ہی مثالیس بھی درج کردی جاتیں لیکن طوالت کے خوف سے آئییں نظرانداز کردیا گیا ہے۔
   مثالیس بھی درج کردی جاتیں لیکن طوالت کے خوف سے آئییں نظرانداز کردیا گیا ہے۔
   مذکورہ صدر دو کتا ہوں'' غالب۔ احوال و آثار'' اور'' آثر غالب'' کے سرسری تعارف و جائزے کے بعد حذیف نقوی کی غالب شنای کی حسب ذیل جہتیں سامنے تعارف و جائزے کے بعد حذیف نقوی کی غالب شنای کی حسب ذیل جہتیں سامنے آتی ہیں:
   آتی ہیں:
- حنیف نقوی غالب کے تصنیف کردہ ادب پر پوری طرح حاوی ہیں۔اس میں پیش کردہ علمی، ادبی و تاریخی مسائل، ان کی جزئیات، اس میں مذکور افراد و کتب کے اسا؛ اس اور اُس ہے متعلق رجال پر چیش کردہ تنظیات اور اس کے اختلافات غرض کہ کوئی پہلوائن کی نظرے پوشیدہ نہیں۔

- عبد غالب کے شخصیات، غالب کے تلامذہ ومعاصرین، غالب کے مکتوب الیہ، فالب کے مکتوب الیہ، فالب سے دوسرے انداز کی نسبتیں رکھنے والے افراد وغیرہ، ان مختلف درجات وحیثیتوں کے لوگوں سے دوسرے فالب کے تعلق کی نوعیتیں وصلحتیں بیتمام باتیں ان کی نظر میں ہیں۔
- ان خالب کی وفات کے بعد ان پرلکھا گیااد ب، جن بنیادوں پر استوار کیا گیاان بنیادوں کی صحت وعدم صحت ان کے متعلقات اور اس نوعیت کی جزوی با تمیں بھی ان کے مطالعے گا حصہ بیں۔
- غالب ہے متعلق ہر فرد، ہر واقعہ، ہر کتاب کے زمانہ تصنیف کاتعین اور تاریخی اور تاریخی پس منظر میں اس کی اہمیت، داخلی شواہد کی بنیاد پر غالب ہے اس کی نسبت کی وضاحت بھی ان کی شخصیت کا حصہ ہے۔

حنیف نقوی کے ان مطالعوں میں تحقیق ،سلیقہ، مواد کی تنظیم، قاری کی طلب، موضوع کے مطابق زبان و بیان ،اسلوب کی متانت چنداضا فی خوبیاں ہیں جن پراظبار خیال پھر بھی ۔مختصراً کہا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے اس کام کی بدولت محققوں کے محقق بن کر الجرے ہیں۔ انہوں نے غالبیات کے دوبڑے محققین، فاری کے تعلق سے قاضی عبدالودود اور اردو کے تعلق سے مالک رام کے کام کا جس طور پر جائزہ لیا ہے اور جس طرح ان کے تحقیق نتائج سے اختلاف اور ان کے تسامحات کی نشاندہ ی کی ہے اور بقول گران چند جین تصحیحات و توضیحات کے ڈھیرلگادیے، وہ انہیں '' ماہر غالبیات' کا اعزاز رہے گیان چند جین تصحیحات و توضیحات کے ڈھیرلگادیے، وہ انہیں '' ماہر غالبیات' کا اعزاز رہے گیان چند جین تصحیحات و توضیحات کے ڈھیرلگادیے، وہ انہیں '' ماہر غالبیات' کا اعزاز

سید حنیف احمد نقوی کے اراکتوبر ۱۹۳۱ء کو سبسو ان ضلع بدایوں میں پیدا ہوئے۔
۱۹۲۱ء میں اردو میں ایم اے کرنے کے بعد ۱۹۲۸ء میں پی ایجے۔ ڈی کی ڈگری حاصل
کی۔ ۱۲ رجولائی ۱۹۲۲ء سے ۱۳ ردمبر ۱۹۲۳ء تک فضل الرحمٰن اسلامیہ انٹر کالج بریلی
میں بہ حیثیت لکچرر ملازمت کی۔ بعد ازاں حمید سے کالج بھو پال میں جونیر ریسرچ فیلو
(دیمبر ۱۹۲۳ء تا دیمبر ۱۹۲۹ء) اور شعبہ اردومسلم یو نیورٹی علی گڑھ میں ریسرچ

اسٹنٹ (فروری ۱۹۲۸ء تا جولائی ۱۹۲۹ء) کی حیثیت سے کام کیا۔ ۴ رفروری ۱۹۷۹ء کو بناری ہندو یو نیورٹی کے شعبہ اردو میں بہ حیثیت کلچرر تقرر ہوا۔ بعد میں ریڈر اور پروفیسر و صدر شعبہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے کر ۱۳۸۵ء کو سکدوش ہوئے۔

غالبیات کے علاوہ بھی نصف درجن سے زائد کتب تالیف وتصنیف کیں۔ شعرائ اردو کے تذکرے (۱۹۷۹ء) انتخاب کربل کتھا (۱۹۸۳ء)، تلاش و تعارف (۱۹۸۷ء)، انتخاب کلام رجب علی بیگ سرور (۱۹۸۸ء)، رجب علی بیگ سرور چند تحقیقی مباحث (۱۹۹۱ء)، دیوان نامخ ، نسخه بنارس عکس ایڈیشن (۱۹۹۷ء) رائے بنی نرائن دہلوی: موائح اوراد کی خدمات (۱۹۹۷ء)، میروصحفی (۲۰۰۳ء)۔

آ جکل اپنی نامکمل تصانیف کی بھیل اور مضامین ومقالات کی ترتیب میں مصروف بیں۔ بنارس ہی میں مستقل قیام ہے۔

سطور بالامیں پیش کردہ تعارف و جائزہ دیمبر ۲۰۰۳ء تک کی گاوشوں پرمشمل ہے۔ ۲۰۰۳ء سے ۲۰۰۹ء کے درمیان حنیف نقوی کے مزید ۱۳ مقالات اور ۲ کتب غالب پرشائع ہوئیں۔ کتب کے نام یہ ہیں:

- غالب کی چند فاری تصانیف ناثر: غالب اسٹی ٹیوٹ، نی دہلی، باراول، ۲۰۰۵،
  سیددراصل اُن ۹ متالات کا مجموعہ ہے جومختلف اوقات میں غالب کی فاری تصانیف
  ر لکھے گئے۔
- السب کی فاری مکتوب نگاری ناشر: شعبداردود بلی یو نیورشی، دبلی، ۲۰۰۸، پیش یا نظام یادگاری خطبہ ہے جو دبلی یو نیورشی میں ۱۰رمارچ ۲۰۰۸، کو پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ غالب احوال و آثار (لکھنو ۱۹۹۰) کا دوسراایڈ بیش بھی غالب اسلی شیوٹ، دبلی ہے ۲۰۰۷ء میں شائع ہوا۔ عدیم الفرصتی کے سبب مذکورہ کتب کا جائزہ پیش کردہ مطالعے کا حصہ نہیں بن سکا۔ جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔

## بابهفتم

| r • A | روايت غالب كااثر ونفوذ                            | -1 |
|-------|---------------------------------------------------|----|
| rrr   | غالب کے اشعار ہے مطبوعات کے نام                   | _r |
| rr2   | منظوم خراج عقبدت                                  | _٣ |
| ۳۴.   | بدایونی اہل قلم کی غالب پر کتب ومضامین کااشار بیہ | _^ |
| 440   | صدىمالەجشن غالب بدايوں                            | _۵ |

بدایوں کے ادب پر غالب کے اثرات

# روايت غالب كااثر ونفوذ

بدااوں کے شعروادب پرابھی موز خانہ نظر نہیں ڈالی گئی ہے۔ ابندایہ تعین کرنا کہ کس شاعر کا مجموعی طور پر کیا رنگ تخن ہے اور کس ادیب و شاعر کے بیبال غالب کے اثرات نمایاں میں سروست و شوار طلب ہے۔ یوں ہرا چھے سخور کے بیبال دوچار شعر کئی بھی بر سے شاعر کے خصوص رنگ یا بر سے شاعر کے خصوص رنگ یا دوسرے شعرا سے قبول کیے گئے اثرات کی نشاندہ کی کے ناکافی ہیں۔ عام طور پر بدایوں کے شاعرانہ ماحول پر دوبلوی اسکول یا دہلوی رنگ بخن کا غلبہ رہا۔ ذوق ، داغ بظمیر کے ساتھ ساتھ غالب کے اثرات بھی بیبال کے شخوروں نے قبول کیے لیکن بدایونی علادہ غالب کے اثرات بھی بیبال کے شخوروں نے قبول کیے لیکن بدایونی خود ان تلامذہ کا جو گلام دستیاب ہے ان پر غالب کے اثرات نہ ہونے کے برابر ہیں شود ان تلامذہ کا جو گلام دستیاب ہے ان پر غالب کے اثرات نہ ہونے کے برابر ہیں سواے نواب زگر یا خال زگل کے۔ انہوں نے خود بھی غالب کی شعری روایت کو قبول کیا ورایت کی توسیع میں دوایت کو قبول کیا اورا ہے تلامذہ کیا دوایت کی توسیع کے لیے تیار کیا۔

عهدِ غالب میں غالب کا رنگ تخن بدایوں میں نامقبول رہا۔ منشی انوار حسین تسلیم

سبوانی (ف۱۹۹۲ء) اور منتی دیبی پرشاد سحر (ف۱۹۰۲ء) کے کلام میں گہیں کہیں مالب کی مضمون آفرین اور لب اظہار کے نمونے دیکھے جاسکتے ہیں۔ تسلیم کے اردو فالب کی مضمون آفرین اور لب اظہار کے نمونے دیکھے جاسکتے ہیں۔ تسلیم کے اردو دیوان کے بارے میں لاعلم ہوں۔ البتہ سحر کا دیوان سحر سامری (لکھنو ۱۸۱۸ء) میری نظر سے گزرا ہے۔ ان دونوں شعرا کے چند شعر بلاتبھر ہفتل کیے جاتے ہیں:
نظر سے گزرا ہے۔ ان دونوں شعرا کے چند شعر بلاتبھر ہفتل کیے جاتے ہیں:
تسلیم سہوانی:

مانند ابر، اشک ہے دامن بھگوئیں کیوں اک بوند آبرو ہے اسے ہم ڈبوئیں کیوں

پھرتا ہے ڈھونڈ تا مرا وہم و گماں مجھے روح سبک بھی اپنی ہے بارگراں مجھے دردِ فراق نے یہ کیا ناتواں مجھے نازک مزاج مجھ ساہوا ہے، نہ ہوئے گا

جر آتش موز ہے، سینے میں دل بیتاب ہے اشک کا ہر ایک قطرہ، پارہ سیماب ہے روئے آتش ناک کا، کس کے پڑا پانی میں عکس شعلیہ جوالد ہے جو حلقہ گرداب ہے مڑدہ اے نومیدی جاوید پھر حسرت ربی ہاتھ میں اس ٹرک کے پھر خبر ہے آب ہے ہاتھ میں اس ٹرک کے پھر خبر ہے آب ہے میرے ویرانے میں کس کے حسن نے باندھاطلسم میرے ویرانے میں کس کے حسن نے باندھاطلسم میرے ویرانے میں کس کے حسن نے باندھاطلسم فررہ عالم تاب ہے ذرہ عالم تاب ہے ذرہ عالم تاب ہے ذرہ عالم تاب ہے

## سحر بدا يونی:

نالیہ آتش فغال جب شعلہ زن ہوجائے گا جل کے خاکستر تو اے چرخ کہن ہوجائے گا عکس افکن جب وہ گلگوں پیرہن ہوجائے گا لالہ گل ہوجائے گا، گل نستر ن ہوجائے گا سنگ طفلال قبر کا سامان کافی ہے ہمیں چاک ہوکر دامن صحرا کفن ہوجائے گا لائیں بتا، تو ،روز گریباں کہاں سے ہم مثل حجاب اٹھائے گئے درمیاں سے ہم ہاتھوں سے تیرے تنگ ہیں،اے پنجہ جنوں افسوس ہے کہ ہیٹھے رقیبوں کے پاس وہ

صدے سے ہاتھ کے کہیں گٹا اتر نہ جائے کیوں کر دباؤن اس بت نازک بدن کے پاؤں

درگار ہے نہ باغ، نہ سیر چمن مجھے کافی ہے صرف کوچہ گل پیرہن مجھے مابعد کے شعرامیں غالب کی توانائی فکر، دفت پہندی، اور نیر نگی زبان و بیان کے عضر دکھائی دیتے ہیں۔ان شعرا کا نسب شاعری، غالب سے تین صورتوں میں استوار ہے: اس غالب کی معنویت:

شوکت علی خال فاتی بدایونی (ف ۱۹۳۱ء) کے بیبال گبری داخلیت اور بلیغ معنویت غالب ہی کاعطیہ ہے۔ ان کی غزل کی پرتفکر فضا، معانی کی تہد داری، فکر و بصیرت کی نی جہتیں غم کی باوقار کیفیتیں، انداز بیان کی متانت اور علو، غالب ہے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے۔ فانی کے ناقدین نے فانی کے کلام پر غالب کے اثرات کی نشاند ہی کی ہے۔ پروفیسررشید احمرصد یقی اپنے مضمون ''فانی اور غالب'' میں لکھتے ہیں:

" فانی کے کلام میں جو حقیقت سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ ان کا مخصوص انفرادی رنگ ہے۔ جس میں غالب کی وشوار پبندی، وفت نظراور فلسفہ نگاری کے باوجود غالب کے انشا نے خصوصی یعنی فارس کے نظراور فلسفہ نگاری کے باوجود غالب کے انشا نے خصوصی یعنی فارس کے نامانوس محاور ہے، تقیل ترکیبیں اور عربی کے لغات غریبہ بالکل ناپید بیں۔ " (فانی برایونی مرجہ ساحل احمد ہیں۔ " (فانی برایونی مرجہ ساحل احمد ہیں۔ " (فانی برایونی مرجہ ساحل احمد ہیں۔ "

مجنول گور کھیوری لکھتے ہیں:

" فانی غزل کے شاعر ہوتے ہوئے بھی ایک نظام فکرر کھتے تھے، جس کو غالب کے فلسفہ حیات ہے کوئی واسط نہیں ہے...اول تو فانی نے غزل میں ایک مسلسل اور منظم پیغام وینا غالب ہی سے سیکھا دوسر سے اس پیغام کے اظہار و ابلاغ کے لیے انہوں نے جس زبان اور انداز بیان کواختیار کیاوہ غالب ہی کی وراثت ہے۔''

(غالب شخص اور شاعر من: ۱۱۲)

ڈاکٹر ظہیر احمرصد یقی نے اپنی کتاب'' فانی کی شاعری'' میں غالب کی فکر کا اجمالی خاکہ پیش کرنے کے بعد لکھاہے:

"جب ہم فانی کے کلام کوغور سے پڑھتے ہیں تو اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ان کی گرفت فلسفیانہ اور صوفیانہ مسائل پر زیادہ محکم اور قوی ہے۔ بلکہ ان کی گرفت فلسفیانہ اور صوفیانہ مسائل پر زیادہ محکم اور تو ی ہے۔ بلکہ ان کے بیان میں شعریت بھی زیادہ دکش اور جاذب توجہ معلوم ہوتی ہے۔ ان کی فکر غالب سے زیادہ گہری اور چیدہ نظر آتی ہے۔ " (فانی کی شامری ہیں: ۱۰۳)

عام طور پر اردو نقادوں کے لیے غالب کی شاعری'' خرق عادت' کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے خیال میں غالب جس مضمون کوجس زاویے اور انداز ہے نظم کر چکے ہیں دوسرااس کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن فانی ، غالب کے بارہا قریب گئے ہیں فکر کے کاظ ہے بھی اور بیان کے لحاظ ہے بھی۔ انہوں نے شعوری وارادی طور پر بھی غالب کی لحاظ ہے بھی اور غالب کے نظم کردہ مضامین کوبھی بارد گرنظم زمینوں میں ہم قافیہ وہم ردیف غزلیں کہیں اور غالب کے نظم کردہ مضامین کوبھی بارد گرنظم کیا۔ ان کی ذہنی وسعت ، افحاد طبع اور مزاح کی داد دینی پڑتی ہے کہ اس اقصال وقر ب کیا۔ ان کی انفرایت کو کہیں بھی مجروح ہونے نہیں ویاوہ کسی نہ کسی طرح غالب کو چھوکر کے ان کی انفرایت کو کہیں بھی برقر اررکھی۔ اس کتاب میں فانی و غالب کو چھوکر گزرگئے اور اپنی انفرادیت بھی برقر اررکھی۔ اس کتاب میں فانی و غالب کے تعلق سے گزرگئے اور اپنی انفرادیت ہم عالب اور فانی کے چند ہم طرح اور ہم مضمون اشعار مطور ذمل میں نقل کے جارہے ہیں۔

غالب

اٹھتی شبیں ہے تہمتِ نظارہِ جمال منھ دیکھتا ہوں، جلوۂِ نظارہ ساز کا

محرم عبیں ہے تو ہی، نواہاے راز کا یاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا

اب نے ٹر سے چھیٹر پردہ ساز میں ہی تھا ایک دکھ بھری آواز نه گل نغمه جول، نه پردؤ ساز میں جول اپی شکست کی آواز

ہر نقش پاکو دیکھ کے دھنتا ہوں سرکو میں پہچانتا نہیں ہوں تری رہ گذر کو میں وہ پہچانتا نہیں ہوں تری رہ گذر کو میں وہ پائے شوق دے کہ، جہت آشنا نہ ہو پہچھوں انہ خضر سے بھی کہ جاؤں، کدھر کو میں بہلا نہ دل، نہ تیرگی شام غم گئی بہلا نہ دل، نہ تیرگی شام غم گئی یہ جانتا تو آگ لگاتا، نہ گھر کو میں یہ جانتا تو آگ لگاتا، نہ گھر کو میں یہ جانتا تو آگ لگاتا، نہ گھر کو میں

جانا پڑا رقیب کے در پر بزار بار
اے کاش! جانتا نہ زے رہ گذر کو میں
مجھوڑا نہ رشک نے کہ زے گھر کا نام لوں
براک سے پو جھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو میں
لو، وہ بھی کہتے ہیں کہ بیاب ننگ و نام ہے
بیا جانتا اگر، تو لٹاتا نہ گھر کو میں
بیا جانتا اگر، تو لٹاتا نہ گھر کو میں

تعینات کی حد ہے گذر رہی ہے نگاہ بس اب خدا ہی خداہے، نگاہ والوں کا اُے کون دیکھ سکتا، کہ ریگانہ ہے وہ یکتا جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا

کیا کیا گلے نہ تھے کہ ادھر، دیکھتے نہیں دیکھا تو کوئی دیکھنے والا، نہیں رہا جب وہ جمال دل فروز ،صورت مبریم روز آپ بی ہونظارہ سوز، پردے میں منھ چھپائے کیوں

تم سے نبیت ہے اعتباراپنا ہم تمہارے ہیں ورنہ پھر ہم کیا دل ہر قطرہ ہے، ساز ''انا کھو'' ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا؟ زمن ہہ جرم تپیدن کنارہ می کردی سےجاتے نہ تھےتم سے مرے دن رات کے شکوے بیا ہہ خاک من و آرمیدنم بنگر کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ

بہت سر پیٹتی ہیں آرزو کیں کوئی ناکام جاتا ہے جہاں سے

خموشی میں نہاں ،خوں گشتہ لاکھوں آرز و نمیں ، ہیں چراغ مردہ ہوں ، میں بے زباں ، گورغریباں کا

کترے ہیں میگل تیری اک جنبش دامن نے یوں کرنہ لیے پیدا، دو پھول بھی گلشن نے دیکھو تو، گل فریمی اندازِ نقشِ پا موج خرام یار بھی کیا گل کتر گئی

تو کہال تھی اے اجل، اے نامرادوں کی مراد مرنے والے راہ تیری عمر بھر دیکھا کیے کس ہے محرومی قسمت کی شکایت کیجیے؟ ہم نے چاہاتھا کہ مرجا ئیں سووہ بھی نہ ہوا ''اب غالب کی پیچیدگی طر زفکر واظہار:

غالب کی می پیچیده طرز فکر اور اسلوب زبان و بیان اختیار کرنے والوں میں مولوی امیر احمد امیر بدایونی (ف ۱۹۴۹ء) کانام قابل ذکر ہے۔ امیر شاعری میں کسی کے شاگر د نہیں مقصد دیوان غیر مطبوعہ رہا۔ اپنے دور کے رسائل واخبارات میں کثرت سے شائع ہوئے۔ غالب کی طرز خاص کونبا ہے کا آنہیں بھر پور سلیقہ ہے۔ ان کی تمام شاعری غالب کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔

امیر مضمون کے علو کو انداز بیان کی پیچیدگی، فاری تراکیب، ادق الفاظ مسلسل اضافتیں، شوخی، سلسلہ وارتشبیہات و استعارات کی کثرت سے ظاہر کرتے ہیں۔ اپ دور میں مقبول ہوئے کیکن اس تقلید نے غالب کی مشکل پہندی اور پیچیدگی کو بدنامی کے دائرے میں لاکھڑا کیا۔ امیر کے چندشعر بطور نمونہ درج ہیں:

گری بزم وفا اک دلِ بیتاب ہے تھی۔ اب تو پہلو میں وہ لذت کشِ غم بھی نہ رہ

تصنیحتے تصنیحتے تری تلوار میں، دم بھی نہ رہا خودتو بگڑے ہی تھے، خط بھی مجھے بگڑا لکھا سسنِ اخلاق نہ تھا، حسنِ رقم بھی نہ رہا

طِتے طِتے ہوئی فرسودہ زبان مخنجر

قسمتِ رند بلاکش میں، جو کچھ تھا، ہو گیا مجھ یہ اس کو وہم نقشِ یائے عنقا ہو گیا میں ہلاک زخم تینے بے محابا ہوگیا كيا تن لاغر ميرا نقش كفِ يا ہوگيا ایک دل کھا وہ بھی صرف ناز بیجا ہو گیا اب لب معجز نما، خون تمنا ہوگیا یہ نمک یاشی ہے تیری، لذت افزا ہو گیا سرد مبری بتال ہے جی ہی ٹھنڈا ہو گیا

باده عشرت نصيب جام اعدا، جوگيا اللہ اللہ اے تن لاغر تری کاہیدگی یہ مزا آیا ترے انداز کشتن میں مجھے کیوں مٹاتا ہے مجھے ہر رہر و کوے بتال چارہ گر باتی رہا کیا اب بساطِ عشق میں سینج قاتل ہے گلےمل کے بھی حسرت رہ گئی زخم دل پہلے بجزاک زخم دل کچھ بھی نہ تھا خانهِ ول مين امير آب كري الفت كهال

عیش، یکدم ہے حباب اب دریا مجھ کو ذرّے ذرّے میں نظرآ تاہے صحرا مجھے کو

موج حسرت نه ہو، کیوں،روکش سلاب فنا مرحبا وسعت صحرا سے محبت کہ امیر

ماندگی حاصل خمیازه رفتار نه ہو غامشی، محشرِ آئیینهِ گفتار نه ہو

سبب گمر ہی جادہ نہ ہو سعی تلاش شور ہنگامہ محفل، نہ ہے رازِ نہاں

تولاً حسين تولا بدايوني (ف٢ ١٩٣٦ء) تلميذنواب زكريا خاں زكى كوبھى غالب کے رنگ بخن کا پیرو کہا جاتا ہے۔ پروفیسر آل احمد سرور نے لکھا ہے: '' انہوں نے (مرادرضی بدایونی) آئکھ کھولی تو بدایوں کے شاعر رامپور کے اثر ہے امیرو داغ کے رنگ میں ڈو بے ہوئے تھے مگر زکی وہلوی کے بدایوں میں قیام کی وجہ ہے غالب کی طرف بھی چیتم التفات

ہونے لگی تھی۔ میرنگ فانی کے یہاں اپنی بہار دکھا تا ہے مگر فانی کے علاوہ بدایوں کے شعرا میں تولا اور رضی بھی غالب سے متاثر ہوئے ہیں۔'' (تقریب مشمولہ لمعات ہیں: ی)

لیکن حال ہی میں تولآ کا جود یوان ہہ اسم "سورج کے پھول" (مطبوعہ کرا چی اسلامی موصول ہوا اسے پڑھ کر تولا کے بہاں غالب کے اٹرات کی نشاندہی کرنا عبث معلوم ہوتا ہے۔ تولآ کے چند شعری گلدستے طبع ہو چکے ہیں۔ جو اُن کی قادراا کلامی پر گواہ ہیں۔ پروفیسرآل احمد سرور نے ایک ملاقات میں راقم الحروف کو بتایا تھا کہ تولا کے بیٹے ولاحسین ولآ پاکستان ہجرت کرنے سے بیشتر تولاکا دیوان انہیں اشاعت کی غرض بیٹے ولاحسین ولآ پاکستان ہجرت کرنے ہے بیشتر تولاکا دیوان انہیں اشاعت کی غرض سے دے دے گئے تھے لیکن وہ ادھراُ دھر ہوگیا۔ چند شعر بطور نمونہ تولآ کے بھی درج ہیں:

ا بستی موہوم کو، موہوم سمجھول، یا نہیں دیکھنےوالے ذراد یکھیں، کہ میں ہوں، یانہیں

منافق سے عدو اچھا، عدو سے دشمنی اچھی سے چھپا جوز ہر ہواس زہر سے ،عریاں چھری اچھی

کھل گئے معنی سمجھنے سوچنے کے عشق میں زندگی ، وہم یقیں ، ہستی ، فریب غور ہے

مرنا پڑا ہے حسرت ساغر لیے ہوئے اے حشر جلد اٹھ مے کوثر لیے ہوئے احباب کی طرح ہیں، بگولے بھی، دور، دور، صحرا میں ہوں، وطن کا مقدر، لیے ہوئے

گنبد نور بن اے چرخ، نہ خود سرہونا دائرہ آج ہے، کل حسن کا، منظر ہونا چاہیے محوِ طواف در سرور ہونا گھوم کرعشق کے مرکز سے نہ باہر ہونا اے فلک سیکھ مرے پاؤں کا چکر ہونا

د کیواے آنکھ، خیالات کے خوابول کو نہ دیکھ یاد رکھ، معنی توحید، کتابوں کو نہ دیکھ

غیر ہی غیر ہیں ، کثرت کے نقابول کو نہ دیکھ نگبہ شوق تعین کے حجابوں کو نہ دیکھ ان کے پردول کو مبارک رہے منظر ہونا

سجدہ عشق نہیں صرف جبیں تک محدود ہمدتن ہے مری ہستی میں، محبت کی نمود روضہ شاہ پہ بیخود جو ہوا پڑھ کے درُود سر جھکایا در مولا پہتو، ذرّات وجود چاہتے ہیں مرے سر ہو کے، مرا سر ہونا

### ۳—غالب کا مجموعی اثر:

انصار حسین زلاتی (ف ۱۹۲۳) تلمیذ حاتی۔ محد مبین نازش (ف ۱۹۳۱ء) تلمیذ رکی، رضی احمد رضی (ف ۱۹۳۹ء)، آفتاب احمد جو ہر (ف ۱۹۸۱ء)، ظفر احمد صدیقی (ف ۱۹۹۳ء) اور دلاور فگار (ف ۱۹۹۸ء) کے بیمال گفتهِ غالب کے نشانات وعلامات اندرونی شموج کے طور پر نظر آتے ہیں۔ عشق کا پر نظر احساس، مضمون آفرینی، الفاظ و تراکیب کے استعال میں جدت یہ سب غالب ہی کا ترکہ ہے۔ ان شعرا کے بھی چند اشعار مثال میں درج کرنا درست ہوگا۔

#### زلاتي بدايوني:

چند شعری گلدستے شائع ہو چکے ہیں۔ غزلیات کا قلمی دیوان راقم الحروف کی ملکیت ہیں ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں۔ ازخاک بدایوں، ص: ۱۲۳۳) دل آگاہ، تجسس سے نہ غافل رہنا اگ ادا شاہد ہتی کی ہے، پنہاں ہونا ترے کرم نے تو دی تھی خبر، معافی کی ہوا قصور کہ، ترک قصور کر بیٹھا کھڑکا، جو دل میں، شعلد آتش فشانِ داغ باقی رہا نہ جسم، نہ نام و نشان داغ کامل وہی ہے جس کو زلاتی نصیب ہو غالب کا رنگ، بندشِ حالی، زبان داغ شاید تصویر رخ روشن ہو جلوہ ریز کچھ آس پاس دل کے، اجالے ہوئے تو ہیں شاید تصویر رخ روشن ہو جلوہ ریز کچھ آس پاس دل کے، اجالے ہوئے تو ہیں

ورقِ ہوش ہے نقشِ غم بیداد نہیں یاد رہنے کی جو باتیں تھیں، وہی یاد نہیں مرمنے، آشوبِ آگاہی میں ہم بیخودی سے بڑھ کے خودداری نہیں وہ دبرہے ہیں شوفی برق جمال کے رہتے تمام بند ہیں وہم و خیال کے زلاتی کے بیشتر مقطعے حاتی وغالب سے والہانہ شیفتگی کے مظہر ہیں۔ غالب سے متعلق کچھ مقطعے درج ذیل ہیں:

جمع ہیں بلبل خوش لہجہ زلاتی اس جا تو بھی آہگ میں غالب کے غزل خواں ہونا زباں غالب کی جس میں بولتی ہو وہ غزل کھیے زلالی آپ کو اس رنگ میں صاحب ہنر جانا پی ہاوروں نے بھی وہ جس پہ ہم غالب اس کے نشہ میں زلاتی نہ تہ ہیں چور رہے ہ ہو نہ گتاخ زلالی خن آرائی میں روش غالب مرحوم کو آساں سمجھا غالب کی طرز خاص زلاتی ، محال ہے وہ میرزا کی بات گئی، میرزا کے ساتھ غالب کی طرز خاص زلاتی ، محال ہے وہ میرزا کی بات گئی، میرزا کے ساتھ نازش بدایونی:

ان کے کلام کا ایک مجموعہ 'انتخاب کلام نازش بدایونی' مرتبہ طیب بخش بدایونی (بریلی ۱۹۸۶ء)شائع ہو چکا ہے۔طنز ومزاح میں زاغ تخلص کرتے تھے۔ چند اور ننژی کتب مطبوعہ موجود ہیں۔نمونہ کلام:

اے جنوں گھر میں ندر کھ قید، کہ ہے فصل بہار ورنہ ہر گوشہ مجھے، ایک بیاباں ہوگا روز نِ در سے ہے لیٹی ہوئی میری تصویر پڑگئی آئکھ تو، جیرت میں نگہباں ہوگا

د ہر میں ڈھونڈ تا ہوں میں، ولولہ حرم وہی جس نے بتانِ شوخ کو خانہ خراب کردیا بادِ سحر نے خاک پر پھول گراے اس طرح قبر شہید ناز کو، زیر نقاب کردیا ہم ہوں محروم تمنا، اس کو حاصل وصل یار سوے دشمن دیکھتے ہیں ہائے کس جیرت سے ہم پیش الفت کس کی بن پڑتی ہے، سب مجبور ہیں رشک سے دشمن، جفا کاری سے تم، وحشت سے ہم رضمی بدا لونی:

ان کا تخلص شرر بھی تھا۔ کلام کا ایک انتخاب'' لمعات'' مرتبہ پروفیبر ضیااحمہ (علی گڑھ 24م9ء) شائع ہو چکا ہے۔نمونہ کلام:

> بر جنبشِ نظر میں تھی اک داستان شوق دل آپ ترجمانِ زبانِ خموش تھا

> زبانِ حال نے شرحِ حدیث آرزو کردی اے کہتے ہیں خاموثی کا معنی آفریں ہونا

> رعنائیاں ہیں سب مرے، حسن خیال کی اپنے کو دیکھا ہوں، رخِ یار دیکھ کر

> گري سوز محبت کا اثر باقی ہے شرر آباد ہے خاکستر پروانہ ہنوز

> وئی نصیب کی گردش تھی ہم، جہاں پہنچے کہیں زمیں نہ ملی دور، آساں سے الگ

> کہتے ہیں جس کو زیست طلسم امید ہے ہر سانس ہے فریب تمنا لیے ہوئے

## صدہانداقِ حسن سے بیگانہ رہ گئے یہ امتیاز معنی و صورت کیے ہوئے

جو ہر بدا یونی:

مجموعه کلام'' عرض جوہر'' مرتبہ افتخار بیگم صدیقی ( دبلی ۱۹۸۷ء) شاکع ہو چکا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں راقم الحروف کالمضمون (مشمولہ 'رہنمائے تعلیم' دبلی۔اکتوبر ۱۹۸۱ء) نمونہ کلام:

دیداس جلوہ بے رنگ کی مشکل تونہیں دیکھنا سے بنظر پردہ حائل تو نہیں

ذرہ ہوں، مگر اس کی تحلّی کا نشاں ہوں سمتی میری بے پر تو خورشید نہ ہوتی

ا طبع ناشاد، بهلی شاد تو ہوتی ہوگی قید غم کی، کوئی میعاد تو ہوتی ہوگی طرب آگیں نہ مہی، نالیہ مرغانِ قفس رونقِ خانہ صیاد تو ہوتی ہوگی

لب تک آجا تا ہے کچھ شکوہِ آلام ابھی شایداے شوق ہے،سوداے جنوں خام ابھی

صحرا کی تیز دهوپ میں لایا جنوں کا جوش اب سوچتے ہیں سایہ دیوار ہی ملے ظفر احمد صدیقی:

نظم کے شاعر تھے۔ مجموعہ کلام'' فکرونظر'' مرتبہ افتخار بیگم صدیقی ( دہلی ۱۹۹۱ء ) شائع ہو چکا ہے۔ نمونہ کلام :

نگبہ ناز کو نہ دو تکلیف دل میں اب یاں کے سواکیا ہے جس کو مرنے کی بھی امید نہ ہو اس کی حسرت کا پوچھنا کیا ہے ہو بھی انجان بن کے پھر پوچھو مجھ سے تم، میرا مدعا کیا ہے پونہی انجان بن کے پھر پوچھو مجھ سے تم، میرا مدعا کیا ہے

زندگی ہے عشق کا اک امتحال میرے لیے ابنہیں اندیشہ سود و زیاں میرے لیے سجدہ گاہِ شوق ہے وہ آستاں میرے لیے مٹ گئی ہیں دردوغم کی تلخیاں میرے لیے مٹ گئی ہیں دردوغم کی تلخیاں میرے لیے حاملِ مقصد ہے اب ہر ذرہ بزم وجود اب رضاے دوست کی خاطر ہے میری زندگی جس کا سجدہ ہے ہراک بندغلامی ہے نجات پالیا ہے عشق نے جب سے نشاطِ نم کا راز ولا ور فگار:

فگار طنز و مزاح کے شاع سے ۔ ۹ شعری مجموعے، ایک انتخاب دو کلیات اور ننری کتب یادگار ہیں ۔ فگار صرف لفظوں سے نہیں بلکہ خیال سے ابھرنے والے مزاح کے قریب تر ہیں اور بیہ وصف خاص غالب کا ہے۔ انہوں نے غالب کی فکر اور اُسلوب سے وافر استفادہ کیا ہے۔ غالب پر مستقل نظمیں لکھنے کے علاوہ (جن کا ذکر سطور آئندہ میں آ کے گا) انہوں نے غالب پر مستقل نظمین لکھنے کے علاوہ (جن کا ذکر سطور آئندہ میں آ کے گا) انہوں نے غالب کے معروف مضامین، اشعار، تراکیب کو اپنی شاعری میں سموکر ان کی ادبی لطافت کو ظرافت میں بدل دیا ہے۔ یہی نہیں غالب کے اشعار و مصرعوں میں تحریف کرکے ان کے معانی کو وسعت اور انسانی واقعات پر اُن کی مزاحیہ تطبیق کی ہے۔ صرف چند شعر مثال میں درج کیے جاتے ہیں:

باپ سیاب فنا میں بہہ گئے ایک ہم مرنے کو زندہ رہ گئے

شعر سنیے، چند دن کی زندگانی اور ہے اس کیے ہم نے بھی اپنے دل میں شانی اور ہے

پالی یہ دے گئے ہیں ہم کو اکبر اینڈسنس طنز میں پھلا اگر شاعر تو مث جا تاہے طنز

لے فگار پر مزیدمطالعہ کے لیے دیکھیے راقم الحروف کی کتب دیدودریافت (۱۹۸۱ء) اورنفتروا از (۲۰۰۴ء)

نه مجھ کو اتنے عم ہوتے نہ میں اتنا بڑا ہوتا ڈبویا مجھ کوڈیڈی نے ، نہ بیہوتے تو کیا ہوتا؟

داغِ فراقِ دعوتِ شب کا بچا ہوا ہے ایک کوفتہ جو مرا ٹارگیٹ ہے

کتے غالب تھے کہ پیدا ہو ہے اور مربھی گئے قدر دانوں کو تخلص کی خبر ہونے تک دل شاعر پہ کچھ ایسی ہی گزرتی ہے فگار جو کسی قطرے پہ گزرے ہے گہر ہونے تک

جہاں تک نثر کا تعلق ہے غالب کا سب سے زیادہ اثر نظامی بدایونی (تلمیذ حاتی)
نے قبول کیا۔ انہوں نے ادب میں شاہراہ حاتی کو منتخب کیا۔ اور نظریہ شعروادب میں حاتی
کمتبع وہم نوارہے۔ اگر چہانہوں نے شعوری طور پر بیاسب حالی اور سرسید کی'' تحریک
اصلاح ادب'' کے زیر اثر کیا لیکن یہ بات بھی کم دلچیپ نہیں کہ حالی و سرسید میدانِ
ادب 'ال سلسلہ غالب کی اولین کڑیاں ہیں۔ لہذا نظامی کو جو پچھ حاصل ہواوہ فیضان
غالب جی کے زیر تحت آجا تا ہے۔

میر محفوظ علی (ف ۱۹۳۳ء) کانٹری کام بیشتر طنز و مزاح تک محدود ہے۔لیکن ان کے یہاں جو معنوی تہد داری ، متانت آمیز شوخی اور اسلوب میں شگفتگی ملتی ہے ، اے غالب کا فیضان کہنا زیادہ صحیح ہوگا۔

ڈاکٹر وزیرآ غانے لکھاہے:

'' اُن (محفوظ علی) کی مزاح نگاری زیادہ تر اسائل کی رنگینی، مشکفتگی اور بے ساختگی ہے پیدا ہوتی ہے۔ غالب کی خطوط نولی کا انداز ،محفوظ علی بدایونی کی شگفتہ طرز نگارش... دراصل ایک ہی سلسلے ک

کڑیاں ہیں۔ غالب مرحوم کی طرح محفوظ علی بدایونی نے بھی نہ صرف اپنے اسٹائل کی شگفتگی ہے مزاح بیدا کیا بلکہ اپنے مزاح کے نفوش اس گھریلو ماحول کے پس منظر پر ابھارے جوان کے خیالات وتصورات سے بہت قریب تھا۔ اس لیے ان کی تحریروں میں بول چال کی صفائی، محاورہ بندی اور ماحول کے مختلف افراد کے مرقعے ملتے ہیں اور ناظر کو محظوظ کرنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔''

(اردوادب میس طنز ومزاح بص ۱۸۸،۱۸۸)

سلطان حیدرجوش (ف ۱۹۵۴ء)، ابوالفضل صدیقی (ف ۱۹۸۱ء)، اختر انصاری (ف ۱۹۸۸ء)، پروفیسرآل احمد سرور (ف ۲۰۰۲) وغیره کوغالب کے اثر سے بے نیاز نہیں کہا جاسکتا۔

شعراے بدایوں کی غالب سے متاثر ہونے کی اور بھی متعدد صورتیں ہیں۔ ان میں سے بیہ چند حسب ذیل ہیں:

ا – غالب کی طرح پرمشاعرے

۲ — غالب کی زمینوں میں کلام

س— غالب کی غز لیات کی تضمین

۴ سے خالب کے اشعار سے مطبوعات کے نام

ان سب کی تفصیل بیان کرنا کتاب کوغیر ضروری طول دینے کے مصداق ہوگا۔لہذا ان میں سے ہرایک صورت کی دوایک یا چند مثالوں پر ہی اکتفا کیا جار ہاہے۔

ا - غالب کی طرح پر مشاعرے:

بدایوں میں غالب کی طرح پر متعدد مشاعرے ہوئے۔ایک مشاعرہ اردو کا نفرنس بدایوں کے زیراہتمام ہوا۔ بیہ کا نفرنس اردو سے متعلق اہم اور تاریخی حیثیت کی حامل تھی۔ ۲۲،۲۲۲ مارچ ۱۹۱۰ء کو اس کا پہلا اجلاس بدایوں میں ہوا۔ ( ذوالقر نمین، بدایوں، ۲۸ مارچ ۱۹۱۰ء) جس کا صدارتی خطبہ مولوی عزیز مرزا (ف1911ء) ہوم

سکریٹری ریاست حیدرآباد نے پیش کیا۔مولوی امیراحمدامیر بدایونی اس کانفرنس کے سکریٹری تھے۔ ۲۷،۲۲رمارچ ۱۹۱۰ء کی شب میں دونوں دن مشاعرہ ہوا۔ اس مشاعرے میں احسن مار ہروی، نوح ناروی، بیباک شاہجہانپوری، بزم اکبرآبادی، سیماب اکبرآ با دی ،تسلیم نکھنوی ، کمال نکھنوی ، بیخو د د ہلوی ، سائل دہلوی ، رسارا مپوری اور بعض دوسرے بیرونی ومقامی شعرانے شرکت کی تھی۔مصرعہ طرح تھا: تم نے کیوں سونی ہے میرے گھر کی دربانی مجھے

اس زمین میں افضال احد بھل بدایونی (ف۱۹۱۸ء) تلمیذ امیر مینائی کاپیشعرحاصل مشاعره قرار دیا گیا:

> میں نے اپنا جامبہ ہتی حوالے کردیا شرم آئی دیکھ کر، خنجر کی عریانی مجھے

اس شعر کے مفہوم پر اختر انصاری نے ایک نظم'' بجز نظر'' کہی جو اُن کے آخری مجموعه کلام، ایک قدم اور سہی (ص:۹۹، مرادآ باد ۱۹۸۴ء) میں شامل ہے۔ ( تفصیل کے لیے دیکھیں حقائق وبصائر ،ص: ۱۲۳ ۱۸۲۳)۔

۱۹۲۲ء میں مسٹراو۔الیف حبینکنس آئی ی ایس ڈسٹر کٹ جج بدایوں جو کہ علوم مشرقی خاص طور پر شاعری کا ذوق رکھتے تھے اور خود بھی شعر کہتے تھے، ایک کمبی رخصت پر بدایوں ہے باہرتشریف لے جانے والے تھے۔ای موقع پرمولوی اکرام عالم ایڈ وکیٹ (ف ۱۹۴۳ء) نے وکٹوریہ پارک بدایوں میں ایک الوداعی پارٹی دی۔ان کی خواہش پر ایک بزم مشاعره بھی منعقد کی گئی۔مصرعہ طرح تھا:

اے عندلیب وقت وداع بہار ہے

اں طرح کی بینخو بی تھی کہ'' ہے'' کو'' ہست' یا'شد' ہے بدل کر فاری میں بھی طبع آ زمائی کی جاسکتی تھی۔ چنانچہ میرجلسہ اور چنددوسرے شعرا نے فاری میں غزلیں پڑھیں۔ بیمشاعرہ ۱۰مارچ ۱۹۲۲ء کومنعقد ہوا۔ ضلع بجے کے بیراشعار قابل توجہ بے

اورزلاتی کی تضمین حاصل مشاعرہ۔

ایں جاکہ یاسمین وگل ولالہ سوخت ہست اے عندلیب وقتِ وواعِ بہار ہست ہم راہ من بیا بہ ولایت روانہ شو کانجا رفیق! وقت شروع بہار ہست

[او-ايف جينكنس]

(رک حقائق و بصائز جس: ۱۶۳ تا ۱۸۳)

عبدالصمد قادری سروری بدایونی کا مرتبه ایک گلذسته، "آئینه مشاعره" (مطبوعه عزیزی پریس، آگره) نظرے گزراجس کے مطابق غالب کے مصرعہ طرح: قیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا

پر ایک مشاعرہ ۱۸ اراگست ۱۹۱۰ء کو بھو پال میں منعقد ہوا تھا جس میں متعدد شعرا ہے بدایوں مثلاً امیراحمدامیر، عطامحمد عطاء، اکرام احمد لطف ،عبدالحی شید آ، ظہور الحق ظہور، سرور قادری، مجتبد الدین عیش قمر الحسن قمر ،منظور بدایونی کو شرکت کی دعوت دی گئی متحی ہاں شعرائے بدایوں کا کلام مع تعارف گلدستے میں شامل ہے۔ ای مشاعر ہے میں عاشق حسین بزم اکبر آبادی (ف ۱۹۵۳ء) نے بیشعر پڑھاتھا:

ایک تصویر کسی شوخ کی اور نامے چند گھرے عاشق کے پس مرگ بیر سامال نکلا

جو بعد میں غالب کے نام سے منسوب ہوکر معروف ہوا۔ اس گلدستہ میں کلام کے علاوہ شعرا کا تعارف بھی پیش کردیا گیاہے۔

٣ - غالب كى زمينوں ميں كلام:

غالب کی اختیار کردہ بحریں ، ردیف وقوا فی عموماً دل پینداورا چھوتے ہیں۔اگر چہ کچھ زمینوں میں دوسرے اساتذ ہ سخن کی غزلیات بھی موجود ہیں لیکن غالب نے ان زمینول کو اختیار کرکے ان کی غنائیت کو دو چند کردیا ہے۔ غالب کی اختیار کردہ زمینوں میں غالب کی خاص طرز ادا کے سبب جدت، ندرت، لطافت اور غنائیت در آئی ہے اورایک طرح کا صوتی آ ہنگ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مابعد کے شعرانے ان زمینوں میں شعر کہہ کراپنی استادانہ مہارت کا ثبوت دیا۔

شعراے بدایوں کے دواوین میں غالب کی زمینوں میں ہم طرح غز لیات کی ایک بڑی تعداد ملتی ہے۔ لیکن یہاں صرف ایک مثال پر اکتفا کروں گا۔ چودھری اصغر علی ضابط (ف ۱۸۹۲ء) جن کی غالب سے غلط طور پر نسبتِ تلمذ حلقہ بدایوں میں معروف ہوئی۔ ان کے دیوان میں غالب کی زمینوں میں متعدد ہم طرح غز لیں ہیں۔ غالب کی مشہور غزل:

سُن کے ستم ظریف نے جھے کو اٹھا دیا کہ یوں

پرانہوں نے کامیاب طبع آ زمائی کی ہے۔ غالب کی مذکورہ غزل میں ۱۰ شعر ہیں۔ ضابط نے ۱۵ شعر کیے ہیں۔ ضابط نے ۱۵ شعر کیے ہیں اور غالب کے چھے توانی استعال کیے ہیں۔ نمونے میں غالب کے استعال کیے ہیں۔ نمونے میں غالب کے استعال کردہ قوافی پر مشتمل ضابط کے اشعار ان کے دیوان سے اخذ کرکے درج کیے حال مربی رہ

شعله حسن برق سوز ایک نظر دکھا کہ یوں
بولے زبان حال ہے راہ کے نقش پا کہ یوں
آخرکار بول اٹھی،اس کی ہراک ادا کہ یوں
شوق تو دیکھنے کا تھا، دیکھا تو کیا ہوا کہ یوں
ضابط خوش نوا آنہیں بیتو غزل سنا کہ یوں
ضابط خوش نوا آنہیں بیتو غزل سنا کہ یوں

جلوہ طور کا نشال مجھ کو نہ تو بتا کہ یوں مجھ سے کہے کوئی اگر کیسے نہ اٹھ سکے گاتو آئی تھی کس طرح قضا پو چھتا تھا میں جابجا خیرہ نگاہ ہوگئی حسن نظارہ سوز ہے کہتے ہیں اس طرح میں جو شعر نکلتے ہی نہیں

سطور گذشتہ میں کلام فاتی ہے بھی ہم طرح اشعار وغزلوں کی متعدد مثالیں دی جا چکی ہیں۔ اس قتم کی مثالوں ہے سوائے غالب پہندی کے اور کوئی صورت و کیفیت سامنے نہیں آتی۔ البتہ غزل کے علاوہ چند دوسری اصناف مثلاً قصیدہ، قطعہ، تشطیر وغیرہ میں غالب کی زمینوں میں شعرائے بدایوں نے جوطبع آزمائی کی ہےوہ کہیں تو نیاز مندانہ عقیدت اور شبع غالب کا راست نتیجہ معلوم ہوتی ہے اور کہیں اس کی صورت تفاخر وتعلی یا جواب کی می ہوگئی ہے۔ یعنی:

د کھو اس طرح سے کہتے ہیں سخنور سہرا

شعراے اردو نے تفاخر و تعلی ، جواب اور جواب الجواب، تحریف پیروڈی وغیرہ میں ہم قافیہ و ہم مضمون اشعار کے ہیں، اور مضمون و خیال یا طرز ادا میں وسعت یا ندرت پیدا کی ہے۔مثلاً داغ نے کہاتھا:

رخِ روشُ کے آگے شمع رکھ کروہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیں یا اُدھر پروانہ جاتا ہے ظہیر و داغ کے شاگر دمجم الدین احمد ٹاقب بدایونی (ف۱۹۴۵ء) نے اس کے جواب میں کہا:

> یہ کہہ کر اُٹھ گیا وہ شمع رو آخر کو محفل ہے جدھر ہوتا ہے میرا منھ اُدھر پروانہ آتا ہے

غالب کی زمینوں کے ساتھ یہی صورت بدایوں میں بھی نظر آتی ہے۔ بعض شعرا نے غالب کی زمینوں میں محض شاعرانہ اظہار فوقیت کے لیے طبع آزمائی کی۔ مثلاً غالب کے معاصر اور مخالف علی بخش خال شرر (ف ۱۸۸۵ء) نے غالب کے قطعہ بنداشعار جو چکنی ڈلی سے متعلق ہیں ، ای زمین میں '' پیچوان کی رسید'' میں ایک قطعہ لکھا، جو قابل مطالعہ ہے۔ غالب کا یہ قطعہ دی اشعار پرمشمل ہے جس کا پہلاشعر ہے:

ہے جوصاحب کے کنب دست پہریہ چکنی ڈلی

زیب دیتا ہے اے جس قدر اچھا کہے

شررنے ای طرز پر ۲۵ شعر کہے۔ چند شعر ملاحظہ کریں:

چپوال حقہ عنایت جو کیا حضرت نے جگرو دل میں پیے جھکڑا ہے اے کیا کہیے

اور نطافت میں مہ و مہر سے مانا کہیے روشیٰ میں بھی اسے عِقدِ ثریا کہیے حلقہ زلفِ حسینانِ خود آرا کہے نیچے کو دیکھتے ہی، جاندکا بالا کہیے حلقہ نیجے کا نہ کیوں کان کا بالا کہیے خم ابروے شگرفانِ خود آرا کہیے ذ کر حق حق کو نہ کیوں اس کا وظیفا کہیے ساتھ مویٰ کے ضیاے ید بیضا کہیے ینے کو اشک دہ گیسوے حورا کہے ( رسید حقد بیچوان ،مشموله دیوان شرر چس: ۱۱۱ ، ۱۱۳ )

تبہ عرش معلیٰ کے مشابہ لکھیے بُرج ہے دلو کے، گر وضع میں دیجیے تشہیب اور اس نیچے کو تشبیہ میں لکھیے رگ جاں حقے كو لكھيے اگر ماہِ شب جاردہم گوہر گوش حسیناں جو کہا نتھے کو خم کو، نیچے کے ہے،محراب حرم سے تشہیبہ ئے کو دیکھوتو ہے اک زاہد لاغر کی مثال آتش گل ہے جواس ئے یہ چیکتی ہے چلم گوش غلمال کا تو آویزہ میہ حقہ ہے، شرر

بيمكمل قطعه ديوان شرر (مطبوعه اسعدالا خبار آگره ۲۹ ۱۲ هـ/ ۱۸۵۲ ء) ميں شامل ہے۔مولاناعرشی نے دیوان غالب اردو (نسخه عرشی) میں بھی اے شامل کرلیا ہے۔ (ص:۲۲۲، ۲۲۳) نیز غالب اور عصر غالب (ص:۹۱،۹۰) میں بھی أے دیکھا حاسكتا ہے۔

سدیدالدین شائق بدایونی (ف۱۹۰۵ء) تلمیذ افضل لکھنوی۔ بدایوں کے نازك خيال شعرا ميں شارتھا۔نعت ومنا قب كاايك مجموعه مختصر''نظم رعنا''۱۱ ۱۳ ۱۵ سر ۱۸۹۳ء میں مطبع نشیم سحر بدایوں سے طبع ہوا۔ اس میں ۲۵راشعار پر مشتمل ایک قطعہ غالب کی زمین'' ناطقه سربگریبال که اے کیا کہیے''میں دیدنی ہے۔ایک نعت غالب کی زمین: مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں

بھی قابل مطالعہ ہے۔اس نعت میں غالب کا صرف ایک قافیہ' آ سان' نظم ہواہے۔ باقی

قافیے غالب کے استعمال کردہ نہیں۔ نمونہ کلام: کیا عنایات نبی، ہرغم کا در ماں ہوگئیں مشکلیں ی مشکلیں، آساں ہی آساں ہوگئیں

بے سروسامانیاں جتنی تھیں ساماں ہو گئیں مجلسيس يول چمكيس خورشيد درخشال هو كنئي خواہشیں جنتنی تھیں وقف کوے جاناں ہو گئیں حسرتیں مٹی میں مل کر اور پنہاں ہو گئیں

تها فقط نام ني، جب بهم مدينه كو چلے جب سر منبر کیا کچھ ذکر روے مصطفیٰ لے گئی مٹھی میں حسرت جلوہ ویدار کی مرتے مرتے لے چلے ہم، داغ عشق مصطفیٰ سر مرا سنگ در احمد به صدقے جوگیا آنکھیں نذرخا کیا بے شاہ مردال جوگئیں کیا قیامت خیزمضموں نعت میں شائق لکھے ۔ یہ زمینیں بھی قیامت کا سا میداں ہوگئیں

ز لا تی بدایونی کا قصیده نعت'' بابعشرت'' (مطبوعه بدایوں سنه ندارد) غالب کے مشہور قصیدے'' صبح دم دروازہ خاور کھلا'' کی زمین میں ہے۔ بیقصیدہ میری نظر ہے نہیں گزرا۔مولوی ستار بخش ستار قادری کا'' قصیدہ سبع سیار'' (مطبوعہ وکٹوریہ پریس، بدایوں ۱۳ سا ۱۱ ۱۸۹۵ء) غالب کے قصیدے:

> سازیک ذرہ نہیں، فیض چمن ہے، یے کار سابیہ لالہ بے داغ، سویداے بہار

> > کی زمین میں ہے۔

ولا ورفگار (ف۱۹۹۸ء) کی متعدد مزاحیه غزلیس غالب کی زمینوں میں ہیں۔ معروف شاعرہ پروین شاکر (ف ۱۹۹۴ء) کا مرشیہ، غالب کے اس معروف قطعے کی زمین میں لکھا جس میں ششما ہے کے بارے میں بادشاہ کے حضور شکایت پیش کی گئی ہے اورجس كا آخرى شعربير،

تم سلامت رہو ہزار برس ہر برس کے ہوں دن پیاس ہزار اس طرح کی متعدد مثالیں اور بھی پیش کی جاسکتی ہیں۔

۳-غالب کی غز لیات کی تضمین:

غالب کی غزلیات کو بھی شعراے بدایوں نے تضمین کیا۔ غالب کے عہد سے موجودہ عہد تک سات شعراے بدایوں کی تضمینات کے نمونے درج کیے جارہے ہیں ان کے مطالعے سے بیراندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ شعراے بدایوں کس حد تک غالب کی فکراوراس کی مخصوص طرز ادا کے قریب پہنچ سکے ہیں۔

"(۱) — قاضی عنایت حسین رشکی (ف۱۹۱۸) غالب کے شاگرد تھے۔ان کے کلام پرمشمل ایک بیاض جناب مونس نظامی (محلّہ سوتھا، بدایوں) کے پاس نظر ہے گذری۔ اس میں غالب کی ایک قطع بندغزل پر بہ صورت خمسہ تضمین شامل ہے۔اس تضمین کے دوبند درج کے جاتے ہیں:

کیا ہے ہیں کول ، زمانے میں جوش وخروش ہے جال سے ہرایک تنگ ہے، سربار دوش ہے مجھ کو نہ دین و دنیا کا واللہ ہوش ہے ظلمت کدے میں میرے شبغم کا جوش ہے اک عمع ہے دلیل سحر، سو خموش ہے

، بیٹھے ہو آج رشکی ختہ کس حال میں آئی تمہاری نکبت و ذکت کمال میں گزرےوہ دن جور بتے تھے ہردم ملال میں آتے ہیں غیب سے بیہ مضامیں خیال میں غالب، صریر خامہ، نواے سروش ہے

ب انصار حسین زلاتی (ف ۱۹۲۴ء) حاتی کے شاگرد تھے۔ وہ حاتی وغالب سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے۔ان کی تضمین کے چند بند درج کیے جارہے ہیں۔

ربی جب سے جب ہوں۔ تکمل تضمین راقم الحروف کی کتاب حقائق و بصائر (ص:۲۱۱ تا۲۱۵) میں ملاحظہ فر ما کمیں۔ تنوین

یہ تضمین انہوں نے ۱۹۲۲ء کی اس شعری نشست کے لیے کہی تھی جس کامصرعہ طرح تھا:

اے عندلیب وقت وداع بہار ہے

س گوں کے بیزشیب وفراز اور تحت وفوق درماندگی نے ڈالدیا ہے گلے میں طوق خمیازہ تھینچنے کا کرے خاک کوئی ذوق ہے ذرہ ذرہ تنگی جا سے غبار شوق محمیازہ تھینچنے کا کروام میر ہے وسعت صحرا شکار ہے

نرگس کو دیکھتا ہوں تو ہے تیوری خراب سی گل کو ہے وہم داغ تو سنبل کو چے و تاب

رو رو کے آبپاش ہوا راہ میں سحاب مجھڑکے ہے شبنم آئینہ برگ گل پہ آب اے عندلیب وقتِ وداعِ بہار ہے

غالب تمہارے آگے زلاتی کی کیا بساط گتاخ کر رہاہے تمہارا ہی ارتباط کہنا پڑا، نہ کہتے، اگر کرتے احتیاط غفلت کفیل عمر و اسد ضامنِ نشاط کہنا پڑا، نہ کہتے، اگر کرتے احتیاط خفلت کفیل عمر و اسد ضامنِ نشاط

اے مرگ ناگہاں تھے کیا انظا رہے

(۳) — فائی بدایونی پر غالب کے اثرات کی گذشتہ سطور میں نشاندہی کی جا جا چکی ہے۔ کلیات فائی میں غالب کی غزل پر ایک تضمین بھی ملتی ہے۔ غالب کی غزل ہوا چکی ہے۔ کلیات فائی میں غالب کی غزل پر ایک تضمین بھی ملتی ہے۔ غالب کی غزل ۱۹ شعار پر مشتمل ہے۔ دوبند نقل کیے حارے ہیں:

کوئی آسان ہے ہرموج کا طوفال ہونا ہر گل تازہ کو فردوس بداماں ہونا ہر مجلی کو فروغ رخ جاناں ہونا بس کہ دشوار ہے ہرکام کا آساں ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسال ہونا

کم نہیں کوئی بھی ہنگامہ حسرت غالب پھر جسے اس کی محبت ہے ہونبیت غالب وحشت اور پھر دلی شوریدہ کی وحشت غالب وحشت اس چارگرہ کپڑے کی قسمت غالب وحشت اور پھر دلی شوریدہ کی وحشت غالب جیف اس جارگرہ کپڑے کی قسمت غالب جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا

(۴) — سید جمیل احمد جمیل سهسوانی (ف۱۹۳۵ء) تلمیذ منیر شکوه آبادی کے دیوان ثمرهٔ فصاحت (مطبوعه مطبع سلطانی بھوپال ۱۳۲۹ر ۱۹۱۱ء) کے حصه اول "حدائق خوش بیانی" میں ایک خمسه برغزل غالب شامل ہے۔ ڈاکٹر حنیف نقوی نے اس خمسه کے تین بندنقل کر کے ارسال کے۔ دو بند درج کیے جاتے ہیں:

خیر سے مجھے ہوئے ہیں وہ محبت کو گناہ سیدھے سادے ہیں، حقیقت پرنہیں ان کی نگاہ اس کو میں بھی مانتا ہوں وہ ہیں میرے خیر خواہ حضرت ناصح گرآئیں، دیدہ و دل فرش راہ کو میں بھی کوئی مجھ کو یہ توسمجھا دو کہ سمجھا کیں گے کیا

قابل افسوں ہے اس شہر کی حالت اسد معشق کا چرچاہے کم، چاہت کی ہے قلت اسد کیوں جمیل آئے یہاں، آئی تھی کیا شامت اسد ہے اب اس معمورے میں قبطِ فم الفت اسد

ہم نے یہ مانا کہ دتی میں رہے کھا کیں گے کیا (۵) — پروفیسر ضیاء احمد (ف۱۹۷۳ء) نے غالب کی تین غزلیات کو تضمین کیا جو کلیات ضیآ مرتبہ پروفیسر ظہیر احمد صدیقی (علی گڑھ ۱۹۹۸ء) میں دیکھی

جا علتی ہیں۔ ایک تضمین کے دو بند ملاحظہ کریں:

کم نه تھا تختے مثنی غم دورال ہونا اس پہ صدمشکل پیہم کا نمایاں ہونا کے نہ تھا تختے مثنی کا نمایاں ہونا کے نہ پوچھوغم گیتی کا فراوال ہونا بلکہ دشوار ہے ہر کام کا آسال ہونا

آ دمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا

ہوں کوے صنم گرچہ نہیں کم مجھ کو یا دہے حسن نظر سوز کا عالم مجھ کو کر دیا جیرتی جلوہ بیہم مجھ کو واے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو

آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہونا

(۲) — رفیق احمر مکش بدایونی (ف۱۹۸۹ء) بن پروفیسر ضیاء احمر کے

مجموعہ کلام میکدہ (مطبوعہ ایجویشنل بک ہاوس علی گرھ ۱۹۷۳ء) میں نذر غالب عنوان سے غالب کی غزل کی تضمین ملتی ہے۔ غالب کی غزل میں ااشعر ہیں لیکن تضمین چھ بندوں پرمشمنل ہے۔ دوبند درج کیے جاتے ہیں:

وہ نغتگی! ناہیر فلک جس گی قتم کھائے ۔ وہ صوت! کہ الحانِ عنا دل کو بھی شرمائے وہ لہجہ خوش! جو دلِ عاشق پیغضب ڈھائے ۔ مرتا ہوں اس آواز پیہ ہرچند سراڑ جائے جلاد سے لیکن وہ کہے جائیں کہ ہاں اور

ہم آج بھی سرگشتہ ہیں وادی خودی میں بھتے ہیں بہت جادہ ہے راہ روی میں مشخول رہے بندگی نفس دنی میں ہرچند سبک دست ہوئے بت شکنی میں مشخول رہے بندگی نفس دنی میں ہرچند سبک دست ہوئے بت شکنی میں ہم ہیں! تو ابھی راہ میں ہے سنگ گرال اور

(2) — حنیف نقوی بنیادی طور پر محقق ہیں لیکن شعروشاعری ہے بھی شغف رکھتے ہیں۔ میری گزارش پر غالب کی فاری نعت کی تضمین ارسال کی۔دوبندنقل کیے جاتے ہیں۔ میری گزارش پر غالب کی فاری نعت کی تضمین ارسال کی۔دوبندنقل کیے جاتے ہیں۔

روش ہوتیری آنکھتو اُٹھ جائے ہر حجاب ہر چیز سے ہوجلوہ حقیقت کا بے نقاب بن جائے تیرے واسطے مینکتہ اک کتاب آئینہ دارِ پرتو مہرست آفتاب شان حق آشکار زشان محمدست

ہمت ہزار بار بہ وصفش گماشتیم معلوم شد کہ تابِ ستائش نہ داشتیم ایں مقطع آخرش سر کاغذ نگاشتیم غالب ثنائے خواجہ بہ یزدال گذاشتیم

كال ذات پاك مرتبه دان محد است

(۸) — امير احمد امير بدايوني (ف٩٥١ء) كا شارغالب ك ان متبعين ميں ہوتا ہے جنہوں نے زندگی بجر طرز غالب كوعزيز ركھا۔ انہوں نے متزاد كے انداز پر غالب كى ايك غزل پر تكڑے لگائے ہيں۔ فرق اتنا ہے كہ متزاد ميں شعر ك آخر ميں مكڑے لگائے ہيں۔ فرق اتنا ہے كہ متزاد ميں شعر ك آخر ميں مكڑے لگائے جاتے ہيں۔ انہوں نے شعر ك شروع ميں ان تكڑوں كا اضافه كيا ہے۔ مدير نقيب شيخ وحيدا حمد معود نے اس غزل كو اپنے نوٹ كے ساتھ شائع كيا تھا۔ سطور ذيل ميں غزل مع نوٹ درج كى جارہى ہے ۔

غالب نئ پوشاک میں:

"مرزاغالب کی بی غزل جو یہاں پیش کی جاتی ہے، مولوی صاحب قبلہ کی جدت طبع کی بدولت نئی پوشاک میں نمودا رہوئی ہے۔ قابل تعریف بیخصوصیت ہے کہ ہر مصرعے کے شروع میں جو الفاظ زائد بہم پہنچائے گئے ہیں ان سے نہ مرزاکے علوے تخیل میں فرق

لے مکمل تضمین سے ماہی ادراک (گوپالپور) اکتوبر، نومبر، دیمبر ۴۰۰۴ء میں دیکھی جاسکتی ہے۔ ع نقیب سے بیغزل مع نوٹ نقل کرکے ڈاکٹر شاداب زکی (بدایوں) نے ارسال کی۔ ان کاشکر بیادا کیا جاتا ہے۔

آتا ہے اور نہ زبان کا لطف کم ہوتا ہے۔ایی ہی جدت طرازیاں نظم اردو میں چار چاندلگا علی ہیں۔ غالب کے رنگ میں حضرت امیر کو جو یہ طولی حاصل ہے بیای کا اونیٰ کرشمہ ہے۔'' (ایڈیٹر)

وہ تو اپنے جور سے باز آئیں، پر باز آئیں کیا

ہے تکلف کہتے ہیں: ''ہم جھ کو منھ دکھلائیں کیا؟''

گریہ تج ہے رات دن گردش میں ہیں سات آساں
ایک دن پھر ہو رہے گا چھ نہ چھ، گھبرائیں کیا؟

ایٹ دل سے لاگ ہو تو، اس کو ہم سمجھیں لگاؤ

لاگ دل سے جب نہ ہو چھ بھی، تو دھوکا کھائیں گیا؟

گزرے ہے گر موج خوں سرے گذر ہی کیوں نہ جائے

گزرے ہے آستانِ یار سے اُٹھ جائیں کیا؟

مرا کے اب ہم آستانِ یار سے اُٹھ جائیں کیا؟

مرا اسے پوچھتے ہیں وہ کہ'' غالب کون ہے؟''

اب تو اتنا کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟

مال کی مذکورہ غزل میں چھ شعر ہیں۔ لیکن نقیب میں یائج شعر ہی شامل

اشاعت ہوئے۔

## غالب کے اشعار سےمطبوعات کے نام

غالب نے اردوقلم کاروں کے ذہن وقلم کواس حد تک متاثر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی تصانیف کے نام غالب کے اشعار میں مستعمل کی لفظ یا لفظی ترکیب سے اخذ کیے۔ ایس کتب کی تعداد اس وقت ۲۵۰ سے متجاوز ہے۔لیکن بعض اہل قلم نے غالب کے انداز پر خود ہی تراکیب وضع کیس اور ان کواپئی کتب کا سرنامہ بنایا۔ مثلاً اختر انصاری انداز پر خود ہی تراکیب وضع کیس اور ان کواپئی کتب کا سرنامہ بنایا۔ مثلاً اختر انصاری (ف ۱۹۸۸ء) کی حسب ذیل کتب کے نام اشعار غالب سے ماخوذ معلوم ہوتے ہیں: لغمہ روح (دبلی ۱۹۳۴ء)، شعلہ بجام (علی گڑھ میں 19۲۸ء)، شعلہ بجام (علی گڑھ میکن ارحلٰ الحطٰ الحطٰ کے اپنے مضمون '' یک عمر ناز شوخی عنوان اٹھا ہے'' (مشمولہ علی گڑھ میگزین، غالب نمبر ۱۹۲۹ء) مضمون '' یک عمر ناز شوخی عنوان اٹھا ہے'' (مشمولہ علی گڑھ میگزین، غالب نمبر ۱۹۲۹ء) میں ایک دوسو کتب کی نشانہ ہی کی ہے، جن کے نام اشعار غالب سے حسب موضوع و منشاء حاصل کیے گئے ہیں۔انہوں نے مصنفین بدایوں کی حسب ذیل کتب کے ناموں کو منشاء حاصل کیے گئے ہیں۔انہوں نے مصنفین بدایوں کی حسب ذیل کتب کے ناموں کو اشعار غالب سے ماخوذ قرار دیا ہے۔

اختر انصاری خوناب (غزلیات،مطبوعه لا بهور ۱۹۴۳ء)

ہر بنِ مو سے دم ذکر نہ کیکے خوناب حمزہ کا قصہ ہوا، عشق کا چرچا نہ ہوا حمزہ کا قصہ ہوا، عشق کا چرچا نہ ہوا اختر انصاری بادہ شابنہ (انتخاب کلام، لاہور ۱۹۱۱ء)

وہ بادہ شابنہ کی سر مستیاں کہاں اشھے بس اب کہ لذت خواب سحر گئی اختر انصاری پرطاؤس (انتخاب قطعات علی گڑھ ۱۹۱۵ء)

اختر انصاری پرطاؤس (انتخاب قطعات علی گڑھ ۱۹۱۵ء)

خط خواب میں کیا جلوہ پرستار زلیخا کے الش دل سوختگاں میں پرطاؤس مجانش دل سوختگاں میں پرطاؤس عروج زیری دل لخت لخت (مجموعہ کلام ۱۹۱۷ء)

کرتا ہوں جمع کیم جگر لخت لخت کو عرصہ ہوا ہے دعوت مڑگاں کیے جوئے سے موسے موسی سے موسے موسی سے موسے موسی سے موسے سے موسے سے موسے سے موسے سے موسے سے موسی سے موسے سے

مندرجہ بالا گتب کے مصنفین کی صراحت کے بغیران ناموں کو اشعار غالب سے ماخوذ قرار دینا کیا درست ہوگا؟ خصوصاً آخری کتاب کے نام'' دل لخت لخت'' کو'' جگر لخت لخت'' ترکیب کے تحت رکھنا کیا مناسب ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات چیش نظر رہنی جا ہے کہ غالب کے اشعار سے حاصل کردہ ناموں کے زمرے میں صرف وہی نام جگہ پاکتے ہیں جو غالب کی خاص اپنی وضع کردہ دولفظی و سے لفظی تراکیب یا مصر سے کے کئی ایک جزو پر مشتمل ہوں۔ یا پھر نام کتاب کے سلسلے میں مصنف نے صراحت کردی ہوکہ ایک جزو پر مشتمل ہوں۔ یا پھر نام کتاب کے سلسلے میں مصنف نے صراحت کردی ہوکہ وہ کلام غالب سے ماخوذ ہے۔ مثلاً اختر انصاری کے شعری انتخاب، دہان زخم (علی گؤ ھے 1941ء) پر غالب کا ہے شعر درج نہیں:

جب تک دہانِ زخم نہ پیدا کرے کوئی مشکل کہ تجھ سے راہ سخن وا کرے کوئی لیکن انہوں نے بخی گفتگو میں مجھے بتایا کہ بیدنام انہوں نے غالب کے شعر سے حاصل کیا ہے۔ دہان زخم کی ترکیب بھی غالب ہی کی وضع کردہ ہے۔غالب سے پیشتریہ ترکیب کسی شاعر کے کلام میں نظر نہیں آتی۔ای طرح دلاور فگار (ف ۱۹۹۸ء) کامجموعہ کلام'' انگلیاں فگارا پی'' (کراچی ۱۹۷۱ء)' غالب کے حسب ذیل شعر کے مصرع ٹانی کے جزواول پرمشمتل ہے:

> در دِ دل لکھوں کب تک، جاؤں ان کو دکھلا دوں انگلیاں فگار اپنی، خامہ خوں چکاں اپنا

# منظوم خراج عقيدت

غالب کی شان میں منظوم خراج عقیدت کی متعدد مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں ان منظومات کا اشار بینہیں بناسکا۔ تاہم میری معلومات میں حسب ذیل شعرا کی منظومات ہیں:

ا — ابرآحسنی گنوری (ف ۱۹۷۳ء) رباعیات بسلسله جشن غالب کلکته\_مشموله خزینے بص ۲۹ (دبلی،۱۹۷۱)

نظم ،صدساله جشن غالب بدايوں ، غالبًا غيرمطبوعه

۲ — اظهر کمالی (ف1991ء) نظم، غالب کی کہانی، کچھان کی سچھ میری زبانی، میگزین فضل الرحمٰن اسلامیہ کالج بریلی، غالب نمبر ۰۷۔۱۹۲۹

ینظم اکیس اشعار پرمشمل ہے۔ اس کی خصوصیت میہ ہے کہ اس کے ہرشعر کا ایک مصرعہ یا تو غالب کے کسی شعر سے لیا گیا ہے یا اس میس غالب کے شعر کی کوئی ترکیب، کوئی خاص لفظ یا خیال اس طرح ہوست کردیا گیا ہے جونظم کے مرکزی خیال کو آگے بڑھا تا ہے اور غالب کی کہانی کو بھی بیان کرتا ہے۔ ۳\_ حنیف نقوی، غالب(سانیٹ)، غالبًا غیرمطبوعہ ۴ — حیات، مسعودہ حیات، عظمت غالب، میگزین فضل الرحمٰن اسلامیہ کالج بریلی غالب نمبر ۲۰۔۱۹۶۹ میگزین فضل الرحمٰن اسلامیہ کالج بریلی غالب نمبر ۲۰۔۱۹۶۹ ۵ — حیرت بدایونی (ف۔۱۹۷۵ء)نظم، مطبوعہ

روز نامه رہنمائے وکن حیدرآ باد، ۸ رمارچ ۱۹۲۹ء

۲ — سرورآل احمد (ف۲۰۰۲) ڈاکٹر سید معین الرحمٰن نے لکھا ہے کہ:'' غالب پر سرورصاحب کے اشعار بھی ملتے ہیں۔ دیکھیے:

> آ جکل ، د بلی مئی ۱۹۵۵ء آ جکل ، د بلی نظم نمبر ، اپریل ۱۹۵۸ اعتادید ، د بلی ، غالب نمبر ، ۱۹۲۹ اردوادب ، علی گڑھ ، غالب نمبر ، ۱۹۲۹ اردوادب ، علی گڑھ ، غالب نمبر ، ۱۹۲۹

(سرورشخصیت اوراد لی خدمات بس:۸۱)

ے۔۔۔ شوق بدایونی، شجاعت اللہ، غالب کی یاد میں، مشمولہ اشک پیم ، کراچی، ۱۹۷۲ ۸۔۔ نگار، دلاور فگار (ف ۱۹۹۸ء) غالب کو براکیوں کہو، ادب لطیف، لاہور، نومبر ۱۹۲۹ء

فگار، دلاور فگار(ف۱۹۹۸ء)غالب کو براکیوں کہو،کتابچہ، ڈیسین پریس، کراچی،۱۹۲۹ء

نگار، دلاور فگار(ف۱۹۹۸ء)غالب کو براکیوں کہوہ شمولہ، مطلع عرض ہے، کراچی، ۱۹۷۹ء

فگار، دلا در فگار (ف ۱۹۹۸ء) غالب کو برا کیول گہو، مشمولہ، از سرنو، دلی، ۱۹۵۷ء فگار، دلا در فگار (ف ۱۹۹۸ء) غالب کو برا کیول کہو، مشمولہ، خدا جھوٹ نہ بلوائے، حیدرآباد، ۱۹۸۹ء فگار، دلاور فگار (ف۱۹۹۸ء) کراچی اور دیوان غالب، مشموله، خدا جھوٹ نه بلوائے، حیدرآباد، ۱۹۸۹ء

> نگار، دلاور فگار (ف ۱۹۹۸ء) مرزاغالب جیمخانه کراچی میں، مشموله ،کلیات دلاور فگار، دہلی ، ۲۰۰۳ء

فگار کی نظم'' غالب کو برا کیوں کہو' غالب کی صد سالہ بری ۱۹۲۹ء کے موقع پر شاکع ہوئی اس وقت یہ ۴۸ اشعار پر مشتل تھی۔ بعد میں مختلف مجموعوں میں مختلف تعداد اشعار اور مختلف متن نظر آتا ہے۔ آخری بار خدا جھوٹ نہ بلوائے (۱۹۸۹ء) میں یہ اس اشعار پر مشتل ہے۔ اس نظم کی یہ خصوصیت ہے کہ شروع کے ہیں چیس اشعار میں غالب کی شخصیت وفن پر ایک ناقد کی زبانی سوالات قائم کیے گئے ہیں۔ بعد کے ۱۱ اشعار میں ان کے جواب دیے گئے ہیں۔ طز وظرافت کے پیرائے میں غالب پر فگار کی یہ بھر پور تقید ہے جوغور وفکر کی دعوت دیتی ہے۔

دوسری''نظم کرا جی اور دیوان غالب'' اول الذکرنظم سے زیادہ خوبصورت ہے گر بیزیادہ مشہور نہیں ہو تکی۔ اس نظم میں بھی اول غالب کے عقائد و کردار پرسوالات قائم کیے گئے ہیں اور پھر غالب کے اشعار کے مصرعوں یا اشعار کے مرکزی خیال یا ترکیبوں کو استعال کرتے ہوئے جواب دیے گئے ہیں۔ اس نظم میں کل ۲۸ شعر ہیں۔ فگار کے مجموعہ کلام'' خداجھوٹ نہ بلواے'' ۱۹۸۹ء میں شامل ہے۔

9 — محشر بدایونی (ف ۱۹۹۴ء) روثن ان کا نام رہے گا (بچوں کے لیے ) ستارہ، کراچی ، ۱۹۲۹ء

محشر بدایونی (ف ۱۹۹۴ء) روش ان کا نام رہےگا، مشمولہ، شاعر نامہ، کرا تی، ۱۹۲۹ء محشر بدایونی (ف ۱۹۹۴ء) اے دبیرالملک، اعتمادیہ بیادگارغالب، دبلی ۲۹ ۱۹۲۸ء، ۱۰ — مختار سبز داری (ف ۱۹۸۳ء)، یوم غالب، مشمولہ، جبرمختار ( دیوان )، بریلی، ۱۹۸۷ء

### بدايونى اہل قلم كى غالب پر كتب ومضامين كااشارىيە

غالب اردو تحقیق و تنقید کا ایک مستقل موضوع بن چکے ہیں۔ ان پر تحقیق و تنقید کا سلسلہ جاری کام کیا جاچکا ہے اور پیسلسلہ جاری کا سلسلہ جاری ہے۔ دنیا کی متعدد زبانوں میں ان پر کام کیا جاچکا ہے اور پیسلسلہ جاری ہے۔ اردو میں نصف درجن ان پر کیے جانے والے گام کے اشاریے بھی مرتب کیے جانے والے گام کے اشاریے بھی مرتب کیے جانچکے ہیں۔ جن میں یہ تین قابل ذکر ہیں:

ا — اشار بيه غالب،مرتبه ڈاکٹر سیدمعین الرحمٰن ، لا ہور ، ۱۹۶۹ء

۳ — غالبیات،عبدالقوی دسنوی بکھنؤ ، ۱۹۶۹ء

٣-غالب ببليو گرافی ، ڈاکٹر محمد انصار الله ،طبع اول ،علی گڑھ ١٩٧٢ء

طبع دوم، ربلی ۱۹۹۸ء

غالب کے خطوط، غالب کے کلام، غالب کی ترکیبیں وغیرہ کے اشاریے بھی مرتب ہو چکے ہیں۔

بدایوں کے ارباب علم و ادب نے بھی ۱۹۱۵ء سے تا حال غالب پر قلم فرسائی کی ہے۔بعض تحریریں اعلیٰ درجے کی ہیں بعض اس سے کم نز ۔لیکن اشار بے میں شمولیت کے لیے تمام ہی اہم ہیں۔ تا کہ ارباب بدایوں کی غالب فہمی اور اس کی قدرو قیمت آشکارا ہوسکے۔سطور ذیل میں بدایوں میں کیے جانے والے کام کا اشار سید یا جارہا ہے۔ اس اشار بے کو طوالت سے بچنے کے خیال سے مصنف وار پیش کیا جارہا ہے۔ اس اشار بے کو تین عنوانوں میں تقسیم کردیا گیا ہے۔

> ا۔غالب تذکروں میں ۲۔غالب کی تصانیف ۳۔غالب پرتصانیف ومقالے

البتہ پروفیسرآل احمد سرور کی تحریروں کوئی وضاحتی عنوانات میں تقسیم کر کے بسیط انداز میں پیش کیا جارہا ہے۔ اس استثنا اور متعین طریقہ پیشکش ہے انحراف کا سبب صرف یہ ہے کہ غالب کی تفہیم میں سرور صاحب کی تحریروں کی مقبولیت ہنوز قائم ہے۔ اور ان کی تحریروں کو آج بھی مطالعہ غالب میں کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ تحریر میں مقبولیت کولیس پشت چھوڑ کرعظمت کے دائر کے میں آ چکی ہیں تو شاید غلط نہ ہوگا۔ تحریر میں مقبولیت کولیس پشت چھوڑ کرعظمت کے دائر کے میں آ چکی ہیں تو شاید غلط نہ ہوگا۔ اس اشار سے میں ان کتب و مصنفین کو بھی شامل کرلیا گیا ہے، جن کو گذشتہ اور اق میں مطالعہ کا موضوع بنایا جا چکا ہے۔ یہ محض اس لیے کیا گیا تا کہ قاری بیک نظر بدا ہوں میں مطالعہ کا موضوع بنایا جا چکا ہے۔ یہ محض اس لیے کیا گیا تا کہ قاری بیک نظر بدا ہوں میں کیے جانے والے کام سے واقف ہوجائے۔

اشاریے بیں کی بھی مضمون کی پہلی اشاعت کو اولیت دی ہے۔ ای مضمون کا دوبارہ کسی رسالے بیں شائع ہونا یا مصنف کے مجموعہ مضامین بیں شامل ہونے کے حوالہ کو ثانوی حیثیت دی گئی ہے۔ ایسی صورت بیں اشاعت ٹانی کا اندراج اشاعت اول کے اندراج کے بعد کردیا گیا ہے، خواہ سنداشاعت بیں فصل رہا ہو۔ اس طور مصنف کی ایک تحریر کی متعدد اشاعتوں ہے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ بیام بھی ہوجائے گاکہ غالب پر اس نے مجموعی طور پر کل کتنے مضامین لکھے۔لیکن سرور صاحب کی تحریروں کواسی اصول سے بھی بوجوہ مشنی رکھا گیا ہے۔



عکس، قادر نامه

اشاریے میں مصنفین کے اصل نام کو الف بائی ترتیب کے تحت رکھا گیا ہے۔
ترتیب میں اول کتب کا اندراج ہے بعد میں مضامین کا۔ کتب میں پریس کے نام یا ناشر
کے نام کے درج کرنے کا التزام کیا گیا ہے۔مضامین کے مجموعوں کے آگے بریکٹ میں
(مضامین کا مجموعہ) لکھ دیا گیا ہے۔ ای طرح خاص نمبروں کا بھی بریکٹ میں اندراج
کردیا گیا ہے۔

#### ا — غالب تذكرول ميں

برایوں میں لکھے جانے والے دو تذکروں میں غالب کا ترجمہ شامل ہے:
الشمیم خل ، جرا ،عبدالحی صفا برایونی ،مطبع امدا دالبند ،مراد آباد ، ۱۸۷۲ء،
ص:۵۵ تا ۱۳۳ (غالب واسد -حالات وایک سوساٹھ شعر)
۲-قاموں المشاہیر، جر۲ ، نظامی برایونی ، نظامی پرلیس ، برایوں ، ۱۹۲۷ء،ص ۱۰۹

۲۔قاموں المشاہیر، ج ۲۰ نظامی بدایو تی ، نظامی پرلیس، بدایوں، ۱۹۲۹ء، ص ۱۰۹ (بیاصطلاحی معنوں میں تو تذکرہ نہیں لیکن اس کی صورت تذکرے کی سی ہی ہے۔ اس میں غالب کے صرف حالات دیے گئے ہیں۔کلام نہیں۔)

#### ۲ – غالب کی تصانیف

ا ـ قا در نامه، اسدالله خال غالب مطبع صبح بدایوں، ۱۸۸۳ء

۲\_مثنوی دعا ہے صباح ، اسداللہ خال غالب ، نظامی پریس ، بدایوں ، • ۱۹۵ء

۳- دیوان غالب، مرتبه سید معین الدین شا ججها نپوری مع دیباچه نظامی بدایونی، نظامی پریس،بدایول، ۱۹۱۵ء طبع اول ،ص ۲۶۴،سائز ۸ / ۲۷×۲

۳۰ د یوان غالب، مرتبه نظامی بدایونی مع دیباچه و شرح، نظامی پریس، بدایوں، ۱۹۱۸ء طبع دوم، ص:۱۶۸، سائز: ۲۰×۲۶/۸

لے درگا پرشاد ناور دہلوی نے تذکرہ شعراے دکن میں غالب کوشاہ نصیر کا شاگر دلکھا ہے۔صاحب شمیم سخن نے غالب کے ترجمے میں ناور کا بیان نقل کرتے ہوئے لکھا ہے۔ واللہ اعلم یہ قولِ ناور کہاں سک صحیح ہے۔ (ص:۵۵) ۵\_ دیوان غالب، مرتبه نظامی ، مع دیباچه و شرح \_ مقدمه دٔ اکثر سیدمحمود غازیپوری ، نظامی پریس ، بدایوں ، ۱۹۲۰ء، طبع سوم ،ص : ۴۸ + ۲۵۲ ، سائز ۱۶ / ۴۰ ×۳۰

۲\_ دیوان غالب، مرتب نظامی مع دیباچه وشرح \_ مقدمه ڈاکٹر سیدمحمد غازیپوری، نظامی پریس،بدایوں، ۱۹۲۲ء طبع چہارم ،ص: ۳۳۳س،سائز ۱۱ / ۲۰×۳۰

۷\_د بیوان غالب، مرتبه نظامی ،مع دیباچه وشرح مقدمه دٔ اکثر سیدمحمد غازیپوری، نظامی پریس، بدایوں، ۱۹۲۳ء،طبع پنجم ،ص: ۳۳۳۳،سائز ۲۱/۳۰۰

۸\_د بیوان غالب، مرتبه نظامی مع و یباچه وخودنوشت سوانح غالب، فرهنگ، نظامی پریس، بدایوں، ۱۹۲۳ء، لائبریری ایڈیشن، ص:۱۹۸، طبع پنجم غیر مشرح، سائز ۲۲×۲۹/۸

9۔ دیوان غالب، مرتبہ نظامی ،مع دیباچہ وشرح۔مقدمہ ڈاکٹر سیدمحمود غازیپوری ، نظامی پریس ،بدایوں ، ۱۹۲۷ء ،طبع ششم ،ص:۲۷+۲۷+ ۳۷۲ ،سائز ۱۱/ سام ۲۰xm سے غالب اورمتعلقات غالب پرتصانیف ومقالے

• ابراہیم خلیل سہوانی، پروفیسر

ا ـ مِرِزاغالب اورعلم نجوم ، العلم (غالب نمبر ) ، کراچی ، جنوری تا جون ۱۹۲۹ء ۲ ـ غالب اورنظر بیضرورت ،مجلّه بدایوں ، ،کراچی ،فروری ،۱۹۹۲ء

ابواللیث صدیقی، ڈاکٹر
 ایقش ہائے رنگ رنگ، ماہ نو، کراچی، نومبر، ۱۹۵۵ء

• اختراقبال كمالي

ا۔غالب کاشعری شعور، دلی کالج میگزین (دلی کا دبستان شاعری نمبر) دہلی، ۱۹۶۱ء ۲۔کلام غالب میں تمثالِ شعری کا مقام، صحیفہ، (غالب نمبر)، لا ہور، جنوری، ۱۹۲۹ء ۳۔غالب کی شاعری میں طنز، فاران اسلامیہ کالج میگزین، لا ہور، جولائی، ۱۹۲۹ء ۴۔غالب درغالب اور مطالعہ غالب، پنجاب یو نیورشی ریسرچ جزئل، لا ہور۔

#### • اختر انصاری

ANECDOTES FROM LIFE OF GHALIB (مطائبات غالب، انگریزی میں)ادارہ شعروادب،علی گڑھ، ۱۹۷۲ء

اخلاق اختر حمیدی، پروفیسر
 ا - بارے غالب کا پچھ بیاں ہوجائے ،ستارہ، کراچی ،فروری ،1979ء

اداره ذوالقرنين (بدايول)

ا۔غالب کی یادگار۔ایک مشورہ ، ذوالقر نیمن (ہفتہ وار) ، بدایوں ، کے ستمبر ، ۱۹۵۱ء ۲۔غالب پرآج تک جو بچھ لکھا گیا ، ذوالقر نیمن (ہفتہ وار) ، بدایوں ، ۲۱رستمبر ، ۱۹۲۵ء ۳۔غالب کو گمنام خطوط کے ذریعے گالیاں بھیجی جاتی تھیں ، ذوالقر نیمن (ہفتہ وار) ، بدایوں ، ۷ رمارچ ، ۱۹۲۹ء

🌘 اسعد بدایونی، ڈاکٹر

ا ـشاگرد غالب سخاوت حسین مدہوش ،کاروان رفتہ (مضامین کا مجموعہ) کیتھوکلر پرنٹرس ،علی گڑھ،۱۹۹۱ء

۲ ـ شاگرد غالب سخاوت حسین مدہوش ،مجلّه بدایوں ،کراچی ،فروری ۱۹۹۲ء

• افتخار بيكم صد لقي

بچوں کے غالب (زندگی اور شاعری کا تعارف مع تصاویر)،غالب انسٹی ٹیوٹ، دہلی، ۱۹۹۵ء

انجمن آراانجم، ڈاکٹر
 ا۔غالب کی ایک رہائی ،قکروآ گہی (مجموعہ مضامین)، ایجویشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، ۱۹۹۲ء

۲۔ غالب اور حدیث غم ،فکر وآ گہی (مجموعہ مضامین) ، ایجو کیشنل بک ہاؤس ، علی گڑھ، ۱۹۹۲ء

• آفتاب احمد جوہر

غالب،ميگزين فضل الرحمٰن اسلاميه كالج (غالب نمبر)، بريلي، ٥٠ـــ ١٩٦٩ء

• آل احمد سرور، پروفیسر

(مرتبه کتابیں)

— عرفان غالب (مارچ ۱۹۲۹ء کے غالب سمینار کے ۱۷ مضامین مع تعارف) شعبہ اردو مسلم یو نیورٹی علی گڑھ ۱۹۷۳ء

— عکس غالب (غالب کے منتخب اردوخطوط مع پیش لفظ) شعبہ اردومسلم یونیورٹی علی گڑھ، ۱۹۷۳ء

(زیرادارت ونگرانی غالب نمبرول کی اشاعت)
 — زیرنگرانی:

علی گڑ ھمیگزین (غالب نمبر ـ مدیر ڈاکٹر بشیر بدر ) علی گڑ ھ،جنوری ۱۹۶۹ء

—زیرادارت:

فکر ونظر (غالب نمبر) علی گڑھ، شار ہر ۱۹۲۹،۲ء ار دوادب (غالب نمبر) علی گڑھ، شار ہرا ، ۱۹۲۹ء

🖈 (مضامین این کتابوں میں)

— خطوط میں شخصیت (غالب)، تنقیدی اشارے، لکھنؤ ، ۱۹۴۲ء

—غالب، نے اور پرانے جراغ،آ گرہ اخبار برتی پریس،آ گرہ،۲۹۴۶ء

—غالب کا ذہنی ارتقاءادب اورنظر ہیے،سرفراز قومی پریس ہلھنو ، ۱۹۵۳ء

ارد وغزل،میرے غالب تک،ادب اورنظریہ،سرفراز قومی پریس،لکھنو، ۱۹۵۴ء

بورے غالب،عرفان غالب،شعبہ اردومسلم یو نیورٹی،علی گڑھ، ۱۹۷۳ء

غالب اورجدید ذہن،مسرت ہےبصیرت تک،مکتبہ جامعہ کمیٹٹر، دہلی، ۱۹۷ء

غالب کی شاعری کی معنویت ، سرت ہے بصیرت تک ، مکتبہ جامعہ، دہلی ، ۴۲ ما ۱۹۷ء

غالب کی عظمت ،مسرت سے بصیرت تک ، مکتبہ جامعہ کمیٹڈ ، دہلی ، ۱۹۷۴ء پورے غالب ،مسرت سے بصیرت تک ، مکتبہ جامعہ کمیٹڈ ، دہلی ، ۱۹۷۳ء غالب کا نظریہ شاعری ، پہچان اور پر کھ، مکتبہ جامعہ کمیٹڈ ، دہلی ، ۱۹۹۰ء

🖈 (غالب کی شاعری کی خصوصیات)

حالی اور نفته غالب، کچھ خطبے کچھ مقالے، ایجو کیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، ۱۹۹۷ء ہندوستانی نشاۃ الثانیہ اور غالب، کچھ خطبے کچھ مقالے، ایجو کیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، ۱۹۹۷ء

غالب کی اردوشاغری کے انگریزی تراجم ، کچھ خطبے کچھ مقالے ، ایجو کیشنل بک ہاؤس ، علی گڑھ، ۱۹۹۲ء

۔ کتابیں جوزندہ ہیں(دیوان غالب)،اداریے،ایجویشنل بک ہاؤس،علی گڑھ،۱۹۹۹ء غالب اردواور ہندوستان،افکار کے دیے،ایجویشنل بک ہاؤس،علی گڑھ، ۲۰۰۰ء ﷺ (مقدمہ، پیش لفظ،نغارف وغیرہ)

مقدمه، نقذ غالب، ڈاکٹر مختارالدین احمد، انجمن ترقی اردو ہند، علی گڑھ، ۱۹۵۹ء مقدمه، نقذ غالب، ڈاکٹر مختارالدین احمد، الوقار پبلی کیشنز، لا ہور، ۱۹۹۵ء، بار دوم تقریب، دیوان غالب (نسخه عرشی)،امتیاز علی خال عرشی، انجمن ترقی اردو ہند، علی گڑھ، ۱۹۵۸ء

تقریب، دیوان غالب (نسخه عرشی)،امتیاز علی نیال عرشی،انجمن ترقی اردو هند، دیلی،۱۹۹۵ء باردوم

تعارف،خطوط غالب، ما لک رام (اصل مولوی مبیش پرشاد)،انجمن ترقی اردو ہند،علی گڑھ، ۱۹۶۳ء

تعارف، دیوان غالب بخط غالب، اکبرعلی خال، اداره یادگار غالب، رامپور، ۱۹۲۹ء \* پیش لفظ، غالب ببلیوگرافی، ڈاکٹرمحمرانصاراللّٰد، شعبه اردومسلم یو نیورٹی، علی گڑھ، ۱۹۷۲ء پیش لفظ ،عکس غالب ،آل احمد سرور ، شعبه ار دومسلم یو نیورشی ،علی گڑھ ، ۱۹۷۳ء تعارف ،عرفان غالب ،آل احمد سرور ، شعبه ار دومسلم یو نیورشی ،علی گڑھ ، ۱۹۷۳ء اداریہ ،فکر ونظر ، (غالب نمبر ) جلد ۹۱ ،شار هٔ ۲ ،علی گڑھ ۱۹۲۹ء

#### 🖈 (مضامین رسائل میں)

- —غالب،اردو،ادرنگ آباد،ایریل،۱ ۱۹۴۰
- —غالب عهداورشاعری،اردو،اورنگ آباد،اپریل،۱۹۴۱ء
  - جدیدغزل گو:غالب،نگار بکھنوَ ،ایریل ۱۹۴۱ء
- —غالب کی عظمت ،علی گڑ ھ میگزین (غالب نمبز) ،علی گڑ ھ، 9 ہے ۔ ۸ ۱۹۳۸ء
  - —غالب اوراس کے نقاد (عرثی ،مہر ، اگرام ) ،جامعہ ، دہلی ،دسمبر ۱۹۵ء
    - —غالب كا ذہنی ارتقا،ار دوادب،علی گڑھ، جولائی تادیمبر ۱۹۵۳ء
      - غالب کا ذہنی ارتقا،روح ادب،کرا چی،شارہ19، ۱۹۵۳ء
        - —ار دوغز ل اور معنز لین غالب، نقوش، لا ہور مئی ۱۹۵۳ء
- —غالب اپی شخصیت کے آئینے میں ،ادبلطیف، لا ہور، جولائی ، ۱۹۵۵ء
  - غالب کی بیاد میں ، ہماری زبان ،علی گڑھ، ۱۵ رفر وری ۱۹۵۹ء
    - ديوان غالب،فروغ اردو،لكھنۇ،اكتوبر ١٩٢١ء
- کتابیں جوزندہ ہیں (دیوان غالب)، ہماری زبان، علی گڑھ، ۸ رنومبر ۱۹۶۱ء
  - د بیوان غالب،ادیب،علی گڑھ،اگست، ۱۹۲۲ء
- —غالب کی زندگی اور شاعری پرایک فیچر، فروغ اردو بکھنؤ ہتمبر،اکتو بر ۱۹۲۵ء
  - غالب کی عظمت، افکار، کراچی ، فروری و مارچ ۱۹۲۲ء
  - —غالب کا ذہنی ارتقا، انجام، کراچی، ۲۸ رفر وری ۱۹۲۲ء
    - —غالب کی شخصیت،الشجاع،کراچی،مارچ،۱۹۲۹ء
      - —غالب کی شخصیت، جائزہ، کراچی، جون، ۱۹۲۲ء

— د بوان غالب، کتابی د نیا، کراچی، نومبر ۱۹۲۲ء —غالب كى عظمت،فروغ اردو(غالب نمبر) بكھنؤ ،نومبر دىمبر ١٩٦٨ء —غالب اورجدید ذہن ،علی گڑ ہے میگزین (غالب نمبر) ،علی گڑھ، جنوری ۱۹۲۹ء — بورے غالب ،فکر ونظر ( غالب نمبر ) ،علی گڑھ، 1979ء —غالب کی عظمت، اردوادب، (غالب نمبر)، دبلی،شاره ۱۹۱۹،۱۹ —غالب کی شخصیت،الشجاع (غالب نمبر)،کراچی، ۱۹۲۹ء —غالب کا ذہنی ارتقاء نگار ، کراچی ، جنوری ،فروری ۱۹۲۹ء ے غالب این شخصیت کے آئینہ میں ،انجمن اسلامیہ میگزین ،کراچی ،فروری ۱۹۲۹ء — دبلی میں غالب صدی تقریبات ، ہماری زبان ،علی گڑھ، ۲۲ رفر وری ۱۹۲۹ء — دبلی میں غالب صدی تقریبات ، ہماری زبان علی گڑھ، ۸رمارچ ۱۹۲۹ء — دبلی میں غالب صدی تقریبات ، ہماری زبان ،علی گڑھ،۵۱ رمارچ ۱۹۶۹ء — غالب اردواور ہندوستانی ، ہماری زبان ،علی گڑھ، ۱۵ ر مارچ ۱۹۶۹ء — خطوط غالب،ادیب،علی گڑھ،ایریل ۱۹۸۱ء —غالب کی ایک غزل،آواز، دہلی، ۱۶ دسمبر، ۱۹۸۲ء —غالب کی ایک غزل کا تجزیه ،اویب ،علی گڑھ،جنوری مارچ ۱۹۸۳ء ے غالب کی اردوشاعری کے انگریزی تراجم ،غالب نامہ، دہلی جنوری • ۱۹۹ ء — ہندوستانی نشاۃ الثانیہ اور غالب ، غالب نامہ، دہلی ،جنوری ، ۱۹۹۱ء — ظرافت اورغالب، جو ہر (عبدالحق نمبر) ، دہلی 🌣 (غالب کے نقادوں پرمضامین)

— غالب کے نقاد۔ ڈاکٹر سیدعبداللطیف، ہماری زبان ،علی گڑھ، ۸ رنومبر ۱۹۷۱ء --غالب شناس-شخ محمد اکرام ، ہماری زبان ،علی گڑھ، ۲۲ مارچ ۳۷ ۱۹۷ء — حالی اور نفتر غالب، غالب نامه، د بلی ، جولا کی ، ۱۹۸۸ء

- 🕸 (كلام واشعار كاانتخاب)
- نسخه حمیدیه کاانتخاب (بغیرتمهید) فکرونظر، غالب نمبر،علی گڑھ،شاره ر ۱۹۲۹،۳ء
  - غالب کے تمیں بہترین اشعار ، ہماری زبان ،علی گڑھ، ۱۵ رفروری ۱۹۲۹ء
    - 🖈 (تعارف وتبحره نما تنقیدین)
    - نادراتِ غالب ( آ فاق دہلوی ) ، اردوادب ،علی گڑھ، جولائی ۱۹۵ء
    - علی گڑھمیگزین غالب نمبر (مرتبه مختارالدین احمد) ،اردوادب ،علی گڑھ، جولائی ۱۹۵۰ء
  - شربِ دیوان غالب (جوش ملسیانی) ،اردوادب علی گڑھ، جولائی ، ۱۹۵۰ء
    - غالب کا نو دریافت دیوان (نسخه عرشی زاده) جماری زبان ،علی گڑھ، ۲۲ راگست ۱۹۲۹ء
      - نسخهٔ عرشی زاده ،قو می زبان ، کراچی ، دممبر ۱۹۲۹ ء
    - عیار غالب ( ما لک رام ) ، ہماری زبان ،علی گڑھ ۸۔ ۱۵ رجون ۱۹۷
      - 😭 ( دوسر ہے ادیوں کی مرتبہ کتابوں میں مضامین )
    - غالب کی عظمت ، نفتر غالب ، ڈاکٹر مختارالدین احمد ، انجمن ترقی اردو ہند ، علی گڑھ، ۱۹۵۲ء
    - —غالب اپنی شخصیت کے آئینے میں ہتقیدی ادب،سر دار سے گل ،نذرسنز ، لا ہور ، ۱۹۵۹ ء
      - غالب کی عظمت ،ار دو کے کلا سیکی شعرا ، ج ر ۲ ، ایم حبیب خال ، سودلیتھو پریس ، د بلی ، ۱۹۲۲ء
  - تجھے ہم ولی سجھتے جونہ بادہ خوار ہوتا ( فکا ہیہ ) ، چھیڑ غالب سے چل جائے ، اکبرعلی خال عرشی زادہ ، کتاب کار ، رامپور ، ۱۹۲۵ء
    - خطوط میں شخصیت:غالب، جدیداردونثر،۱۹۲۱ء

- —غالب اپنی شخصیت کے آئینہ میں ،غالب کچھ جائزے ،وقاررو مانی واوصاف احمہ ، شعبہ اردو و فاری لکھنؤ ہو نیورٹی ،لکھنؤ ،۱۹۲۲ء
  - —غالب اپنی شخصیت کے آئینہ میں ، ار دونظم پر تنقیدی نظر ، لا ہور ، ۱۹۶۷ء
- —غالب كى عظمت،احوال ونفته غالب،محمد حيات خال سيّال،نذ رسنز، لا بهور ١٩٦٧ء
  - غالب كا ذہنی ارتقاء ، احوال ونفتر غالب ،محمد حیات خال سیّال ، نذ رسنز ، لا ہور ، ۱۹۶۷ء
  - غالب کی عظمت، تنقیر غالب کے سوسال، فیاض محمود، مجلس یا دگار غالب، لا ہور ۱۹۲۹ء
  - غالب اورجدید ذبمن، بین الاقوامی غالب سمینار، ڈاکٹر پوسف حسین خاں، صدسالہ یادگار غالب کمیٹی، دبلی، ۱۹۶۹ء
    - —غالب،غالب نام آور،ادار و اردو کراچی،انجمن ترقی اردو (پاکتان)، کراچی ۱۹۶۹ء
    - غالب (روی زبان میں کسی مضمون کا ترجمہ)،مرزاغالب،غفورروف، شعبہ مشرقی سائنس،روس، ۱۹۷۲ء
  - غالب کی عظمت، غالب سے اقبال تک، ایم حبیب خال، انجمن ترقی اردو، ہند، دبلی، ۱۹۷۷ء
  - —غالب كانظرييّهٔ شاعري، مجموعة تنقيدات، عاصمه وقار، الوقار پبلي كيشنز، لا بهور، ١٩٩٦ ء
  - غالب کی شاعری کی خصوصیات ، مجموعه تنقیدات ، عاصمه و قار ، الو قاریبلی کیشنز ، الامور ۱۹۹۲ء
  - —غالب اورجد يد ذبن مجموعة تنقيدات، عاصمه وقار، الوقار پبلی کیشنز، لا بهور، ۱۹۹۲ ء
    - غالب کی شاعری کی معنویت ، مجموعه تنقیدات ، عاصمه و قار ، الو قار پبلی کیشنز ، لا مور ، ۱۹۹۲ء

- غالب کی عظمت، مجموعه تنقیدات، عاصمه وقار، الوقار پبلی کیشنز، لا بهور، ۱۹۹۱ء — پورے غالب، مجموعه تنقیدات، عاصمه وقار، الوقار پبلی کیشنز، لا بهور، ۱۹۹۱ء — حالی اورنقذ غالب، تنقیدات، پروفیسرنذ پراحمد، غالب انسٹی ٹیوٹ، دہلی، ۱۹۹۷ء • امیر حسنین جلیسی
- اردو شاعری میں غالب کا مقام، بت خانه شکستم من (مجموعهِ مضامین)، ادبی معیار پبلی کیشنز، کراچی، ۱۹۸۳ء

#### • حنیف نقوی، پروفیسر

- غالب، احوال و آثار، (مجموعه مضامین مع پیش لفظ مالک رام) بار اول، نصرت پبلشر، لکھنؤ، ۱۹۹۰ بار دوم غالب انسٹی ٹیوٹ، دبلی ۲۰۰۷ء — ماثر غالب (قاضی عبد الودود)، ترتیب جدید اور تصحیح و تحشیه، بار دوم، ادارہ تحقیقات اردویلٹنہ، ۱۹۹۵ء
  - ما ژغالب( نظر ثانی شده ایڈیشن) ،ادار وِ یادگار غالب،کراچی ۲۰۰۰ء — پنج آ ہنگ، قدیم ترین نسخه (عکسی ایڈیشن) ،خدا بخش اور نیٹل پبک لائبریری ، پیٹنه، ۱۹۹۷ء
    - —غالب کی چند فاری تصانیف،غالب انسٹی ٹیوٹ، وہلی ، ۲۰۰۵ء
- غالب کی فاری مکتوب نگاری ( نظام یادگاری خطبه ) ، شعبه اردو ، دبلی یو نیورش ، دبلی ۲۰۰۸ ء
  - خطوط غالب کی نفسیات ،شاعر ، جمبئی ،فروری ۱۹۵۲ء
  - —غالب: خطوط کے آئینہ میں ،معیار ،میرٹھ، مارچ ۱۹۵۱ء
- —غالب کے ایک با کمال شاگرد ولایت علی خاں ولایت، آ جکل، دہلی، اپریل ۱۹۶۳ء
  - منشى نولكشوراور غالب، نيادور ( نولكشورنمبر ) بكھنۇ ،نومبر ، دىمبر ١٩٨٠ ء )
    - منشى نولكشور اور غالب، غالب احوال وآثار،لكصنوً، 199ء

—غالب ہےمنسوب ایک شعر، آ جکل، دہلی، دیمبر، • ۱۹۸ء —غالب ہےمنسوب ایک شعر، غالب احوال وآ ٹار،لکھنؤ ، ۱۹۹۰ء — غالب کا سفر کلکته، غالب نامه، د ہلی ،جنوری ۱۹۸۱ء —غالب كاسفر كلكته،غالب احوال وآثار بكھنؤ ، • ١٩٩٠ ء —غالب كاسفر كلكته، تحقيقات (مرتبه پروفيسرنذيراحمد)،غالب انستى ٹيوٹ، دېلى، ۱۹۹۷ء — غالب کی ایک غزل اور مرز ایوسف، آجکل، دہلی، جولائی ۱۹۸۲ء —غالب كى ايك غزل اورمرز ايوسف،غالب احوال وآثار، ہكھنؤ، ١٩٩٠ء — تلامذه غالب پرایک نظر، ا کا دی ،لکھنؤ ،جنوری فروری ۱۹۸۳ء — تلامذه غالب يرايك نظر، غالب احوال وآثار ،لكھنۇ ، • ١٩٩٠ ء —غالب كاسال ولادت،غالب نامه، دېلى،جنورى ١٩٨٥ء —غالب كا سال ولا دت، غالب احوال و آثار بكھنۇ ، • ١٩٩٠ ء —غالب کاایک شعر، ہماری زبان ، د بلی ، ۲۲ر تمبر ، ۱۹۸۵ ء — تلامذه غالب (طبع ثاني) پرایک نظر،ا کادی بکھنو، جولائی،اگست،۱۹۸٦ء — تلامذه غالب (طبع ثانی) پرایک نظر، غالب احوال و آثار ،لکھنؤ، ۱۹۹۰ ، —غالب کےخطوط( جلداول)،ایک جائزہ،ا کادی ،لکھنؤ، تتمبرا کتو بر ۱۹۸۲ء —غالب کے خطوط (جلداول) دوسری قسط ،ا کا دمی ،لکھنؤ ،نومبر ،دنمبر ۱۹۸۲ ، — غالب کےخطوط ( جلداول ) ، تیسری قسط ،ا کا دمی ،لکھنو ، جنوری ،فروری ۱۹۸۲ ء —غالب اورعیوب قوانی ، جماری زبان ، د بلی ، ۲۲ رمارچ ، • ۱۹۹ —غالب کے عہد میں ڈاک کا نظام ، غالب نامہ، دہلی ،جنوری ، ۱۹۹۱ء \_ غالب کی چیھٹی فاری مثنوی ،ایوان اردو، دہلی ،اپریل ،۱۹۹۱ء — غالب کے جارغیرمطبوعہ خطوط ، آجکل ، دہلی ،اگست ۱۹۹۳ء

— غالب کے جارغیرمطبوعہ خطوط ، غالب ، کراچی ، شارہ ۱۱ تا ۱۸ ، ، ۱۹۹۵ء — بینج آ ہنگ ترتیب ہے اشاعت تک، غالب نامہ، دہلی، جولائی ۱۹۹۳ء — ہےخانہ آرز دسرانجام، یادگار نامہ فخرالدین علی احمد، ،غالب انسٹی ٹیوٹ، دہلی، ۱۹۹۳ء —غالب اورعلامەفضل حق خيرآ با دى ،غالب نامە، دېلى ،جولا ئى ، ١٩٩٦ء — بيخ آ ښگ کا قديم ترين قلمي نسخه بخفيقي نضورات (مجموعه مقالات) شعبه ار د و د بلی یو نیورشی ، د بلی ، ۱۹۹۲ء —متفرقات غالب،غالب نامه، دبلی،جنوری ۱۹۹۷ء — باغ دو در: دریافت ہے تدوین تک، غالب نامہ، دہلی، جولائی ۱۹۹۹ء — غالب کے فاری خطوط ، نیا دور ،لکھنؤ ، دسمبر 1999 ء — مثنوی چراغ دیر کے دوتر جے، ہماری زبان ( قسط اول )، دہلی ، دسمبر ۱۹۹۹ء —مثنوی چراغ دیر کے دوتر جے ، ہماری زبان ( قسط دوم ) ، دنمبر ۱۹۹۹ء — دشتنبو ـ غالب کا روز نامچه غدر ،ار دوادب ، د بلی ، • • • ۲ ء — غالب اورمعارضه کلکته، غالب، کراچی، شاره ۱۹، • • • ۲ ء —غالب اورمعارضه کلکته، نیادور، لکھنؤ ، جون ۲۰۰۳ ء — پروفیسرعبدالقوی دسنوی بحثیت غالب شناس ،عبدالقوی دسنوی \_ ایک مطالعه (مجموعه مقالات)، دبستانِ بھو یال، بھو یال، ۱۰۰۱ء —غالب کا ایک فاری خط اور ان کا سفر رامپور، غالب نامه، دبلی، جولا کی ۳۰۰۳ء — تلامذه غالب كاايك باز ديد ، فكرو تحقيق ، د بلي ، اكتوبر ديمبر ٢٠٠٥ ء —غالب کاایک متنازعه فیه خط،فکر و تحقیق، دبلی، اپریل تا جون ۲۰۰۶ء — قصہ چراغ دیر کے دوتر جموں کا ،ہماری زبان ، دہلی ،۲۲رجنوری ۲۰۰۷ء — غالب ہےمنسوب تین جعلی تحریریں ،فکرو تحقیق ، دہلی ،جنوری تا مارچ ۲۰۰۷ء —غالب کی مبریں ، غالب نامہ، دہلی ،جنوری ۲۰۰۷ء

—غالب کی مهریں ،ششما ہی مخزن ، لا ہور ، شار ہ نمبر ۲۰۰۸ ، ۱۵

— عهد غالب کی دوممتاز شخصیتیں ،فکرو تحقیق ، دہلی ،اکتو برتاد تمبر ۲۰۰۷ء

—غالب کاایک نو دریافت فاری خط ، آج کل ، د ہلی ،فر وری ۲۰۰۸ ء

— مرزا خداداد بیگ، تهذیب الاخلاق علی گڑھ، جولائی ۲۰۰۸ء

— بناری کی دوئی، آ جکل، دبلی، مارچ ۲۰۰۹ء

— مرزاعاشور بیگ، آ جکل، د ہلی، تتمبر ۲۰۰۹ء

— ڪيم سيداحمد حسن مودودي، چھما ہي ،جہانِ غالب، دہلي ،ديمبر ۲۰۰۹ء تامئي ۲۰۱۰

— مثنوی چراغ دیر (منظوم اردوتر جمه)، آجکل، دبلی، جولائی ۱۹۹۱ء

#### 🖈 غيرمطبوعه مقالے

— غالب کو برا کیوں کہو، مقالہ دلا ور فگار سمینار، بدایوں ،منعقدہ ، ۲ رمارچ ۱۹۹۹ء

— تفہیم غالب کی دشواریاں ، فاری خطوط کے حوالے ہے۔ غالب انسٹی ٹیوٹ ، دبلی کے سمینارمنعقدہ دیمبر ۲۰۰۵ء ، میں پڑھا گیا۔

—غالب اور ۱۸۵۷ء کے متغزلین ،شعبه اردو د ہلی یو نیورٹی د ہلی کے سمینار منعقد ہ نومبر ۲۰۰۷ء میں پڑھا گیا۔

• زليخاخانم.

— مرزاغالب، ہماری زبان ،علی گڑھ، کم اپریل، ۲۹۸ء

● سعيدزبيري سهواني

— علیجی (ردِ غالب میں)، ڈیسینٹ پریس،کراچی، ۱۹۸۲ء

• شاداب ذ کی

—انتخاب کلام زکی (زکر یا خال ز کی)، بریلی الیکٹرک پریس، بریلی ، ۱۹۸۵ء

• مثمل بدايوني، ڈاکٹر

—غالب بدایوں میں، دیدو دریافت (مجموعه مضامین)، اعلی پریس، دبلی، ۱۹۸۱ء

- —غالب کے سہسوانی شاگر د،قومی زبان ،گراچی ،جنوری ۱۹۸۳ء —غالب کرسہوانی شاگر درجۃائق ویصائر (مجموعہ مضامین )، ریلی النکٹرک پر ہی
- ے غالب کے سہوانی شاگرد، حقائق و بصائر (مجموعہ مضامین)، بریلی النیکٹرک پریس، بریلی ، ۱۹۸۶ء
  - خسبه برغزل غالب، ہماری زبان ، دہلی ، کیم نومبر ۱۹۸۳ء
    - —خمسه برغزل غالب،حقائق وبصائر،بریلی،۱۹۸۲ء
- · د یوان غالب(بدایونی ایڈیشن) ، نظامی بدایونی اور نظامی پریس کی ادبی خدمات ، نامی پرنڈنگ پریس ، د ہلی ، ۱۹۹۵ء
- نکات غالب (نظامی بدایونی) ،نظامی بدایونی اور نظامی پریس کی ادبی خدمات ، نامی پرنٹنگ پریس ، دبلی ، ۱۹۹۵ء
  - غالب اور غالبیات ، نظامی بدا یونی اور نظامی پریس کی ادبی خد مات ، نامی پرنځنگ پریس ، د ہلی ، ۱۹۹۵ء
    - بجنوري بحثيت ناقد غالب، غالب نامه، دبلي، جولا ئي ١٩٩٢
- بجنوری بحثیت ناقد غالب (بصورت کتابچه)،اردورائٹرس گلٹر،اله آباد ۱۹۹۷ء
  - بجنوری بحیثیت ناقد غالب ،نفتروا ژ (مجموعه مضامین) ، دبلی ۴۰۰۰ ء
    - مجنول گورکھپوری اورنفتر غالب ، غالب نامہ، دہلی جنوری ۱۹۹۸ء
      - مجنول گورکھپوری اور نفتر غالب ، نفتر واثر ، دہلی ، ۳۰۰۴ء
- عہد غالب: تحریک احیاے دین کے پس منظر میں ، غالب نامہ، دہلی ، جولائی ۱۹۹۸ء
- —عہدغالب: تحریک احیائے دین کے پس منظر میں محلّمہ بدایوں ، کراچی ، دیمبر ۱۹۹۹ء
  - عہدغالب: تحریک احیاے دین کے پس منظر میں ، نفتہ واثر ، دہلی ۴۰۰۴ء
- غالب کے ایک مکتوب الیہ حکیم ظہیر الدین دہلوی ، نیا دور ،لکھنو ،اکتوبر ۳۰۰۳ء
  - غالب پر پروفیسرآل احمد سرور کی تحریروں کا اشار سے، اردو بک ریویو، دہلی ، نومبر دعمبر ۲۰۰۳ء

— غالب کے ایک مکتوب الیہ حکیم غلام نجف خال ، آ جکل ، دہلی ،فروری ۲۰۰۴ء —غالب پرتین فراموش شده تحریرین ،فکرو تحقیق ، د ،ملی ،اکتوبر تا دسمبر ۲۰۰۴ ۽ — نثاراحمہ فاروقی کی غالب شناسی ، کتاب نما ، دبلی ، دسمبر ۲۰۰۳ ء —غالب اورآل احمد سرور،آ جکل، د ہلی ،فروری ۲۰۰۵ء — مكاتيب غالب ميں افراد بدايوں كے اسا، بهاري زبان ، دہلي ، ۲۲ تا ۲۸ فروری ۲۰۰۵ء — مزارغالب ،فکرو تحقیق ، د ہلی جولائی تاسمبر ۲۰۰۵ء — تفہیم غالب کے مدارج ، جہان غالب ، دبلی ج را ،شررا ، ۲۰۰۵ء — کچھ بیاض رشکی کے حوالے ہے، ہماری زبان ، دبلی ۸ ، تا ۱۴ راگست ۲۰۰۵ ء — د یوان غالب نسخه بدایوں، کتاب نما، د ہلی، مارچ ۲۰۰۲ء ا 💿 صبیح احد کمالی — آ رٹ غالب کی نظر میں ، نگار ،لکھنؤ ، جون 9 ~19 ء ضمير بدايونی ضميرالحن — غالب کافن اور ساجی شعور ( تنقید ) ، بدایوں اکیڈمی ، کراچی ، ۱۹۹۱ء —غالب کے بدایونی تلامذہ ،مجلّہ بدایوں ،کراچی ،اپریل ، ۱۹۹۴ء • ضاءاحمد، يروفيس —غالب کے کلام پر ناقدانہ نظر،علی گڑھ میگزین،علی گڑھ،اکتوبر ۲ ۱۹۳۳ء —غالب کے کلام پر ناقدانہ نظر،مباحث ومسائل (مجموعہ مضامین)، دہلی، ۱۹۶۸ء —مشکلات غالب (نیاز کی کتاب پرتبھرہ)، کتابی دنیا،کراچی،فروری ۱۹۶۳ء — غالب كا نعتيه كلام ،عيار غالب ( ما لك رام )علمي مجلس ، د بلي ، ١٩٦٩

— فاری غزل اور غالب، اردو ہے معلیٰ (غالب نمبر) ، دبلی ،فروری ۱۹۶۹ء

— محاورات غالب، آجکل، دبلی ،فروری ۱۹۲۹ء

— امام بخش صهبائی معاصر غالب، اردوئے معلیٰ (غالب نمبر)، دہلی، فروری ۱۹۶۹ء — دیوان غالب بخط غالب، اردوئے معلیٰ (غالب نمبر)، دہلی، فروری ۱۹۶۹ء — غالب کی ایک غزل کا تجزیه، میگزین فضل الرحمٰن اسلامیه کالج (غالب نمبر)، بریلی، ۵۰۔۱۹۶۹ء

• ضياءِعباس بدايوني

— مرزاغالب کی ایک غزل (حسن غمز ہے کی کشاکش الخ ) ،العصر ، خدا بخش اور نیٹل پبک لائبریری ، پیٹنہ ، ۱۹۸۰ء

• ظفرانوارحميدي

—مطالعه غالب ،مجلّه بدایوں ، کراچی ،فروری ۱۹۹۲ء

• ظفراحمد لقى ، پروفسر

—غالب کی معنویت کے چند پہلو، غالب نامہ، دبلی، جولائی ۱۹۸۷ء

ظہیراحمد نقی،ڈاکٹر

— نقش ہاے رنگ رنگ (غالب کی فاری مثنویات ،غزلیات کاانتخاب مع ترجمه ) ، شعبه اردود ،بلی یو نیورٹی ، د ،بلی ، • ۱۹۷

— مومن وغالب، د لی کالج میگزین ( د لی کا د بستانِ شاعری نمبر ) ، د بلی ، ۱۹۶۱ ء

—غالب اورنفسیاتی تشکش ،نواے ادب ،جمبئی ،اپریل ۱۹۶۳ء

— غالب اورنفسیاتی تشکش ،فکری زاویے ( مجموعهِ مضامین ) ، دبلی ، ۱۹۷۲ء

—غالب اور فانی ،آ جکل ، دبلی ،فروری ۱۹۲۸ء

—غالب کی فاری شاعری ،فروغ اردو(غالب نمبر) بکھنؤ ،نومبر ،دیمبر ۱۹۶۸ء

—غالب اور فانی کی فکر کاموازنه، امروز ، لاجور، ۱۲ رفر وری ۱۹۲۹ ء

—غالب کی مابعدالطبیعاتی شاعری (ہندی ہے ترجمہ)،اردو معلی (غالب نمبر) دہلی،فروری ۱۹۶۹ء — مثنوی سرمیه بینش،فروغ اردو (غالب نمبر ) بکھنو ، ۱۹۲۹ء

- غالب کامحبوب فاری غزل کے آئینے میں ،میگزین فضل الرحمٰن اسلامیہ کالج (غالب نمبر)، بریلی ۵۰۔۱۹۲۹ء

- مثنوی چراغ دیر،میگزین فضل الرحمٰن اسلامیه کالج (غالب نمبر)، بریلی، ۲۰ ـ ۱۹۶۹ء

— مير،غالب اور فاني ،مشموله فاني کي شاعري نسيم بک ڈ پو پکھنؤ ، ١٩٦٨ ء

عبدالله ولی بخش قادری

— غالب کا کلام \_نفسیاتی زاویه، جامعه، دبلی ،فروری مارچ ۱۹۲۹ء

• غلام امير (نقاد) قاضي، بدايوني

— بهترین غزل گو،الناظر بگصنوُ ،اکتوبرنومبر ۱۹۲۲ء

— بهترین غزل گو( کتابی صورت میں )،الناظر پریس بکھنؤ ،باردوم ،ا ۱۹۴۰ء

غلام سجاد سل قاضی

— تعبیرات غالب ،علی گڑ ہے میگزین ،علی گڑ ہے، دیمبر ۹ ۱۹۳ء

• فرخ جلالی

— کیجھ غالب کے بارے میں ،آ جکل (غالب نمبر) ، دبلی ،فروری ۱۹۵۹ء

— مدہوش بدایونی کے نام غالب کا ایک غیرمعروف خط ،آ جکل ، دہلی فروری ۱۹۶۰ء

— کچھ غالب کے بارے میں ،آ جکل ، دبلی ،فروری ،۱۹۲۱ء

— سرسیداورغالب،علی گڑھ میگزین (غالب نمبر)،علی گڑھ، ۱۹۲۹ء

— تقتریم ،مشموله دیوان غالب <sup>عکس</sup>ی ایڈیشن ،خدابخش لائبریری ، پیٹنه، ۱۹۹۲ء

ے غالب کے ایک دوست اساس الدین دہلوی ، بدایونی ، ہماری زبان ، دہلی۔ کیم تا ۷ جولائی ۲۰۰۵ء

• فريداحمه بدايوني

— فانی اور غالب (تنقیدی کتاب)، کراچی، ۱۹۸۰

• مبشرعلی صدیقی

— دیوان غالب کے نظامی ایڈیشن، جامعہ، دہلی، جون سم ۱۹۷ء

- دیوان غالب کے نظامی ایڈیشن ، اقلیم ادب کے تاجدار ، اعلی پریس ، دہلی ۱۹۸۱

—غالب اور اردوخطوط نولیی ، جامعه، دبلی ،فروری ۵ ۱۹۷ و

—غالب اورار دوخطوط نویسی ، نگارشات نو ،لا ہورپریس ، دبلی ، ۱۹۷۲ء

— غالب اورارد وخطوط نویسی ،اقلیم ادب کے تا جدار،اعلی پریس ، د ہلی ،۱۹۸۱

— ڈاکٹر سیدمحمود کامقدمہ دیوان غالب ، معارف ، اعظم گڑھ، مارچ ۱۹۷۵ء

• مجيب ظفر انوارحميدي بدايوني

— مطالعه غالب ،مجلّه بدایوں ، کراچی ،فروری ۱۹۹۶ <sub>•</sub>

• محمو دالحن بدايوني

—غالب کا گھراور برسات کا موسم ،مومن ، بدایوں ، جولائی ۱۹۶۹ء

• معجز سهسوانی ،انجاز احمد ،مولوی

— مومن وغالب ( تنقيد )،نظامي پريس،فيض آباد،باراول،١ ١٩٣١،

— مومن وغالب ،سرفراز پریس ،لکھنؤ ، بار دوم ، ۱۹۳۳ ء

— مومن وغالب ،سرفراز پریس ،لکھنؤ ، بارسوم ، ۱۹۲۹ء

نامعلوم: (غالبًا احيد الدين نظامي بدايوني)

— دوادیوں کی علمی چھٹر چھاڑ اوران کامقدمہ ( غالب اورامین الدین ) ، ہفتہ وار ، ذ والقرنین ، بدایوں ، ۲۱ راگست ۱۹۳۳ء

- غالب اردوزبان کے سب سے بڑے شاعر تھے، ہفتہ وار، ذوالقرنین، بدایوں، ۲۸ رفر وری، ۱۹۵۴ء —غالب کی کہانی خودان کی زبانی، ہفتہ دار، ذوالقر نین، بدایوں ۱۳ رنومبر ۱۹۶۸ء —غالب کے کلام میں طنز وظرافت، ہفتہ دار، ذوالقر نین، بدایوں، ۲۱ رمنگ ۱۹۶۹ء —غالب نما، ہفتہ دار، ذوالقر نمین، بدایوں، ۲۸ رمنگ ۱۹۲۹ء

نصيراحمد سيقى، ۋاكٹر

- غالب كامحبوب،ميكزين اسلاميه كالحج (غالب نمبر)، بريلي، ١٩٧٠ ء

نظامی بدایونی، نظام الدین حسین

- دیوان غالب، چھایڈیشن، نظامی پریس بدایوں (دیکھیے غالب کی تصانیف) - نگات غالب، تین اڈیشن، نظامی پریس، بدایوں، ، دیکھیے غالب اور غالبیات - غالب کاایک خط، دیکھیے غالب اور غالبیات، ماہنامہ قصیح الملک، مار ہرہ، فروری ۱۹۰۸ء - مرز اغالب کے مزار کی مرمت (نوٹ) ہفتہ وار، ذوالقرنین، بدایوں،

> —ایڈیٹوریل نوٹس (مزارغالب کی مرمت کے بارے میں) ، ہفتہ وار ، ذوالقرنین ، ہدایوں ، سما رحتمبر ، ۱۹۱۲

— مرزاغالب سے ملبی بغض (اودھ کی بیجا تنقید )، ذوالقر نیبن، بدایوں، سے راکتوبر ۱۹۴۸ء

— غالب کے عیب جواور مداح ، ذوالقرنین ، بدایوں ۲۱ راگت ، ۱۹۲۹ء

— مرزاغالب کے مزار کی تقمیر ، ذوالقرنین ، بدایوں ، ۲۸ را پریل ۲ ۱۹۳۳ ء

— روحِ کلام غالب ( تبصره ) ، ز مانه ، کا نپور ، منگی ۵ ۱۹۳ ء

— مقدمه، کلیات شیفته ،نظامی پریس، بدایوں، ۱۹۱۲

— مقدمه،روح کلام غالب، نظامی پریس، بدایوں،۵ ۱۹۳

• نيركمالي

— بچوں کے غالب پرایک نظر ، محبّہ بدایوں ، کراچی ، دیمبر ۱۹۹۲ء

### وحيداحمد مسعود، شيخ

—غالب خسته حال ،العلم (غالب نمبر ) ،کراچی ،جنوری تا جون ۱۹۶۹ء

#### • ويريندر پرشادسكسينه بدايوني

— منشی بالمکند بےصبر، (تلمیزغالب)، ہماری زبان ، دہلی ، ۸ردسمبر ۱۹۶۰ء

— دیوان جانی بهاری لال راضی (تلمیز غالب)، بهاری زبان، دبلی، ۲۲ رحتمبر ۱۹۲۱ء

- دیوان جانی بهاری لال راضی ، فیضان غالب (مرتبه عرش ملسیانی) ،

غالب اکیڈی، دبلی، ۱۹۷۷ء

— غالب کے ایک شاگر دسرور مار ہروی ، رفتارِ زمانہ ، حیدرآ باد ، مارچ ۱۹۶۳ء

— بابو ہر گو بندسہا *ے نشاط* (تلمیز غالب)، ہماری زبان ، دبلی ، ۸ راگست ۱۹۲۹ء

— سیدفرزنداحمرصفیربگگرامی (تلمیزغالب)، بهاری زبان، دبلی ۲۲ رمارچ ۱۹۶۷ء

— مرزاغالب کی ایک اردوتقریظ، ہماری زبان، دہلی، ۲۲ راپریل ۱۹۶۷ء

— مرزاغالب کی وفات پرتین ہندواسا تذہ بخن کے قطعات تاریخ وفات ،

ہماری زبان ، دہلی ، کیم جون ، ۱۹۲۷ء

— غالب کے ہندو تلامذہ ،شیراز ہ،سری نگر ،جنوری ، ۱۹۲۸ء

— مرزاغالب کی اصلاحین حبیب الدین سوزال کے کلام پر ، ہماری زبان ، دبلی ، کیم دسمبر ، ۱۹۶۸ء

—غالب کے ایک بدایونی شاگرد۔عزیز الدین،عزیز وصادق، ہماری زبان، دبلی، ۲۲ جنوری ۱۹۲۹ء

—غالب کے ایک شاگرد: عزیز صادق مجلّه بدایوں ،کراچی ،فروری ۱۹۹۶ء

— غالب کے ایک شاگرد: عزیز وصادق، غالب نامہ، دہلی،جنوری ۱۹۹۸ء

— مولانا عزیزالدین عزیز بدایونی ، (مشموله ) بدایوں کے اساتذ ہخن ، ادارہ مجلّه بدایوں ، کراچی ، ۱۹۹۹ء - غالب کے دوسکندرآ بادی شاگرد (تفتہ اور بےصبر)، العلم (غالب نمبر)، کراچی، جنوری تا جون ۱۹۲۹ء - تلامذہ غالب پر چنداشارے، مجلّہ بدایوں، کراچی، دیمبر ۱۹۹۹ء

### <u>استدراک</u> • شمس بدایونی

ا - بدایول میں غالب کے مخالفین و مداحین 🛾 ماہنامہ معارف، اعظم گڑھ ستمبر ۲۰۰۵ء ۲۔غالب: تنقیدی مقالات کے تناظر میں ماہنامہ شاعر ممبئ اپریل ۲۰۰۶ء بإروگر جبان غالب دبلی، ج1 /ش ۱ ۲۰۰۶ ء غالب نامه، دبلی جولائی ۲۰۰۶ ۽ ۳-خواجه حسن نظامی اور غالب باردگر منادی، د ہلی ستمبر ۲۰۰۷ء فكرو تحقيق، د بلي اكتوبر تاسمبر ٢٠٠٧ء سم-عبد غالب كابدايول مشموله غالب اور رامپور مرتب: شامد ما ہلی ۵۔ دیوان غالب کامشہور رامپوری نسخه غالب انسٹی ٹیوٹ، دہلی ۲۰۰۶ء ايوانِ اردو، دېلى جنورى ۲۰۰۹ ۽ ۲۔ دیوان غالب کے نظامی ایڈ کیشن فكرو خقيق، دبلي جولائي تاستمبر ٢٠١٠ ء ۷۔ تحریک نظم جدید اورسلسلیہ غالب

56/00/

بخدمت فيه بيات عالي جَنَاتِ طور الطرقي كوبالار مركري فواكثر في كوبالار مركري ماجيبال أتريديش

منجانیت اراکبین صکارت المجیدی برابون برابون

عکس سپاس نامه

## صدسالهجشن غالب بدايوں

10 رفروری ۱۸ ۱۹ ما و کو خالب کا و صال ہوا تھا۔ فروری ۱۹ ۱۹ میں ان کی و فات کو منواسال پورے ہوگئے۔ چنانچہ ۱۹۹۹ء کے شروع ہوتے ہی غالب صدی تقریبات کا سلسلہ شروع ہوگئے۔ چنانچہ ۱۹۹۹ء کے شروع ہوتے ہی غالب صدی تقریبات کا سلسلہ شروع ہوگئے۔ مختلف علمی و ادبی اداروں ، انجمنوں ، اکیڈمیوں ، یو نیورسٹیوں نے سمینار منعقد کیے ، رسائل و اخبارات نے نمبر شائع کیے۔ سرکاری و نیم سرکاری اداروں نے بھی غالب صدی تقریبات کا انعقاد کیا۔ علمی اداروں نے غالب کی تصانیف اور غالب پر تحقیقی و تقیدی کتب شائع کیس۔ محکمہ ڈاک نے حکومت ہند کے ایما پر ہیں پیسے کا ایک ڈاک فیصری تقریبات کی تصانیف اور ایک ڈاک فیصری تقریبات کی ایما ہوں کہ مزار کے مزار کے متصل غالب اکیڈی کا قیام بھی ٹال میں لایا گیا۔ ہنداور بیرون ہند غالب صدی تقریبات نے لکھنے پڑھنے والوں میں ایک نیاجوش اور امنگ بیدا کردی ہند غالب صدی تقریبات کی ایک سخے داردو کی نبعت سے معروف علاقوں اور شہروں میں غالب صدی تقریبات کی ایک علیحدہ شان تھی۔

بدایوں جے شال ہند میں علمی واد بی روایت کے سبب ایک خاص مقام حاصل ہے،

وہاں بھی غالب صدی تقریب شان و اہتمام کے ساتھ منعقد کی گئی۔ اس سلیلے میں بعض شرکا مے مخفل ہے جو تفصیلات معلوم ہو ئیں وہ سطور ذیل میں درج کی جارہی ہیں: اوائل مارج 1979ء میں'' صدسالہ جشن غالب تمینی'' تشکیل یائی،جس کے اراکین میں حسب ذیل افراد شامل تھے:

ا\_سيدر فيع الدين احمد سالك رحماني (ف949ء) شلع جج بدايوں \_صدرمشاعره تميني ٣- كنوراشرف على خال (ف١٩٨٦ء)، دُيْ يَكْ كَلَكْمْر بدايول ٣\_سيد قمراحد نقوي ايڈ وکيٺ (ف١٩٩٢ء)، چيئر مين ميونسل بورڈ بدايوں ۳ ـ پریم چند جو ہری ایڈ وکیٹ (ف ۱۹۹۵ء)، کنوینز مشاعرہ تمیٹی ۵۔اوربھی چند نام ہو سکتے ہیں جن کاعلم نہیں ہوسکا۔

تحمیثی نے ۱۵٬۱۴ مارچ ۱۹۲۹ء کو دوروزہ پروگر ام منعقد کرنا طے کیا۔ ۱۴ مارچ بوقت سات بجے شب ٹاؤن ہال بدایوں میں اس وقت کے گورنر اتر یردیش ڈاکٹر کی ' گویالاریڈی نے تقریب کے پہلے اجلاس بعنی سیمینار کا افتتاح کیا۔سالک رحمانی نے '' اراکین صدسالہ جشن غالب تمیٹی'' کی جانب سے ڈیمائی سائز کے چار صفحات پر مشتمل '' سیاس نامہ'' (مطبوعہ دہلی ۱۹۲۹ء) پیش کیا۔اس کی کاپیاں جلنے کے افتتاح پرتقسیم کی تحکیٰں۔افتتاح کے بعد مقالے پڑھے گئے،تقریریں ہوئیں۔اور غالب کومنظوم خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ اس سمینار میں جن قلم کاروں نے حصہ لیاان میں معروف ناقد يروفيسراختشام حسين (ف ١٩٧٣ء)، ڈاکٹرسیفی پریمی (ف١٩٩٥ء)،تہذیب احد نقوی (ف۱۹۹۳ء)،سیدقمراحمد نقوی (ف۱۹۹۳ء)، آفتاب احمد جوہر (ف۱۹۸۱)، ایم آئی

حسن (ف ۱۹۸۰ء)، ویریندر پرشادسکسینه وغیره کے نام معلوم ہو سکے۔

دوسرے دن بعنی ۱۵ رمارچ شب ساڑھے آٹھ بچے مشاعرہ منعقد ہواجس میں مقامی شعرا کے علاوہ بعض بیرونی شعرامثلاً نشور واحدی، حفیظ میرتھی، روش صدیقی، تسکین قریشی ،جگر بریلوی ، ابراحسنی ،شہباز صدیقی ،معین احسن جذبی وغیرہ نے بھی اپنا

کلام پیش کیا۔

راقم الحروف کو مذکورہ صدر سپاس نامہ کی عکسی کا پی فراہم ہوگئ۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہاس سپاس نامہ کے بعض اقتباس نذر قارئین کردیے جائیں: '' والامرتبت

بدایوں اب ایک مسکین صورت شہر ہے، لیکن اس میں جلال بھی قادر جمال بھی، حن بھی، اور زندگی بھی۔ ایک شکیپیئر کو پیدا کر کے انگلتان کا ایک معمولی گاؤں اگر دوامی شہرت حاصل کرسکتا ہے تو بدایوں کواس سے زیادہ شہرت کا حامل ہونا چاہیے... بدایوں بجاطور پر بدایوں کواس سے زیادہ شہرت کا حامل ہونا چاہیے... بدایوں بجاطور پر فخر کرسکتا ہے کداس کے ذرہ ذرہ میں علم وعرفان کے سمندر پنہاں ہیں... فخر کرسکتا ہے کداس کے ذرہ ذرہ میں علم وعرفان کے سمندر پنہاں ہیں... عالی مرتبت! آج ہم غالب کاصد سالہ جشن منار ہے ہیں۔ غالب اس گنگا جمنی تہذیب کے پروردہ تھے جس کواردو تہذیب بھی کہد عالب اس گنگا جمنی تہذیب کے پروردہ تھے جس کواردو تہذیب بھی کہد سکتے ہیں اور جوانی پردیش میں بلی بڑھی اور جوان ہوئی...

عالی جناب! غالب جس دور میں پیدا ہوئے وہ انتہائی انتشار اور بدائی کا دور تھا۔ مغلیہ عظمت ایک قصہ پارینہ تھی، ہرطرف نا آسودگی تھی۔ ایک تبند یب مرربی تھی دوسری تہذیب جنم لے ربی تھی۔ ۱۸۵۷ء کا بنگامہ، ہزع کی آخری بچکی تھی۔ غالب کی بصیرت نے بیہ بات پالی کہ مشرقی تبند یب اپنی او ہام پرتی، خود فرجی، عیش ببندی اور ناعاقبت اندیشی سے اتنی بوجھل ہو چکی ہے کداب اس میں کھڑے ہونے کی بھی تاب نہیں۔ انہوں نے جدید مغربی تبندیہ کا خیر مقدم کیا کہ شع وگل تاب نہیں۔ انہوں نے جدید مغربی تبندیہ کا خیر مقدم کیا کہ شع وگل تاکے و پروانہ و بلبل تا چند، انہوں نے ابھرتے ہوئے سورج کو نشان تاکے و پروانہ و بلبل تا چند، انہوں نے ابھرتے ہوئے سورج کو نشان بایا اور تیرہ شی میں مرث دہ صبح بھی سنایا

مراده صبح دری تیره شانم دادند شمع کشتندو ز خورشید نشانم دادند لیکن پھر بھی وہ مشرقی تہذیب کے پروردہ تھے ادر اس کے زوال سے ان کا دل کڑھتاتھا۔ان سے بیہ کے بغیر ندر ہا گیا: داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی اک مثم رہ گئی ہے، سو وہ بھی خموش ہے''

## كتأبيات

#### [BIBLIOGRAPHY]

| ا تشاره ستاون كا تاريخي روز نامچه،عبداللطيف رخليق احمد نظامي، ندوة المصنفين، د بلي ، ١٩٧١ | ψ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| اٹھارہ سوستاون کے مجامد شعرا، امداد صابری، مکتبہ شاہراہ، دہلی، ۱۹۵۹ء                      | _٢ |

- ۳- احسن نانوتوی، ڈاکٹرمحدایوب قادری، روہیل کھنڈلٹریری سوسائٹی، کراچی، ۱۹۶۲ء
  - ۳- احوال غالب، ڈاکٹر مختار الدین احمد، انجمن ترقی اردو (ہند) علی گڑھ، ۱۹۵۳ ،
    - ۵۔ اختر شبنشای ،سیدمحد اشرف نقوی مطبع اختر پریس ، لکھنؤ ، ۱۸۸۸ ،
    - ۲- اد بی خطوط غالب، مرز امحر حسن عسکری، انوار المطابع، لکھنؤ، ۸ ۱۹۳۰
  - اردوادب میں طنز ومزاح ، ڈاکٹر وزیرآ غا ، ایجویشنل بک ہاؤس ، علی گڑ ہے ، ۱۹۹۹ ء
    - ۸۔ اردو کے اخبار نویس جرا، امداد صابری، صابراکیڈی، دہلی، ۱۹۷۳ء
      - 9 ۔ اردومخطوطات، حامد الله ندوی، جمبی ۱۹۵۲،
- ۱۰ اردونٹر کے ارتقامیں علما کا حصد، ڈ اکٹر محمد ایوب قادری، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لا ہور، ۱۹۸۸،
  - ۱۱۔ اردو معلیٰ،اسداللہ خال غالب،مطبع مجیدی، کانپور، ۱۹۳۲ء
  - ۱۳۔ 😁 از خاک بدایوں، تمس بدایونی، اردوریسرچ انسٹی ٹیوٹ، بدایوں، ۱۹۸۵ء

```
اشاريه غالب، ڈاکٹرسيدمعين الرحمٰن مجلس يا دگار غالب، لا ہور، ١٩٧٩
                                                                                    -11
المل الناريخ ج را - ۲ بمحر يعقوب ضياء القادري مطبع قادري، بدايوں، ١٩١٥ ء - ١٩١٦ ء
                                                                                    -10
            انتخاب زرین،سرراس مسعود،نظامی پریس، بدایون (طبع سوم)، ۱۹۳۷ء
                                                                                    _10
         انتخاب کلام زکی ،شاداب ذکی بدایونی ، بریلی الیکٹرک پریس ، بریلی ، ۱۹۸۵ ء
                                                                                    -14
       انتخاب کلام نازش،محمد طیب بخش بدایونی، بریلی البکٹرک پریس، بریلی،۱۹۸۲ء
                                                                                    -14
           انساب شيوخِ فرشوري ،محمد رضي الدين بهل ، كاكس پريس ، شاه آباد ، ١٨٩٩ ء
                                                                                    -14
                   آ څار بدايول، حافظ محرفضل ا کرم، وکوريه پريس، بدايول، ۱۹۱۵ء
                                                                                    _19
                   آ ثارالصناديد(سرسيد)،مرتبه خليق انجم،ار دوا كادي، دېلي، ۱۹۹۰ ۽
                                                                                    _+ .
      آل احمد سرورشخصیت اوراد بی خد مات،خلیق انجم، ماهنامه کتاب نما، د ہلی، ۱۹۹۲ ۽
                                                                                    _ 11
                         آئینه دلدار، ابرارعلی صدیقی ، انجمن پریس ، کراچی ، ۱۹۵۲ء
                                                                                    _ ++
                                   آئینه مشاعره ،سرور قادری ،عزیزی پریس ، آگره
                                                                                   _ + +
              باغ دو در، غالب روزیراگسن عابدی، پنجابی ادبی اکیڈی، لا ہور، ۱۹۶۸ء
                                                                                   -rr
   بدایوں صلع کا ہست و بود، ضیاعلی خال اشر فی ، بریلی النیکٹرک پریس ، بریلی ، ۱۹۸۷ء
                                                                                   _ 10
                   بدایوں قدیم وجدید، نظای بدایونی، نظامی پریس، بدایوں، • ۱۹۲ء
                                                                                   _ ٢7
            بدایوں کے اساتذ ویخن، ویریندر پرشاد سکسینه، پر نٹنگ محل ، کراچی ، ۱۹۹۹ء
                                                                                   _ 14
                   بزم غالب،عبدالرؤف عروج،اداره يادگارغالب،كراچي،١٩٦٩ء
                                                                                    ۲۸
       يَجْ ٱ ہَنگ مِيں مكاتيبِ غالب، كالى داس گيتارضا، ول پېلى كيشنز، بمبيئ، ١٩٨٩ء
                                                                                    _ 19
       تاریخ ادب اردو(رام بابوسکسینه )،محمدحسنعسکری،نولکشور پریس،لکھنؤ، • ۱۹۳۰ء
                                                                                    _ ~ .
تاریخ بن حمید ( قلمی ) مفتی شرف علی حمیدی مملو که تسلیم غوری ، فاری سال تصنیف ، ۱۹۱۰ ء
                                                                                    -1-1
                 تاریخ بی حمید (اردو)، انشاءالله، امیر الاقبال پریس، بدایوں، ۱۹۱۲ء
                                                                                    _ 4
                تاریخ فرشته ج را ۲۰ ، قاسم رمتر جم عبدالحنی ، مکتبه ملت ، دیوبند ، ۱۹۸۳ ء
                                                                                   ---
                 تاریخی مقالات، پرفیسرخلیق احمد نظامی ، ندوة المصنفین ، و ہلی ، ۱۹۶۲ ء
                                                                                   -46
                           تجلیات بخن، نظامی بدایونی، نظامی پریس، بدایوں، • ۱۹۳۰
                                                                                    _ - 0
                          تحقیقی مضامین، ما لک رام، مکتبه جامعه لمیشدٌ، د بلی، ۱۹۸۴ء
    تذكره بهار بوستان شعرا، حافظ فضل اكرم فرشوري مطبع صبح صادق، بدايوں، ١٨٨٢ء
              تذكرة الشعرا (جزواول)،حسرت موہانی مطبع فیض عام،علی گڑھ، ۱۹۱۳ء
```

۳۹\_ تذکره شعراے بدایوں ج را ۲۰ سید شہید حسین شہید بطلحہ پرنٹری ، کراچی ، ۱۹۸۷ء

ا ٣- تذكره شيم تخن، عبدالحيَّ صفاً بدايوني ، مطبع امداد الهند وعين الاخبار، مراداً باد، ١٨٨٣ ،

۳۳۔ تذکرہ علما ہے ہند، رحمان علی رمتر جم ڈاکٹر محمد ایوب قادری، پاکستان ہشاریکل سوسائٹی، کراچی،۱۹۲۱ء

۳۳ ۔ تذکرہ الواصلین ،مولوی رضی الدین بنٹل ، نظامی پریس ، بدایوں ( دوم ) ، ۱۹۳۵ ،

سس تذکر و ماه وسال ، ما لک رام ، مکتبه جامعه لمیشیشه ، د بلی ، ۱۹۹۱ ،

۵ سے تلاش غالب، نثار احمد فارو تی ، غالب انسٹی نیوٹ ، نئی دہلی ، ۱۹۹۹ء

٣٦ - تلامذه غالب، ما لك رام، مركز تصنيف و تاليف، تكودر، ١٩٥٧ ء

۵ سر تلامذه غالب، ما لک رام، مکتبه جامعه لمینند، دبلی، ۱۹۸۳ ،

۸ ۲۰۰۰ جوابر فریدی (ترجمه اردو) محمعلی اصغرفتحپوری، کریمی پریس، لا بهور، سنه ندار د

۵۰ ۔ چیراغ دبلی،مرزاجیرت دبلوی،اردوا کادی،دبلی، ۱۹۸۷ء

۵۱ مالی بحیثیت شاعر، دٔ اکثر شجاعت علی سندیلوی، اداره فروغ اردو ،کلهنوّ، ۱۹۶۰ ،

۵۲ مے حقائق وبصائر ہمش بدایونی ، بریلی النیکٹرک پریس ، بریلی ۱۹۸۷ ،

٥٣ - حياة العلمها، سيدمحمر عبدالباتي سبسواني مطبع نولكشور بكصنو، ١٩٢٢ ،

۵۳ حیات جاوید، الطاف حسین حالی، ترتی اردو بیورو، دہلی، ۱۹۹۰،

۵۵ - حیات تبلی، سیدسلیمان ندوی، دارالمصنفین، اعظم گڑھ، ۱۹۴۳ء

۵۷ - حیات مومن جنمیرالدین احمه عرش گیاوی ، تجلی پر نتنگ در کس ، د ہلی ، ۳۷ ۱۳ ۱۵ ۸ ۱۹۲۸ ،

۵۵۔ خزینة الانساب، سیدنظراحمرافسول سبسوانی، نظامی پریس، بدایوں، ۱۹۵۹ ،

۵۸ فخانه جاوید ۴ حصے، لاله سری رام ، نولکشور پریس ، لکھنٹو ، ۱۹۰۸ ،

۵۹ - تخخانه جاوید - لاله سری رام ، گلاب شنگه پریس ، لا بهور ، ۱۹۱۱ ،

۲۰ \_ خمخانه جاوید ـ لاله سری رام ، دبلی پرنتنگ درکس ، دلی ، ۱۹۱۷ ء

۱۲ - خوش معركه زیبا ، ج ر ۲ ، مرتبه مشفق خواجه ، مجلس ترتی ادب ، لا مور ، ۰ ۱۹۷ ،

٦٣ \_ د لي اورطب يوناني ، ڪييم سيرظل الرحمٰن ، اردوا کادي ، د بلي ، ١٩٩٥ ء

۲۵ - دلی کی یادگار جنتیاں، امداد صابری، جمال پر عنتگ پریس، دہلی، ۱۹۷۲ء

۲۲ د پدودر یافت، شمس بدایونی، روش پلی کیشنز، بدایول، ۱۹۸۱ء

۸۷ ۔ دیوان زکی ، زکر یا خاں زکی مطبع رضوی ، دہلی ، ۱۸۹۵ء

۲۹ د یوان زلالی (قلمی)، انصار حسین زلالی مملوکتشس بدایونی

ا ۷۔ دیوان ظفر حصہ چہارم، بہادرشاہ ظفر،نولکشور پریس، ہکھنؤ، سنہ ندار د

۲۷۔ دیوان غالب، جھایڈیشن، نظامی بدایونی، نظامی پریس، بدایوں ۱۹۱۵ء تا ۱۹۲۷ء

۳۷۔ دیوان غالب (نسخہ ما لک رام)، ما لک رام، آ زاد کتاب گھر، دہلی، ۱۹۵۷ء

۷۷۔ دیوان غالب (نسخه رضا)، کالیداس گپتا رضا،سا کارپبلشرز (بارسوم)،جمبئی ۱۹۹۵ء

۷۷۔ ویوان فدا،سیدوحیداشرف و مالک رام،عثانی پریس، مدراس، ۱۹۷۹ء

۵۷۔ دیوان کشفی، شاہ سلامت اللہ کشفی مطبع شعلہ طور، کا نپور، ۱۸ ۸اء

۸۰ ۔ رقعات مدہوش، خاوت حسین مدہوش، نظامی پرلیس، بدایوں، ۱۹۶۳ء

٨١ - روداد اجلاس ششم ندوة العلمها محبوب المطابع ، كانپور ، ١٨٩٩ ء

۸۲ \_ زبان داغ، رفیق مار ہروری نسیم بکڈ پو،لکھنؤ، سنه ندار د

۸۳ - سحرسامری، دیبی پرشاد سحر، نولکشور پریس، لکھنو، ۱۸۸۱ء

۸۴ - سنحنوران گجرات،سیدظهبیرالدین مدنی،تر تی اردو بیورو، د بلی، ۱۹۸۱ء

۸۵۔ سرسید کی تعلیمی تحریک، اختر الواسع، مکتبہ جامعہ، دہلی، ۱۹۸۵ء

۸۷ - سرل بھوگول ضلع بدایوں (ہندی)، ہری شئر کشیپ، پر تبھا پبلی کیشنز، بدایوں، ۱۹۸۷ء

٨٧ - سيرالمنازل، ۋاكٹرشريف حسين قاسمي، غالب انسٹي ڻيو پ، د ہلي، ١٩٨٢ ،

۸۸ ۔ سیف الجبار (عکسی ایڈیشن )، شاہ فضل رسول قادری ، ادارہ مظبر حق ، بدایوں ، ۱۹۸۵ ء

۸۹۔ شعراے بدایوں در باررسول میں،ڈاکٹر شمس بدایونی،ڈان پر نٹنگ پریس،کراچی بار دوم ۱۹۹۷ء

۹۰ ۔ شیخو سے شیخو پورتک تسلیم غوری بدایونی ، بریلی الیکٹرک پریس ، بریلی ، ۱۹۸۴ء

٩١ - طبقات الشعرا، شوق رشار احمد فاروقی مجلس ترقی ادب، لا مور، ١٩٦٨ ء

٩٣ - عرض جو ۾ ، مرتبدافتخار بيگم صديقي ، جمال پريس ، د بلي ، ١٩٨٧ ،

۹۳ - عود ہندی،مرزاغالب،مطبع نولکشور، پکھنئو، ۱۹۲۵

9۵\_ غالب،غلام رسول مېر،علمي پرنځنگ پریس، لا جور، ۱۹۴۴ء

۹۷ عالب اورعصرغالب، ڈاکٹر محمد ایوب قادری، غضنفر اکیڈی، کراچی، ۱۹۸۲ء

۹۸ ۔ غالب اور انقلاب ہندوستان ، ڈاکٹر سیدمعین الرحمٰن ،سنگ میل پہلی کیشنز ، لا ہور ، ۱۹۷۳ ،

99 ۔ غالبیات،عبدالقوی دسنوی،سرفراز تو می پریس، ہلکھنؤ، ۱۹۲۹ ء

• • ا ۔ غالب ببلیوگرافی ، ڈاکٹرمحمر انصاراللہ ،علی گڑ ھ سلم یو نیورٹی ،علی گڑ ھ (اول ) ، ۱۹۷۲ ،

ا ۱۰ ا ۔ غالیبات چندعنوا نات، کالی داس گیتا رضا، ول پبلی کیشنز، جمبئی، ۱۹۸۲ء

۱۰۲ \_ غالب شخص اور شاعر ، مجنول گور کھپوری ،علی گڑھ بک ڈیو ،علی گڑھ، ۱۹۸۳ ،

۱۰۳۔ غالب کی بعض تصانیف کے بارے میں ، کالیداس گیتارضا، سا کار پلی کیشنز ، بہیئی ، ۱۹۹۰ .

۱۰۴ - غالب کی نادرتحریری، ڈاکٹرخلیق انجم، مکتبہ شاہراہ، دہلی ،۱۹۶۱،

۱۰۵۔ غالب کےخطوط، خ را، ڈاکٹرخلیق انجم، غالب انسٹی ٹیوٹ، دہلی، ۱۹۹۳ء

غالب کےخطوط، ج ر ۲ ، ڈ اکٹرخلیق انجم، غالب انسٹی ٹیوٹ، د بلی ، ۱۹۸۵ ،

غالب کےخطوط، ج ر ۳، ڈ اکٹرخلیق انجم، غالب انسٹی نیوٹ، دہلی، ۱۹۸۷ء

غالب کے خطوط، ج رہم، ڈاکٹرخلیق انجم، غالب انسٹی ٹیوٹ، دہلی، ۱۹۹۳،

غالب کے خطوط، ج ر ۵، ڈاکٹرخلیق انجم، غالب انسٹی ٹیوٹ، دہلی، ۲۰۰۰،

۱۰۶ - غالب مدح و قدح کی روشنی میں ج ۲ ۴، سید صباح الدین عبدالرحمٰن ، معارف پریس ، اعظم گذھ،طبع سوم ، ۱۹۸۸ ،

غالب نامه، شخ محمد اكرام، تاج آفس بمبئي، سنه ندار د

۱۰۷ - فانی بدایونی،ساحل احمد،اردورائش گلڈ،الہ آباد، ۱۹۸۳ء

١٠٨ - فاني كي شاعري، دْ اكْتُرْظْهِير احد صديقي انتيم بك دْ يو بْلَصْنُو ، ١٩٦٩ -

۱۰۹ \_ فریاد د بلی ، نظامی بدایونی ، نظامی پریس ، بدایوں ، ۱۹۳۱ ،

۱۱۰ - فعان دېلى،مرزاتفضّل حسين كوكب دېلوى،اكمل المطابع، دېلى، ۱۸۶۳ء

۱۱۳ \_ فيضان غالب،عرش ملسياني،غالب اكيدي، د بلي، ١٩٧٧ء

۱۱۳ - قاضی عبدالودود بحثیت مرتب متن ، گیان چندجین ، ایجوکیشنل پبلشنگ ماؤس ، د ، بلی ، ۴۰۰۰ ،

۱۱۳ قاموس المشاہیرج را ۲۰، نظامی بدایونی ، نظامی پریس ، بدایوں ، ۱۹۲۳ء۔ ۱۹۲۳ء

۱۱۵۔ کلمات ضابط (دیوان)، اصغرعلی ضابط، وکٹوریہ پریس، بدایوں، ۱۸۹۳ء

۱۱۷۔ کلیات سالک،قربان علی بیگ سالک، اکمل المطابع، دہلی، ۱۸۸۰ء

۱۱۷۔ کلیات ضیاء(پر دفیبر ضیاءاحمہ) ظہبیراحمد صدیقی ،ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ، ۱۹۹۸ء

١١٨ - كليات مومن ،مومن خال مومن ، رام نراين بني ما دهو ، الله آباد ، ١٩٧١ ء

۱۱۹۔ کنزالتاریخ ،محدرضی الدین بمل، نظامی پریس، بدایوں، ۵۰۵ء

۱۳۰ کلزار داغ، داغ وہلوی، نیر پریس، تکھنئو، سنه ندار د

۱۲۱ - لمعات،مرتبه پروفسیرضیااحد،مسلم یو نیورشی،علی گڑھ، ۱۹۴۷ء

۱۲۲ \_ ما ثر غالب، قاضي عبدالودود، ادار و تحقیقات اردو، پینه، ۱۹۹۵ ء

۱۲۳ ما ژغالب، مرتبه حنیف نقوی، اداره یا دگار غالب، کراچی، ۲۰۰۰ ء

۱۲۴۔ مثنویات شوق،رشیدحسین خال،انجمن تر قی اردو، دہلی ۱۹۹۸ء

۱۲۷۔ مردان خدا، ضیاعلی خال اشر فی ، بریلی الیکٹرک پریس، بریلی (طبع سوم)، ۱۹۹۰ء

۱۲۷۔ مزارات غالب و ذوق، شاہد ماہلی، انجمن ترقی اردو (ہند)، دہلی، ۱۹۹۹ء

۱۲۸ - ملبم التاریخ ،اقتد اراحمد ساحرسبسوانی ،مطبع العلوم ،مرادآ باد ، ۱۹۱۲ ،

۱۲۹ \_ مولاناعبدالقدير بدايوني، پروفيسرمحمرمسعوداحمر، مكتبه قادريه، لا بور، ۱۹۷۸ء

۰ ۱۳۰ - مومن خال مومن شخصیت اور شاعری ، اکرام بریلوی ، ویکم بک پورٹ ، کراچی ، ۲۰۰۳ ء

۱۳۱ ۔ مومن شخصیت اورفن ، ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی ، دبلی یو نیورشی ، دبلی

۳۳۱ - میخانیه جامی،عرفان زیدی، ناظم برقی پریس،رامپور، • ۱۹۷ء

۱۳۳- نظامی بدایونی اور نظامی پریس کی ادبی خدمات، ڈاکٹر شمس بدایونی، نامی آفسیٹ پرنٹرس، دبلی، ۱۹۹۵ء

۳ ۱۳- نقر بجنوری، ڈاکٹر حدیقہ بیگم، مکتبہ جامعہ کمیٹٹر، دہلی، ۱۹۸۴ء

۱۳۵ نقتروا نژ ، دُاکٹر عشس بدایونی ، ار دو بک ریویو ، د بلی ، ۲۰۰۳ ،

۱۳۶ - گقش معنی ،ظفر احمد صدیقی ، بھارت آفسیٹ، دہلی ، ۲۰۰۱ ء

ے ۱۳ سے نکات غالب، نظامی بدایونی، نظامی پریس، بدایوں، ۱۹۵۷ء

۱۳۸ نواب فرید، سلطان حیدر جوش، نظامی پریس، بدایوں، ۱۹۱۷ و

۱۳۹۔ نے اور پرانے چراغ ،آل احمد سرور ، ادارہ فروغ اردو ، لکھنؤ ، ۱۹۷۸ ء

• ۱۳۰۰ واقعات دارالحکومت د بلی ج ر ۲ ، بشیرالدین احمد ، اردوا کادمی ، د بلی ، ۱۹۹۵ ،

۱۳۱ \_ واجد علی شاه کی ادبی اور ثقافتی خد مات کو کب قدر سجادعلی مرز ۱، تر تی اردو بیورو، د بلی ، ۱۹۹۵ ء

۱۳۲ مندوستانی مسلمان ج ۱۰، خدا بخش اور نیٹل لائبریری، پینه، ۱۹۸۸،

۱۳۳ - یا دگارغالب،خواجه الطاف حسین حالی، غالب انسٹی ثیوٹ، دہلی، ۱۹۹۲ء

### رسائل واخبارات

اردوادب(سه مای)، دبلی، شاره ۳\_ ۱۹۹۴،۴

العلم ( سه ما بی )، کراچی ، جنوری تا مارچ ۱۹۵۹ء

العلم(غالب نمبر)(سه مای )، کراچی، جنوری تا جون ، ۱۹۶۹ ،

العلم ( سه ما بی )، کراچی ، اپریل تا جون ۱۹۷۱ء

آ جکل(ماہنامہ)، دبلی، مارچی، ۱۹۵۸ء

آ جَكَال (ماہنامہ )، دیلی ، نومبر ۱۹۵۸ء

آ جکل (ما منامه )، دبلی ،فروری، ۲۰۰۳ ،

پگذندٔ ی،امرتسر،جنوری،۱۹۶۱.

تبذيب الاخلاق، على كُرْھ، كَمُ تتبر، ١٩٨٢.

ذ والقرنين ( ہفتہ وار )، بدایوں، ۲۸ مارج ، ۱۹۱۰ ،

ذ والقرنين ( ہفتہ وار )، بدايوں، ۲۸ رجون ،۱۹۱۱ء

ذ والقرنين ( ہفتہ وار )، بدایوں، ۷ راگست، ۱۹۱۶ء

ذ والقرنين ( ہفتہ وار )، بدایوں، ۱۳ ستمبر، ۱۹۱۶ء

ذ والقرنين (بدايول نمبر)، بدايول، ايريل ١٩٥٦ ،

رضالا ئېرىرى جرنل، رامپور، شاره، ١٩٩٥،٢ .

# اشارىيە

| Ir Z          | ابرائيم شخ                                                        | شخاص               | 1                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 102           | ابراہیم ،کشورخال                                                  | T                  |                                  |
| 90/19/11      | ا بوالحسن صديقي ،مولوي                                            | ran, rai, 20,00, r | آتش لکھنوی ا                     |
| rrr/rr        | ابوالفصنل صديقي                                                   | اس∠                | آخوندمیاں                        |
| ∠9            | ابوالقاسم رضوی،سید                                                | rir                | آزاد، ابولکلام                   |
| rrr/rr        | ابوالليث صديقي ، دُاكٹر                                           | rr4/00             | ا آزاد،محرحسین                   |
| 77/0/11       | ابوالمو پدخان،مولوی                                               | r 9                | آ زاد،محم <sup>عل</sup> ی خال    |
| aryna         | ابوبكرصديق،حضرت                                                   | 169/11/00          | Tices                            |
| r             | ابونواس                                                           | rai                | آئی ،عبدالباری                   |
| rr4/10r       | اژ نگھنوی،جعفرعلی خال                                             | IFY/IFD/YF         | آغاعلی سبسوانی بنثرڅ             |
| TT 4/14.      | اجمل خال، حکیم                                                    | ra+                | آ فاق دہلوی                      |
| <b>777</b>    | اختشام حسین، پروفیسر                                              | -                  | آل احمد شاه عرف ا                |
| 11-1          | احسان الكريم،مولوي                                                | 10121              | آ ل حسن بنشی<br>آ                |
| m             | احسن الله<br>احسن الله خال، حکیم ۲۳۱ر<br>احسن الله خال، حکیم ۲۳۱ر | IFA                | ت من امروہوی،<br>آل حسن امروہوی، |
| 100/100/149   | احسن الله خال، حکیم ۷ ۱۳ ر                                        | , <u>"</u>         | - 15                             |
| 141/179/17121 | 74                                                                | rr                 | أل معود                          |
| or            | احسن، سلطان حسن خال                                               | الف                |                                  |
| rrr/ri        | احسن مار ہروی                                                     | T11/FFZ/FF/FI      | ابراحنى                          |
| rrr           | احسن مار ہروی                                                     | riz                | ابرار حسين فاروقى                |
| rr/r1         | احسن نا نوتو ی مولا نامحمه                                        | 27/20/25           | ابرارعلی صدیقی                   |
| 19/11         | احمد بخاريٌّ ،سيد                                                 | reretr ,           | ابراہیم خلیل، پروفیس             |

| حيل محمر، خواجه، سيد                        | احمر بخش خال ،نواب الم                                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| بر بدایونی،علی احمدخال ۲۲ر ۸۷ر ۸۰ر ۸۱       | احد حسن حافظ ۴۵ ا                                     |
| 171/174                                     | احدرضاحمدي                                            |
| ر <sup>رکه</sup> صنوی،مظفرعلی ۳۵ر • ۱۹۱ر۱۹۱ | احدرضاخال بریلوی،مولانا ۳۲/۲۹/۲۸ ا                    |
| بر،محمد حسن خال ۱۵۲ م۱۵۲ ۵۴                 |                                                       |
| رف علی خال ، کنور ۲۶۳                       | اخرعلی خال ، نواب ۲۷ اخ                               |
| فرعلی، چودهری ۱۰۶                           | 01                                                    |
| خ الدين ١٨٩                                 | 1 / 1 7 / 1 7 / 1 0 / 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| برحسين عرف ميال جان                         | اختر ا قبال کمالی ۱۳۳۳ اط                             |
| برسبسوانی، میراظهرعلی ۱۱۸ مرار ۱۷۷          | اخر انصاری ۲۲ مر۱۳۲۳ سهر ۱۳۳۳ اف                      |
| برکمالی ۲۳۷/۲۲                              |                                                       |
| زاجم ۲۲                                     | اخلاص خال،نواب ۱۳۷                                    |
| زحسین ۱۱۴                                   | اخلاق اختر حمیدی، پروفیسر ۳۴۵ ا                       |
| زسهوانی،عبدالعزیز ۳۰                        | اخلاق حسين عارف ٢١٨ ا                                 |
| م فریدی، شیخ                                | اخیارعلی بدا یونی، مولوی ۱۹۲٫۵۵ اعظ                   |
| اربيگم صديقي ١٩ ٣٣٥ ٢١٩                     | اداجعفری ۳۳ اف                                        |
| ر مجمود حسین ،سید                           | ادریس خال لودی محمد . ۱۵۳ اف                          |
| نبال حسين ، قاضى                            | ادیب، فیض الحسن ۵۵ اف                                 |
| ل الدوله ١٢١/ ١٢١                           | ارسطو ۲۳۹ أفع                                         |
| ل بانو ۸۹                                   | اساس الدین مولوی ۱۸۵/۸۵/۸۸ ۱۸۵ اوق                    |
| ل بیگ مرزا ۲۹۹                              | D (0.5)                                               |
| ل لکھنوی ۲۲۷/۲۱                             | ایخق د بلوی، شاه محمد ۳۴/۱۶۸۸ افعا                    |
| ل محد، شيخ                                  | اسداریب، ڈاکٹر ۲۳ افع                                 |
| ل،علامدسرمحد ١٠٢٤٠ ٢٨٠٢.                    | اسعد بدایونی ۳۴۵٫۲۲ اق                                |
| رجلال الدين محمد ٢١                         | اسفندیار بیگ                                          |
| رسین ۲۸۸۷                                   | اسلعيل خال ١٣١ ا                                      |
| رحیدری ۱۸۱                                  | المعيل شهيدشاه ٢٧ ر ٢٨ ر ٢٩ ر ٣ مر ١ سر ٣ ١ ا         |

| IAM         | امين الدوليه                | ازاده ک۵۱/۱۵۹/۱۵۸ ۳۳۷                                                                                           | اكبرعلى خالءعرثح    |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ME /ME      | امين الدين حيدرشخ           | Iri -                                                                                                           | ا کبرعلی میر        |
| P1./AA      | امين الدين امين د ہلوي      | ٣٦                                                                                                              | اكرام بريلوي        |
| 146/146/141 | امين الله خال عرف اموجان    | rrr                                                                                                             | اكرام عالم          |
| 1.7         | انتظام الدين ، شخ           | مرين 19/47/ ١٩٠١٩                                                                                               | التتمش بثمس ال      |
| IFA         | انتظام الله شهايي           | 110                                                                                                             | الطاف حسين          |
| rra         | الجم،الجمن آرا              | ا، خواجہ ۲۷                                                                                                     | الله بخش تونسو      |
| rr          | الجم فو تي ،ڪيم             | ی ۳۳                                                                                                            | اللمى بخش،مولو)     |
| 149         | انشاءالله                   | لوی ۱۳۱/۱۳۰                                                                                                     | امام الدين،مو       |
| rai         | انشاء                       | اسلام ۱۱۰                                                                                                       | امام حسين عليه ا    |
| rr//rr*/r   | انصارالله، ۋاكٹر ۲۵۶ ر ۵۷   | 11•                                                                                                             | ا ما م على نقيٌ     |
| rz          | انوارالحق ،مولانا           | 0.000 (0.000 (0.000 ) (0.000 ) (0.000 ) (0.000 ) (0.000 ) (0.000 ) (0.000 ) (0.000 ) (0.000 ) (0.000 ) (0.000 ) | امان الله حسين      |
| r47/1.2     | انوري                       | شندی ۳۹                                                                                                         | امانت حسين دان      |
| rra         | انیس، میرانیس               | 1.5                                                                                                             | انتیاز رسول<br>•    |
| rrr         | او،ايف،جيكنس                | بدسین ۱۲۷                                                                                                       | امجد بدایونی،ام     |
| 4A          | اورنگ زیب                   | 179/100                                                                                                         | امدادصابری<br>ع     |
| roi         | اوصاف احمد                  | 170/170/100/119/11/6/1                                                                                          | , m                 |
| P44         | ايم آئي حسن                 | 101                                                                                                             | اميرالنساء          |
| rai/ra.     | اليم حبيب خال               | 122                                                                                                             | امیرالنسا<br>ذ      |
| 10/11/11    | ايوب قادري، محمد دُاكثر ١٠٠ |                                                                                                                 | امیراحد سبوانی<br>: |
|             | 1/45/04/64/64/64            |                                                                                                                 | امير بدايونی، ام    |
|             | P+1/201/P+1/271/PM          | rrryrrr                                                                                                         |                     |
| r42/177/1   | **>/199/191                 | نا محدث ۲۳/۳۱                                                                                                   | اميرحسن سبسوال      |
|             | ٠ .                         | ror                                                                                                             | اميرحسنين جليسى     |
| 127         | بابر طهبيرالدين             | ناد، قاضی ۲۲۹۹۱۱ ۲۳۹۸                                                                                           | امير،غلام اميرنة    |
| iri         | باقرعلی،میر                 | +09/109/101/17/11<br>+++/100/11/17/11                                                                           | ۳۲ .                |
|             | بجوري، ديکھيےعبدالرحمٰن     | FFF / 15 + / 11/7/7/71                                                                                          | امير مينائى         |

| rrr/rr      | بیخو د د ہلوی                     | IZTIAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بخت خال، جزل                              |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| rrozrr      | بيخو دمو ہانی                     | The state of the s | بختاور شکھ ،راے                           |
| r+/r1       | بیدار،شاه محمدی                   | Ir_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بدرالدين                                  |
| 192/190     | بيدادعابدرضا                      | Ir2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بدر الدين، شيخ<br>بدر الدين، شيخ          |
| TYT/TYT     | بيصبر بال مكند                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بدرالدین، قاضی<br>بدرالدین، قاضی          |
| 1.          | بيكم نورالصباح                    | 100/101/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بربر مارین با<br>بر کات احمد ٹو کلی محکیم |
| 240/24      | ىي گويالاريڈى                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بره اکبرآبادی، عاشق حسین                  |
| 11-1        | بيار على بخش خال                  | rrr/rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | o o o o o o o o o o o o o o o o o o o     |
|             | Ų ,                               | rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بېل بدايوني،افضال احمر                    |
| 191         | پرتوروسیله                        | ۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بیمل، رام کشن                             |
| rra         | پروین شاکر                        | /91/90/AD/FF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بهل، رضی الدین مولوی                      |
| 777         | پریم چند جو ہری                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7P/Vb/101/61/00                           |
| rry         | بطرس، احمد شاہ بخاری              | r09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لبمل غلام سجاد                            |
|             | ت                                 | IMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بثيرا                                     |
| rı          | تا بال عبد الحكَّ                 | rr2/rrr/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بشيرالدين احمد دبلوي                      |
| 4014        | تاج الدين نقوى مولانا             | rry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بشر بدر                                   |
| <b>r99</b>  | تیاں،احمد بیگ مرزا                | 10/09/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بقا، بقاءالله                             |
| 14.         | مخبل حسين خان (والي فرخ آ.        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بقاءالله حكيم                             |
| ٨٧          | تزابعلى                           | ۴.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بنده حفيظ الثد                            |
| m77         | تسكين قريثي                       | roo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بنارى                                     |
| 120/17/107/ | تسليم الله غوري ۱۱ر۲ ۱۲ ۱۸ ۱۹ ۱۵۳ | IIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بنیا دعلی ، میر                           |
| /~~/~~/~•   | تسليم سهبواني، انوارحسين بنشي     | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بوعلی قلندر، شاه                          |
| T+9/177/07  | 01/0.                             | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بہادر بیگ                                 |
| rrr/r1      | تسليم لكصنوى                      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بھلو بقائی حکیم                           |
| mym/140/01  | تفتة، ہرگو پال،مرزا               | rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بيباك شاججها نيوري                        |
| 14.         | تفضل حسين خال                     | ۴.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بيتاب عبداللدشاه                          |
| 174/140/64  | تفضّل حسين خال خيرآ باوي          | 111/1-1/29/42/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بیخود بدایونی ۲۶                          |
|             | r1                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |

| جوش، سلطان حيرر ٣٢٢ ١٣٩١ ٢٣٣            | تفضّل حسین خال، کوکب دہلوی ما۵۱ ر۱۵۹ر                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| جوش ملسیانی ۲۵۰                         | 176/146/141/141                                       |
| جوش ملیح آبادی<br>جوش ملیح آبادی        | تفضّل حسين خال قرخ آبادي                              |
| جو بر، احمد شاه بیگ، مرزا ۱۵            | تنها محمد یحی                                         |
| جوهر بدایونی، آفتاب احمد ۲۹/۱۲۹۱۹ر      | تولا بدایونی، تولاحسین ۲۲، ۱۸۰ ۱۳۱۸ ۱۵ ۳              |
| r11/r71/r19                             | تہذیب احمر نقوی                                       |
| جو ہر ٹو نگی ، ع_م                      | ٹ                                                     |
| جو ہر ،محرعلی ، مولانا ۲۲۷ / ۲۲۳ / ۲۲۲  | ٹی، ٹی، مٹکاف                                         |
| جبا نگیر ۲۳۵                            | ث                                                     |
| جيلانی بانو ۲۳                          | ثا قب بدایونی، نجم الدین احمد ۳۲۱/۱۲۲ m               |
| جے مورش (ڈاکٹر) ۲۲۳؍۲۲۹                 | ۴ قب دہلوی،شباب الدین ۱۸۷ ۱۳۴ ر ۱۹۵ ر ۱۹۳             |
| 3                                       | 3                                                     |
| چراغ د ہلوی، شاہ نصیرالدین محمود ۲۰     | جادو،اختشام علی خال،میر ۱۲۲ر ۱۸۰۸ ۱۸۰                 |
| چھوٹی بیگم 🔹 ۱۷۱                        | جالينوس الزمال ، حكيم                                 |
| 2                                       | جامی بدایونی ،عبدالجامع ۲۳۳ر ۲۳۳                      |
| حافظ ۲۲۳                                | جان ڈیون پورٹ                                         |
| حافظ بخش بدایونی مفتی ۳۴                | جذبی معین احسن ۳۶۶                                    |
| حالی،الطاف حسین ،خواجه ۲۲/۲۱ م ۳۰       | جرأت ٥٩                                               |
| /FIF/F•F/IFF/IFI/7Z/77/AF               | بعفر بیگ                                              |
| / T T T T T T T T T T T T T T T T T T T | جعفرعلی خال،میر ۱۲۱ر ۱۸۲ر ۱۸۷۸ م                      |
| / 17/ 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 | جگر بریلوی ۳۹۹                                        |
| حامد الله ندوي                          | جلال تکھنوی ۲۱ مر۵۱ مر۱۱۳                             |
| حامد، حامد بخش قادري                    | جمال الدين حسين خال                                   |
| حامد حسن رضوی                           | جمالي، ديكھيے فيدا                                    |
| حامد سعیدخال لودی ۱۰۸/۱۰۵/۱۰۵/۱۰۸       | جميل سبواني جميل احمد ٢٥٥مر ٢٥٥مر ٣٣١ ١٣٣٠            |
| 14                                      |                                                       |
| حبيب الرحمٰن، ڪيم                       | جنون بریلوی،عبدالجمیل،قاضی ۳۳ ر ۵۳ ر<br>۲۱۱/۱۸۵ ر ۲۱۱ |

| w.x.                             | ٢ ١ ١ ١ ١ ا خليل الله، شخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ماديا د خسيد ن                       |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 40                               | The second secon | حتام الدين ،حسين خال<br>:            |  |
| N                                | ررا ۱۳ ار ۲۴۳   خلیل الرحمٰن اعظم<br>خل ریتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -, -,                                |  |
| دی ۸۰                            | ۵۳ خليل الرحمٰن داؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حسن ، ابوانحسن ،مولوی                |  |
| 11. VII/701/601/61/              | ۲۰ طلیق انجم ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حسن بجزی،امیر                        |  |
| 17001707721/101/12               | 17/12 OF11 - 1/17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حن شخ                                |  |
| rr2/rry/rra/rra                  | ر ۲۲۷ ۳۲۳ خلیق د ہلوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حسن نظامی،خواجه ۲۲۲/۲۲۲              |  |
| rry                              | ۱۳۸ خلقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حبيني بتيكم                          |  |
| و                                | ۸٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حشمت ، حشمت الله، مولوي              |  |
| 1110/1111/1111/11/11             | ۳۲۶ داغ د بلوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حفيظ ميرتقى                          |  |
| TT1/T . A                        | rer/rer/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حقیر، نبی بخش منشی ۲۵،               |  |
| IMZ                              | ١٨٨١٨١ داؤد تي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حميد الدين ،محمد                     |  |
| اسيد ١٥٥                         | ۳۱۵ دائم علی خال ٹو ککی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حميدالله بمحمه                       |  |
| rra                              | ۱۲/ ۱۲/۱۵۱ دیر، مرزادیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حنیف نقوی، پروفیسر ۲۸۸۸              |  |
| ب ۲۵۸                            | 3 333/4 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , /10/11 /11/11 /11/1/1/2/20/7       |  |
| مفتی ۴۰                          | W1. 25 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | /ri+/127/172/10/10r<br>/rrr/7rr/7rr/ |  |
| rrr/ro                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rrr/rr•/r•otrar                      |  |
| TI WO BEA                        | ۱۲ درویش محمر مفتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حيات عامر، ڈاکٹر                     |  |
|                                  | aw aw A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حیات مسعود ہ حیات                    |  |
|                                  | ۳۳۸ ولدارنصری رام<br>۳۳۸ سنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حيرت بدايوني،علامه                   |  |
|                                  | د یا نند جی ، سوا می<br>۲۲۰ س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | جیرت د ہلوی ، مرز ا                  |  |
| بنكار                            | د لا ور فگار، دیکھیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ż,                                   |  |
| <b>j</b>                         | 1•∠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠ خا قانی                            |  |
| الدين اسا                        | ۳۵۵ ذاکر بدایونی،مجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خان<br>خدا داد بیگ                   |  |
| ، حيد رالموسوى عرف سيد حسين مرزا | 17.75,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | خدا داد بیت<br>خسر و،امیر خسر و      |  |
| r+1/r++/199                      | rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خصلت حسین صابری                      |  |
| r 20                             | و مر م م ا ذوالفقارالدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | خصر سلطان د بلوی،مرز ا               |  |
| دی، سید ۹                        | ۴۰ أ ذوالفقار على رضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خلیق احمد نظامی ، پروفیسر            |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |  |

| ر فيع الدين، شيخ                                      | ذوق دبلوی ۲۱ر۹سره ۱مرسهم ر ۵۰ م۵۰             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| فتار                                                  | /FF./FF9/19F/19-/40/04/00                     |
| . 91                                                  | /+0//+0//+0//+0//+0//+0//+0//+0//+0//+0       |
| رئن الدين                                             | - X                                           |
| رنجيت سنگه مباراجه                                    | alla de seu                                   |
| روش صد لقِق                                           | راجندر پرشاد، دُاکنر م                        |
| رونق برایونی، رونق علی خان ۱۳۹                        | راس مسعود، سر                                 |
| رياض الدين ڪيم 100 م191                               | رائخ دہلوی                                    |
|                                                       | راشد حيدرآ بادي، عبدالرزاق ٢٦١م ٢٦٨ ١٩٦       |
|                                                       | راشد کا ندهلوی مولانا استد کا ندهلوی مولانا   |
| زار،داؤدالله                                          | راضی، بہاری لال                               |
| زاغ، دیکھیے نازش بدایونی                              | راغب، بدايوني، يعقوب بخش                      |
| زاہر سعید خال لودی                                    |                                               |
| زاہد ہمش الدین ججا ز خال                              | رام بابوسکینه ن                               |
| زگی، محدز کریا خال، نواب ۷۷ م۱۲۷۳ م۸۳۸                | رحمت الله خال شروانی ، نواب                   |
| -00/FIF/F+A/IAF/IFO/IFF                               | رحمت فاطمه                                    |
| زلالی بدایونی، انصار حسین ۲۲ را ۱۲ ر ۱۹ سر            | رسارا پورئ                                    |
| rr + / rr 9 / rr 1 / rr                               | رساءرام ديال - ١٢٩/١٢٨                        |
| زليخاخانم ۲۵۵                                         | رسوا، فيض احزر، مولانا • ١١٢ ا                |
| زيره نگاه                                             | رشکی (فراق) عنایت حسین، قاضی ۱۹۲۷ر            |
| زیبا احدرشید ۲۵۵                                      | roz/rra/20tyr                                 |
| زين الدين ،خواجه                                      | رشیداحمد معدیقی، پروفیسر ۲۱۷ – ۳۱۰            |
| زین العابدین ۲۳۷                                      | رضى الدين حسن صغاني ، مولانا                  |
| J                                                     | رغنی الدین، عکیم ۱۵۵ / ۱۲۹ / ۱۷۰              |
| ساطل احمد ۱۰                                          | رضی بدایونی، رضی احمد ۱۳ سر ۱۵ سر ۱۹ سر ۱۸ سر |
| ساقی، جوابر ناتھ کول، پنڈ ت                           | رعد، رحمت الله، منشي                          |
| سالارمسعود غازي ۱۸                                    |                                               |
| سالک د بلوی، قربان علی بیگ سالک د بلوی، قربان علی بیگ | رفعت شروانی مجمرعباس ۱۳۰                      |
| سالک رضانی                                            |                                               |
|                                                       | 79                                            |

| 121                       | سعيدالدين،مولوي                      | rrryrrr    | سأئل دېلوي                             |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| ra                        | سعيدخال ،محدنواب                     | rra        | ستار،ستار بخش قادری                    |
| roo                       | سعیدز بیری،سبوانی                    |            | سحر، دیبی پرشاد، منشی ۲۲/۸             |
| ، چود هری ۷۹ را ۱۰۸ ر ۱۰۸ | معيد، سعيدالدين حسين مجمه            | r.9/21     |                                        |
| 111•                      | سكندرلودي                            | rr         | سخاوت علی جو نپوری ممولا نا<br>ن       |
| r9                        | سلطان العارفين                       | rr         | سراج احمد سبسوائی ،مولا نا<br>رپ       |
| 111                       | سلطان الله                           | ۵۰         | سراج الحق مولانا                       |
| ria                       | سلطان جہاں ، بیگم                    | r.r/r99    | سراخ الدين احمد                        |
| يُ جُرُّن                 | ، ا<br>سلطان حیدر جوش، دیکھیے        | 122        | سراخ النساء                            |
| 184                       | سلطان شاد، شخ<br>سلطان شاد، شخ       | 44         | سرخ شهيد                               |
| 10.4                      | سليم چشتى، شيخ                       | 140/47/40  |                                        |
| 119                       | سليم على حسن خال<br>سليم على حسن خال |            | 9/10/190/190/199<br>9/190/194/190/199  |
| 42                        | ال کا جاتات<br>سلیمان تونسوی،خواجه   | m09/mr1/r. |                                        |
| r4                        | سایمان ندوی،سید<br>سلیمان ندوی،سید   | 11/22/17   | سرفرازعلی خال میر                      |
| r^                        | ينان مررن. مير<br>سناءاليدين،مولانا  |            | سرور،آل احمر، پروفیسر ۲۸۸              |
|                           | سودا،محمدر فیع،مرزا ۱۵               |            | 71/14/2/140/22<br>- 17/14/1/14/14      |
| ran, rai, re 9.           | 200.00                               | rrr/rar    | 11.19 PA 12 WAY                        |
| P17/7F7                   | سوزان سہار نپوری<br>مرامر دی         |            | سرور مار بروی<br>مرور مار بروی         |
| rar                       | سبا مجددی                            | rar        | سرور،نواب أعظم الدوله ميرمحد.          |
| r9+                       | سیاح ،میادادخال<br>دارم              |            | - Transition 1997                      |
| P01                       | سيال،محمد حيات خان                   | ۸۵         | معادت علی خال احکیم<br>داری عشانی میان |
| 49                        | سیداحمر، حضرت<br>. ا                 | rr/r1      | سعدالدین عثانی ،مولانا<br>رید. در      |
| 198/19-100                | سید،سیداحمد خال،مفتی<br>ا            | רחימר      | سعدی شیرازی،مولانا<br>. د حکه          |
| ۸٠                        | سیداحمد دہلوی                        | r^         | سعيدالله، ڪيم<br>رين ڪ                 |
| r4/r1                     | سيداحدشهيدٌ                          |            | سعيدالدوله، ڪيم                        |
| IMA                       |                                      | 1677161    | سعیدالدین فریدی، سعدالله               |
| 101                       | سيدمحمد خال                          |            | سعیدالدین، دی <u>کھیے</u> کامل         |

| منمس الدين احمد خال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سيدمحمود خال                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ستمس الرحمٰن فارو تی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سیدمحمود غازیپوری، ڈاکٹر ۲۰۸ / ۲۵۲ر                      |
| شش بدایونی ۱۲ سار ۱۳ مر ۲۵ سر ۲۹۳ سر ۲۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | アイ・ノアググ<br>イン・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・アイ・アイト             |
| شوق بدایونی، شجاعت الله ۳۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سید ہاشمی فریدآ بادی                                     |
| شوق قىدوائى،احرعلى منشى ١٩٨ر ٢٠٦ر ٢٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سید مبر با دشاه<br>سیفی بر نمی می کد                     |
| شوکت بلگرای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سیقی پر یمی، ڈاکٹر ۳۶۶<br>سیماب اکبرآبادی ۳۶۳            |
| شوکت سبز داری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | میماب ا جرا بادی                                         |
| ٔ شوکت میرتشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>†</b>                                                 |
| شباب الدين خال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شاداب ذکی، ڈاکٹر ۲۸۷/۸۱ ۳۵۵/۳۳۲ ۳۵۵                      |
| شهباز صدیقی ۳۲۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شانتی رنجن بھقا چار ہیں۔<br>شانتی رنجن بھقا چار ہیے      |
| شبزاده محمد ۱۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شامدها بلی ۱۲۰۸۰۱۳ مار۲۰۰۸                               |
| شهيد، شهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شاه سلیمان مر ۲۳۲٫۲۳۱                                    |
| شهبید،غلام امام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شائق بدایونی،سدیدالدین ۳۲۷                               |
| التناقظم ١٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شائق، فیض الله حبیر، خواجه<br>شائق، فیض الله حبیر، خواجه |
| شخ حسين عرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شبلی نعمانی ۲۲۹۰/۲۲۰ ر۲۹۹                                |
| شيدابدايوني عبدائخي ۳۲۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شجاع الدوليه ١٩                                          |
| شيرز مال خال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شرر بدایونی علی بخش خال ۷ر۷ سار ۴ سار ۲ سار ۲ سار        |
| شیفته جمر مصطفیٰ خال ،نواب ۲۱ ۱۳۰۰ ۱۳۱۱ اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TTY/00/59/64                                             |
| شكيبير، وليم شكيبير ٢٩٧/٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شرف الدين حسين خال ما ١٧٦                                |
| ) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | شرف الدين، شيخ                                           |
| صادق علی خال ، حکیم میرو۱۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شريف خال محمد ، حکيم                                     |
| صادق(عزیز)محمرعزیزالدین ۱۲۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شعارُ الله خال، ڈاکٹر ۱۳                                 |
| /18/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شفا ، محمد حسين خال ، حكيم                               |
| ノリタアノノハロンノムアナノス・ノノアアンドア                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شفاعت بدایونی، شفاعت الله ۲۵/۴۰/ ۲۵/                     |
| ~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 107/90                                                   |
| صاحب،امة الفاطمه ٢٦/٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فکیل بدایونی مکیل احمد                                   |

| ، دیکھیے ،نظم طباطبائی                 | طباطبائي  | 9           | صالحه بيكم قريثي            |
|----------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|
| ن بدایونی ۲۸مرساس                      | طيب بخثر  | rar/Iri     | صاسههوانی،صابرحسن بنشی      |
| <b>B</b>                               |           | TA1/FF9/10F | صباح الدين عبدالرحمن،مولانا |
| مدیقی، پروفیسر، بدایونی ۱۶سر۱۹سر ۳۵۸   | ظفراجره   | r02         | صبيح احمد كمالي             |
| صدیقی، ڈاکٹر ۲۸۴                       | ظفراحمه   | AP          | صدرالدين شيخ                |
| جمیدی ۳۵۸                              | ظفرانور ْ | III         | صديق حسن خال، نواب          |
| درشاه ۱۱۰/۱۲۸/۱۵۰/۸۳/۲۹ درشاه          | ظفر، بها  | rrr/rr      | صفابدا يوني ،عبدالحي        |
| rı                                     | ظفرحسن    | <b>7</b> 47 | صفیر بگرامی ،فرزنداحمه ،سید |
| بال ` يال                              | ظفرعلی خ  | ۸۳          | صغيراجر                     |
| ن، حکيم به ١٥٥ ر ١٥٥                   | ظل الرحمٰ | TOA/21/01   | صهبائی،امام بخش             |
| ورالحق ۳۲۳                             | ظبور،ظب   |             | ض                           |
| ن ۱۱۳                                  | ظهورسيم   | rra/119/29  | ضابط،اصغرعلی ۸۷٫            |
| ryr                                    | ظهير      | rozira      | ضمير بدايوني ضميرالحن       |
| صدیقی، ڈاکٹر ۲۲ر۳۵ مراا ۳ر             | ظهيراحمد  | 9           | ضميرحسن دبلوي ،سيد          |
| ron/rri                                |           | 1.4         | ضوءافضل على                 |
| ین خاب، محیم ۱۳۵۰ ۱۳۵ رسیار            |           | PF1/F1A/F1  | ضياحمر، پروفيسر ٢/٢٢        |
| 112++102/100/101/10+/10<br>mot/19m/19r | •/119     | 9           | ضياالدين احمد شكيب          |
| ین مدنی سید ا ۱۲۳ ۱۲۳ ۱۲۲              | ظهيرالد   | 91/9+/19    | ا ضياءالدين محمد            |
|                                        | ظهيردبلو  | IA          | ضياالدين مآتى               |
| E                                      | ·-        | rrr/112/09/ | ضياءالقادري، يعقوب بخش ٢٢،  |
| خال، د <del>یکھی</del> ے فنا           | عايدسعيد  | ran         | ضياءعباس بدايوني            |
| ين العابدين خال ٢١ر ١٣٠٠مر ٨٥٨ر ١٣٣    |           |             | Ь                           |
|                                        | عاشور بيگ | rry         | طالب دہلوی                  |
|                                        | عاصمهوة   |             | طالب، دیکھیے فدا            |
| دِانی،ر فیع احمد ۲۲                    | 100       | rrr         | طالب،سعيدالدين خال          |
| ırr                                    | عالم پيا  | 9+//9       | طالب ،محمر وبإب الدين       |
|                                        | 5200      |             |                             |

| ۳.               | عبدالجيد قادري،مولانا                 | r4r/r2        | عبدالباری سبسوانی ،مولانا               |
|------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| ALTONOMIC ROPAGE |                                       | د ۲۵          | عبدالباتی سبسوانی ،مولانا ،سیدم         |
| ragirr           | عبدالله ولی بخش قادری<br>اس           |               | عبدالحامد قادری،مولا نا                 |
| 99/9/            | عبدالملك انصاري                       | rrr           |                                         |
| r9/r2            | عبدالوالى چشتى                        | 144           | عبدالحق<br>مرابع مرما                   |
| 1121/10/101/     | عبدالودود، قاضی ۷۷.                   | 777           | عبدالحق کا بلی مولانا<br>ریب            |
| 1492/494/490     | /rnz/rna/rnr                          | /191/11       | عبدالحق ،مولوی (بابائے اردو)            |
| ror/r*/r*        | /r +1/19A                             | rp9/r+1       | W                                       |
| rr/r1            | عبدالو ہاب نجدی                       |               | عبدالحميدخان لودي                       |
| 10-4             | عبدالهادي، د يوان                     |               | عبدالرحمٰن بجنوری ۲۰۹ر ۲۰۸              |
| چەم ي            | عرش گیاوی شمیرالدین اح                | T01/11/1      | 49/14/101/179                           |
| ur               | عرثی،احمد حسن،سید                     | r * * / r 9 A | عبدالستارصد يقى ، دْ اكْبْرْ            |
|                  | عرشی،امتیازعلی خال ۹۰                 | 101           | عبدالسلام خال،مولانا                    |
| /FAT /FZF/FF     |                                       | 44/52         | عبدالسلام عباس ،سلام ، قاضي             |
| realtezitt       | ۷                                     | 144/11+       | عبدالشكور،محمر، قاصى                    |
| 119              | عرفان زيدي                            | rr            | عبدالصمدسيسواني،مولانا                  |
| rr               | عر فان صد تقی                         | r2r/r49       | عبداللطيف،سيد، ۋا كنر                   |
| 191/1-4/17       | عرفی                                  | 21            | عبدالعزیز ،مولوی                        |
| rr               | مرون زیدی                             | 7FZ7F47F      | 527 82 6 83                             |
| TAT / ITA / ITT  | عروج ،عبدالرؤف                        | IFIDEA        | 020000000000000000000000000000000000000 |
|                  | عزيز، ديکھيے صادق                     | r (9/179/1    | عبداللطيف ١٥٠ عدد                       |
| rrr              | عزيزصفي بوري                          | FFT           | عبدالغفور، دهرم پال                     |
| rr2/r•           | عزيز لكصنوى                           | rA.           | عبدالغني ،شاه                           |
| rrr              | ロアンナ                                  | rı            | عبدالقادر،البدايوني،ملا                 |
| rzr              | عطاءاللدخال دراني                     | r9/27/71      | عبدالقاور قادري ،مولانا                 |
| Z+/4A            | عطا جسنين                             | FA            | عبدالقادر د ہلوی، شاہ                   |
| rrr              | عطا بدايوني ،عطامحمر                  | ror/rr.       | عبدالقوى دسنوى ٩ ر                      |
| 144/114          | عطا بدا يونى ، عطامحر<br>عطامحى ألدين | 19+           | عبدالمجيدخال                            |
|                  |                                       | ٨٧            |                                         |

| غلام على خال                                   | عظیم اللہ 💮 💮                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| غلام علی شاه ۱۲۶                               | علا ؤالدين اصولي ۴٠                      |
| غلام علی ، تکھنوی                              | علائی،علاؤالدین احمدخال مرزا ۲۹ م۱۳۲ ۱۳۸ |
| غلام قادر ۱۲۲                                  | 19-/14.                                  |
| غلام نجف خال چکیم ۷ر ۱۲ر ۳۵ر ۱۳۴۰ تا ۱۵۸۷      | علاؤالدین،سید،(بادشاه) ۸۴                |
| PINAPINEPINAPINEPINAPINA                       | على اكبرخال طباطبائي ٢٠٩٦م ٣٠٠           |
| TOZ/T+1/T++/19T/19T/191                        | علی بخش خاں ۳۳ ۲۳                        |
| غياث الدين بلبن عياث                           | على حسين ، ڪليم                          |
| غیاث الدین ،مولوی ۱۳۱                          | على شهبيد ١٨                             |
| ف                                              | 1000                                     |
| فانی بدایونی ،شوکت علی خال ۲۶ر ۱۰۳ مر ۱۳۰۰م    | علی کرم اللہ وجبہ اے<br>مانت             |
| r4.,r04,r01,rr.,rr0,rir,rii                    | على نقى خال نواب مم                      |
| فائق بدا يوني، ديكھيے معين                     | علی مولا بزرگ ،خواجہ ۴۰                  |
| افت شن                                         | عمران، شيخ                               |
| 1.87 SS#ELL ASS                                | عمر فاروقٌ، حضرت ۱۴۵                     |
| فخرالدین،میر ۱۷۹                               | عنايت حسين خال                           |
| فخرالله،خواجه                                  | عنایت حسین رضوی ۹۵                       |
| فدا،احمد حسن، سيد، حكيم ١٢٠ / ١١٠ تا١١١ / ١١١٨ |                                          |
| /1225120/150/155/155/155                       | 140 (33)                                 |
| MOD/198/198/10/10/10/10/10/10                  | عنایت سین خال استاد ۱۸۴۰                 |
| فراق للصنوى ٢١                                 | عیش بدایونی ۲۲۳۳/۳۳۰                     |
| فراق دیکھیے،رشکی                               | ٤                                        |
| فرخ جلالی،سید ۱۹۸۸م۱۱ر ۱۲۵۱ر ۱۸۵۸ و ۳۵۹        | غفوررؤف ۳۵۱                              |
| فريداحمه بدايوني ٣٠٠                           | غلام امام شهبید ۱۹۱٫۳۵                   |
| فريدالدين مسعود ،شكر تنج ٢ ١٣٦ ر ٢ ١٣          | غلام احمد شهيد                           |
| فريدالدين احمد                                 | غلام باباخال،نواب ۱۹۲۱/۱۸۱ سر۱۹۳ ۱۹۳     |
| فريد مختشم خال ،نواب ٢٣٠                       | غلام حسنین قنوجی ،مولانا ا               |
| فصیح الدین، قاضی ۲۶ ر ۱۸۹ ر ۱۹۰ ۱۹۰            | غلام شبير ۲۳۶                            |

| 195-105      | قطب شاه                     | rr                  | فصيح الدين ،مولانا                                   |
|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| ryy          | قراحمه نفؤى سيد             | ۸۳                  | فصیح الله خال، فصیح الدین                            |
| rrryrrryrr   | قمر بدایونی ،قمرالحس        | rA                  | فضل امام خيرآ بادي،مولا نا                           |
| 91/9-        | قمر قرالدين احمد            | 144/111             | فضل امام، قاضی                                       |
| ۲.           | قيس، افضل الدين             | 141/141             | فضل الله خال ، نواب                                  |
| 2.1          |                             | 179/11/12           | فضل حق خيرآ بادي،مولانا                              |
| FAT/07/1*    | كاظم على خال                | mar/110/00          | ۰۳ر۳۳/۳۳/۳۳<br>نفنا ا                                |
| r9+/r0r/40   | كاليداس كبتارضا             |                     | فضل رسول ،مست ،شاه ، دیک<br>فضل مجید بدایونی ،مولانا |
| (3)          | كامل، باقرعلى خان           | rr                  | - A                                                  |
| 101/99/10/50 | كامل،سعيدالدين،ڪيم          | / T T A / T T + / T |                                                      |
| 121/111      |                             | 1.00                | فنالودی، عابدسعید خال                                |
|              | تشغل بدایونی ،سلامت ا       | 19r/rA              | فياض الدين<br>فياض الدين                             |
| 197/5-152    | کا عا ہیں :                 | 111                 | فيض الله                                             |
| ar /ar       | للب في حال الواب            | rai                 | فياض محمود                                           |
| 112          | كلثۇم النساء<br>كل          |                     | ت                                                    |
| 9            | کلیم سبسرا می ، ڈاکٹر<br>سا | ror                 | تا آنی                                               |
| HA           | كليم ،نو رانحسن خال         | TT/TA               | قاسم نا نوتوي،مولانا                                 |
| 122          | كمال الدين حسين،مير         | r + / r 4           | قتيل ،مرز ا                                          |
| نی ۸۴        | كمال الدين فرشوري، قاط      | 197/72/77           | قدربگرامی،غلام حسنین                                 |
| rrr          | كمال تكصنوي                 | 4.                  | قدى                                                  |
| 1+1          | كنيز فاطميه                 | 19821082105         | قطب الدوله ۱۸۲۸۱۲                                    |
| مسين خال     | کوکب د ہلوی، دیکھیے تفضّل   | IA                  | قطب الدين ايبك                                       |
| (rr          | كوئن وكثوريي                | 14                  | قطب الدين حاجي                                       |
| 17+          | كيدار ناته                  | 10-2                | قطب الدين كوكيه                                      |
| 121          | كهيمي حلواتي                | rr                  | قطب شاه ،عبدالله                                     |
|              |                             | 110                 |                                                      |

| F4.        | مبشر على صديقي                    | گ                                                   |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| rt         | متنتى                             | گل حسن قادری عادری                                  |
| 141        | مجروح، میرمبدی                    | گلشن ابوب علی خال ۱۳۲                               |
| T01/T1+    | مجنول گور کھپوری                  | گنگارام بقال، لاله                                  |
| <b>-4.</b> | مجيب ظفر، انوارحميدي              | گو پی چند نارنگ                                     |
| IAM        | محبوب حسين خال                    | گودندراؤ گائیکواژ ۱۳۱                               |
| rA         | محبوب علی دہلوی ،مولانا           | گوہر بدایونی، گیندن لال 🔋 🛮 ۱۲۹                     |
| 1+1/1+0    | محسن الملك 🔍                      | گیان چند ۲۹۲/۲۸۵/۲۸۳ بر۲۹۷                          |
| ۵۱         | محسن لكصنوى                       | r.r/r99                                             |
| rr/rl -    | <u> بمحشر بدایونی، اکرام الله</u> | لية ١٠٣٥                                            |
| rr9        | محشر بدایونی، فاروق احمد          | U i i i                                             |
| ~~         | محفوظ الرحمن بسيد                 | لارو لکنن (وائسرائے ہند) ۸۹                         |
| ~~~~~~     | محفوظ علی،میر ۲۲ر ۹۴ر ۳۲          | لطف الله فريدي                                      |
| rrr        | محمرا يحلق خال ،نواب              | لطف بدایونی،اکرام احمد ۲۳۳                          |
| r.0        | محمراتملعيل بدايوني               | لطیف حسین ادیب، ڈاکٹر،سید ۱۲<br>لکھ                 |
| 94         | محمد أسمعيل ميرتشي                | ا ۱ ا                                               |
| 11•        | محمر اسملعيل سيدخوا جبه           | لياقت سعيد خال لودى، كرفل ١٠٣                       |
| TT9/TTA/1  | محداكرام، شخ ٢٢٠                  |                                                     |
| 777        | محمد بشير، مولانا ،محدث           | ולטון שפודרודרודרודרוצרן                            |
| rr/r1      | محمد بن عبدالوباب                 | 14664114147477474                                   |
| ar         | محمر جليس، قاضي                   | /120/120/120/110/110/111/10/141                     |
| 11+        | محمد حاکم ،صدرالدین ،خواجه        | /127/170/170/160/160/160/160/160/160/160/160/160/16 |
| 122        | محدحسن ،سيد                       | /r·r/r90/r9r/r9r/r9·/rAL                            |
| r.r/r99    | محدحسن ،خواجه                     | rar/ra-/rrz                                         |
| 111        | محدحسن صالحى                      | مأئل،ميرعالم على خال ١٣٠ر ١١٤ تا ١١٩١ ر ١٢٠٧ر       |
| 117/102/10 | محدحسن عسكرى ١١٣٣ ٢               | 194/141/14+/124/124/1242120                         |

| r4.          | محبودالحن بدايوني                 | ۳۳              | محرحسين تبريزي                |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 102          | محمودشخ                           | 11+             | محمدخطير،سيد                  |
| 122/17       | محمودعلی ،میر                     | ∠9              | محمد روشن ، حاجی              |
| IA           | محمود غزنوي                       | ra              | محد سالم ، مولانا             |
| irr          | محمودميال چشتى ، پشخ              | 122/20          | محمر سعيد خان نواب            |
| rr           | محی الدین قادری ،مولانا           | ۱۵۸             | محمر شفيع دہلوی،خواجہ         |
| ra+/Frz/r    | مختارالدین احمد، پروفیسر ۲۱۳ م ۹۵ | 122/11/11:      | محدصا کح ، قاصٰی              |
| rr9          | مختار سزواري محكيم                | 198/171/10/77   | محمرعلى خال نواب              |
| Y.O.         | مخلص گنوری،حمیدالدین              | 99/9/           | محمة على مشخ                  |
| or           | مدار بیگ                          | ira             | محمدعلى اصغر                  |
| IA           | من يال                            | 111             | محمد عوض بمفتى                |
| /11+t9A/YF   | مد ہوش، خاوت حسین پر              | 19/15           | محمد غوري                     |
| ra9/10/1     | rr/12r/120/12                     | 11+             | محمد فاضل مفتى                |
| 10110-11-    | مذاق بدایونی، دلدارعلی شاه        | 11+             | محمد قاسم،مولانا              |
| 1142191141   | 00/10/20/01/01                    | r•              | محمه مجتهد لكصنوى ،سيد        |
| 191/19+      | a 14.                             | 16-7            | تحدمراد، شخ                   |
| IMA          | مردان على بدايونى                 | 1777-179174     | محمر مصطفي سلى الله عليه وسلم |
| rrr          | مرزاه تزیز بیگ مرزا               | 111/11/2/120/9/ |                               |
| 10° A        | مريم النساء                       | AI              | محمه ميرحسن رضوى              |
| 49           | مريم بيكم                         | 179             | 12.2                          |
| ノナインナレナ・     | مست بدایونی بصل رسول،شاه          | rr              | محمرنذ يرسهبواني مولانا       |
| 191/191/100/ | ro                                | 11*             | محد باشم                      |
| rrı          | مسعوداختر                         | ro .            | محمد یارخاں سورتی ،نوار       |
| 90           | مسعودنقوی،سید                     |                 | محديجيٰ ، ديڪھے تنہا          |
| ۴.           | مسكين بخطيم الله                  | >1000100>100>1  | محوداحمه برکاتی ۷۳            |
| r/11/10.     | سيح الدين، حافظ ٢١١١/١١/١٠        | DOILIFICATION   | 1105/105/101                  |

| موجد بدایونی، و ہاب الدین ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مسیح گل،سردار                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| موجد لکھنوی، کا لکا پرشاد ۱۳۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مشاق حسين                                                 |
| مودود بخش ۱۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مشتاق احمد تجاروی                                         |
| مومن،مومن خال ۱۳۶۸ ۸ ۲۳۸ مر ۲۳۸ ر ۲۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مشفق خواجه                                                |
| 144-144117117140100104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مصحفی ۲۵۱                                                 |
| rol/rea/rez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مظفر بهادرمرزا                                            |
| مونس نظای ۱۲/۹۲/۱۹۸۸ ۱۳۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مظبرحسین ، مولوی                                          |
| /445/441/44+/400/40V/40T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مظبرعلی کیم                                               |
| r4./r01/rr9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 17                                                      |
| مبرالنساء * عدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مظهرعلی میر " ۱۱۱۸ ۱۱۱۸ ار ۱۷۷۸<br>معیر زیر               |
| مېر،غلام رسول ۲۱۱ر ۲۲۳ م ۲۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | معجز سبسوانی، اعجاز احمد ۲۱۸، ۱۲۵، ۱۲۵،                   |
| TTA/TAT/T4T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | /TYT/TOZ/TYT/TOT/TTZ/TT9                                  |
| مبمر ه بشباب الدين شيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m4+/144                                                   |
| مہیش پرشاد ۲۸۳/۲۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | معروف،البی بحش خال،نواب ۲۱/۱۳۱۸                           |
| میرینچه کش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rrr/rrr                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معصوم سر ہندی ﷺ                                           |
| میرستن رصوی، سید ۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | معین الرحمٰن ،سید، ڈاکٹر معین الرحمٰن ،سید، ڈاکٹر ۲۸۳٫۳۷۱ |
| یر، براقی بر ۱۲۹۱٬۲۵۸٬۲۵۱٬۲۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TT./TTA                                                   |
| ۳۵۹/۳۲۹/۲۲۳/۲۲۳<br>ک <sup>ن</sup> ن ن ن ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | معین الدین شا جبها نپوری ۴۰۵ م ۲۰۵ مر ۱۳۰۵ مر             |
| میکش بدایونی،رفیق احمد ۳۳۱<br>بن د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rerette.                                                  |
| ميس احد سين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | معین بدایونی معین الدین فائق ۲۵٫۴۱                        |
| U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مقبول النساء ٨٩                                           |
| نا درعلی منشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ملہم شہید ۱۸                                              |
| نا در ، دیکھیے درگا پرشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ملاواحدي ٢٣٦                                              |
| نادم سیتا پوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | متاز بدایونی متاز الدین ، حکیم ۴۰۰                        |
| نازش خیرآبادی ۱۳۰۰ سر ۱۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نتظم، بہاری لال 📗 🔻                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| نازش بدایونی محمد مبین<br>ناخ ،امام بخش، شیخ ۵۵ م ۲۵۸ ر ۲۵۸ ۲۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | منیرشکوه آبادی ۲۵۵ / ۲۹۲ / ۳۳۰                            |
| AND THE PERSON OF THE PERSON O | a)                                                        |

| rre              | نظر،نوبت رائے                | 14.                                     | صرالدين، حكيم                      |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| rer/rir          | نظم طباطباتى                 | irr                                     | اصر، ناصرعلی میر                   |
| ryr/ry           | نظیری                        | rı .                                    | اصحى ، جمال الدين خار              |
|                  | نفیس بدایونی،اشرف علی        | Ch. 1                                   | اطق بدايوني، نظام الد <sub>.</sub> |
| 77               | نقى الدين                    | 121                                     | بى بخش خال                         |
|                  | نقی علی خاں بریلوی،مولو ک    |                                         | ي بخش منثى ديكھيے حقير             |
|                  | نكبت سبسواني ،شأ كرحسين      | 149/42/07/70                            | ئاراحمد فاروقی، پرو <b>نی</b> سر   |
| r09/r04/r00/     |                              | FOZ/FAF/F19/1                           |                                    |
| IAM              | نواب على نقل خال             | A9                                      | يجابت النساء                       |
| 10/7-209/11/1    | نوابدايوني،ظهورالله خال ا    | وی ۱۳۵/۱۳۱                              | بحف على خال جهجرى ،موا             |
| ~~~              | نوح ناروی                    | 11/2/117                                |                                    |
| <b>r</b> Z       | نوراحمه قادری،مولانا         | 195/197/101/10/                         | مجم الدين حيدر، يشخ                |
| rr               | نورالحق فرنگی محلی ،مولا نا  | ri                                      | تخشى،ضياءالدين                     |
| 122              | نورالدين حسين ،سيد           | 1505/15/15/5                            | ذيراحمر، يروفيسر                   |
| IF *             | نورالدین،مولوی               | TOT/TAZ                                 |                                    |
|                  | نور جہا <u>ں</u><br>نور جہاں | فدث ۳۱                                  | ز پر خسین د بلوی، سید، م           |
| 179              | ÷ .6.                        | ryr                                     | شاط، ہر گوبندسہائے                 |
| ror/191/190/     | لوللشور، کی ۲۸۵              | m44                                     | شورواحدي                           |
| 1+1-             | نیاز رسول<br>نا              | mai                                     | صيراحمه صديقي                      |
| roz              | نياز فتحيوري                 | 144                                     | صيرالدين،سيد                       |
| 777              | نيركمالي                     | 1+9                                     | صیرالدین ہاشمی                     |
| اب ۱۲۱/ ۱۲۲/ ۱۲۵ | نير،ضياءالدين احمد خال،نو    | rrr                                     | مرانندخال،مرزا<br>مرانندخال،مرزا   |
|                  | 9                            | IAF                                     | سرالدین حیدر                       |
| II C             | واجد حسين ،سيد               | rrr/00/r•                               | مسیر د ہلوی ، شاہ                  |
| 1967/1467/146    | واجدعلی شاه نواب             | rr+/69/10/1+                            | ظام الدين اولياء                   |
| 191/20           | واسطمى فضل رسول              | 117A117Z11+F1F                          |                                    |
| مولوی ۲۷         | واعظ بدايونى، احسان الله،    | / 19 / 19 / 19 / 19 / 19 / 19 / 19 / 19 |                                    |

| 36 E         | ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMA          | وجيهدالدين                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 110"         | ياس، ذا كرحسين ،مرزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | /174/164/16. | وحيداحم مسعوده ينتنخ ١١٢٥ م                     |
|              | يكانه ويكصي ياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m4r/mmr      |                                                 |
| rol          | يوسف حسين خال، ڈاکٹر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>41</b> .  | وحيدالدين خال                                   |
| 14.          | يوسف على خال لودى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110          | وحيداشرف،سيد، ڈاکٹر                             |
| r•A          | يوسف على خال نواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>F</b> A   | وحيد الله، حكيم                                 |
| ۸۳           | يوسف فرشوري، شيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rri          | وزيرآ غا، ۋاكثر                                 |
| irr          | يوسف على مير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144          | وزيرالنسا                                       |
|              | یوسف مرزْا (برادرِ غالب) ۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IMA          | وصل فاطمه                                       |
| 1 WI 71 1-71 | ( • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | وفاءابراہیم علی خاں،میر ۷                       |
| اربير]       | كتب و رسائل [اڅ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | a/Irr/Irat Irr/Ir.                              |
| rrr          | آبحيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 198/198/11   |                                                 |
| /164/16V/1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>FI</b> Z  | و قار رضوی                                      |
| 101/101      | 200<br>200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rai          | وقارروماني                                      |
| 11-2         | آ ٹار بدایوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 145/145      | وقر ،احمر جان ، ڪيم                             |
| ۴.           | آ داب الصبيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .710         | ولا بدايوني ، ولاحسين                           |
| فدمات ۲۲۱/   | آل احمد سرور، شخصیت اور ادبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ∠9           | ولايت حسين رضوي                                 |
| PPA/121      | The state of the s | ror          | ولايت،ولايت على خال                             |
| - 20         | آ درا نڈین مسلمانز<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | ولی الله، شاه ،محدث د بلوی                      |
| <b>r</b> 9   | آئيينه جہال ثما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TA/TZ        | -                                               |
| 197/02/09    | آئيينهِ دلدار ۵۵ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94/49        | وہاج الدین <i>،گھر</i><br>نہ سے                 |
| rir          | آئينه غالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | /17A/91/9+/  | ویریندر پرشاد سکسینه ۲۳۰                        |
| rrr/r9r      | آئيينهِ مشاعره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | וועזיריון    | 19                                              |
| ryr          | ابن سبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | شعا بين                                         |
| 9.           | ا پالوجی فارمحمد اینڈ قر آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HEALI        | ماشم علی خال مو مانی ،حکیم<br>مند ه کرد د ارد ا |
| ur           | اتحاف النبلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | ہنشر،ڈ اکٹر،ڈ بلو ڈبلو<br>سے                    |
| 147 -        | ۱۸۵۷ء کا تاریخی روز نامچه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IP.I         | بيراسكه                                         |
|              | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                 |

| Λ9             | اعجاز القرآن                | IZT         | ١٨٥٤ء كي المشعرا                |
|----------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------|
| rym/r04        | اعياد ثلاثه                 | rr/rr       | احسن نا نوتوي                   |
| rr             | افادات ِترابيهِ             | rr/rr       | احقاق الحق                      |
|                | ا فادات صربیر               | ۸۸          | احوالِ غالب                     |
| ۵۱             | افاد وتاريخ                 | roi         | احوال ونفتز غالب                |
| rrz            | افکار کے دیے                | TA/TT       | اختر شهنشاءی                    |
| PY+            | اقلیم ادب کے تا جدار        | rz          | اخيارالابرار                    |
| 100/19/17/10/  | انكل الثاريخ ١٨١٨ ٣٠        | T72         | اداریے                          |
| 191/11/08/05   |                             | rry         | ادب اورنظریه                    |
| طين النجديي ٣٣ | البوارق المحمد بيارجم الشيا | 117/10A/101 | او بي خطوط غالب ١٣٣٠ر           |
| rr             | القول القصيح                | rrr         | اردوادب میں طنز ومزاح           |
| rr             | المعتقد المنتقد             | ۳۸          | الادو کے اخبار نویس             |
| rr/rA          | انتناع نظير                 | ra.         | اردو کے کلا لیکی شعرا           |
| ~1/~A          | انتخاب دبر                  | rı .        | اردونثر کے ارتقامیں علما کا حصہ |
| 69/61          | انتخاب ززي                  | rı          | اردومخطوطات                     |
| Al             | انتخاب بخن                  | r01         | اردونظم پر تنقیدی نظر           |
| 91             | انتخاب عزيز                 | /154/112/41 | اردوئے معلیٰ (غالب)             |
| rri            | انتخاب غزليات غالب          | 110/109/102 |                                 |
| r • 0          | انتخاب كربل كتفا            | r12/r19     | ازخاك بدايون                    |
| F00/11/29      | انتخاب كلام زكى             | r.          | ا ژرنگ چیس                      |
| سرور ۲۰۵       | انتخاب كلام رجب على بيَّه   | rra         | اذبرنو                          |
| riz (          | انتخاب كلام نازش بدايوني    | rry         | اسلام بجواب ترك اسلام           |
| 174/11/19      | انساب شيوخ فرشوري           | 141         | اسلوبيات مير                    |
| μ.             | انشائے فیض رساں             |             | اشار بيرغالب                    |
| ف غالب ۲۳۵     | انك ۋونس فرام لائف آ        | rra         | افنک بیم                        |
| rra            | انگليال فگارا پي            | r'A         | اعتقادات سرسيد وشرر بدايونى     |
|                |                             |             |                                 |

| T09/174                             | تدم اور سهی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ں رشکی ۱۹۷۲                         | يا <sup>ن</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ل راشد حیدرآبادی ۲۸ م ۷۰            | بعشرت ٣٢٨ بياخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ں غالب بخط غالب م                   | وشاند ۳۳۵ بیاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ں نواب رحمت اللہ خال 🕒 ۲۷۱۷         | غ دودر ۲۸۵/۱۸۹/ ۱۸۲۰ عیاض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| دالمعرفت ۲۰۰۰                       | نيات الصالحات ٣٩ بية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الاقوامي غالب سمينار ۱۵۳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ų                                   | ن خانه من ۳۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| פעונ אירי                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ادس ۳۳۵                             | .s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| آبنگ ۱۰۱ر۲۳۱ر۱۵۲ر۱۲۱ر۱۹۴۱۸۸۲        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| آ ہنگ ۔قدیم ترین قلمی نسخه ۲۸۶ر ۳۵۴ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| آ ہنگ میں مکاتیب غالب 📗 🗚           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ن اور پر کھ کے ہم                   | ایوں کے اسا تذویخن ۲۹۳/۱۲۹ پیچا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ت                                   | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ج المدائح - ١٠٠٠ه                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یخ ادب اردو ( سکینه ) ۵۸            | ×1 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| یخ بدایون(اردو) ۹ س                 | The state of the s |
| یخ بدایوں(فاری) ۹۳                  | 9. (3. X X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| یخ بھرت پور ۹                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یخ بی حمید (قلمی) ۵۹/۱۰/۸۹/۸۹       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یخ بن حمید (مطبوعه ) ۲۶<br>تنا      | U1 ■ U1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| یخ سپوان (قلمی) ۲۲/۱۳۵              | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| یخ شعراے روہیل کھنٹر                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يخ شيخ شاءي                         | /F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                     | m94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| تقویم غالب                                                    | تاریخ فرشته ۱۹۸۱۸                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| تقوية الايمان ٢٠١٦٨ ٣٣                                        | تاریخ فرمال روایان خاندان تیموریه ۵۵                 |
| تلاش غالب ۳۵ر ۵۳ر ۱۹۱۷ / ۱۹۱۸ / ۱۹۱۱                          | تاریخی مقالات ۲۰۸۱۸                                  |
| تلاش وتعارف ۳۰۵                                               | تائيدالاسلام ٢٥                                      |
| تلانده غالب ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۲۲ تا ۲۵ ۲۷۲ ۲۷                          | تجليات . حجا                                         |
| /115/115/111/10A/9Z/AF/AI/ZZ                                  | تجليات محن ٢٨ ر ٨٨ ر ١٩٦ ر ١٩٦                       |
| /14 m/14 d/14 0/14 0/14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 | تحذيرالناس ٣٣                                        |
| 190/190/190/170/179/INI                                       | TO ALL TO A CAPPORT                                  |
| حلخيص الحق                                                    | تحقیقات ۳۵۳                                          |
| تنبيبه الجهال بالهام الباسط المتعال ٣٣                        | تحقیقات محمر پیول او ہام نجد پیا                     |
| تنقیح المسائل ۴۹                                              | تحقیق تصورات<br>سته                                  |
|                                                               | تحقیقی مضامین ۱۳۶۱ ر ۱۸ ۱۲ ۸ ۱۸ م ۱۵۰                |
|                                                               | ا محقیقی نوادر ۱۸۱                                   |
| تنقید غالب کے سوسال                                           | تذكرة الشعرا اسلا                                    |
| تنقيد لسان الغيب                                              | 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1              |
| تنقیدی ادب ۳۵۰                                                | تذكرة الواصلين ۱۸ر ۱۹ر ۱۹ر ۹۸ر ۱۹۹۱ ۱۱۰۱ر<br>۱۱۰۱۲ ۹ |
| تنقیدی اشارے                                                  | تذكره حكومت السلمين ٢٩                               |
| ث                                                             | تدكره شعراب بدایون ۲۲ر ۲۸مر ۲۵۸م                     |
| ثلا شغستاليه ا • ٣٠                                           |                                                      |
| ثمر والفت مهر ۱۹۸۸ و                                          | ۱۳۲/۱۳۰/۱۲۹/۱۲۸/۹۱<br>تذکره علما کے ہند              |
| ثمر و فصاحت ۴۳۰                                               |                                                      |
| 3                                                             | تذكر وغوشيه ع                                        |
| 26. U                                                         | تذكره نادر ۲۹                                        |
| جادية حرب                                                     | رّانهٔ فرائب<br>رانهٔ فرائب                          |
| جرمخار ۲۳۹                                                    | ترک اسلام ۲۳۶                                        |
| جديداردونثر ١٥٦                                               | ر المام                                              |
| جنگ آزادی ۱۸۵۷ء                                               | نځ زمرد ته د که وخه                                  |
| جوابر فریدی                                                   | تشریح عروضی د یوان حافظ ۹۰<br>تضحیرا ک               |
| جوابر فریدی<br>جہان غالب ۱۷۳ م                                | لقسيح المسائل                                        |

| دافع بزیان ۱۳۵٫۱۳۱                          | 3                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| دشنبو ۲۸۵                                   | چراغ د بلی                               |
| دل لخت لخت                                  | چنستان تخن                               |
| د لی اور طب یونانی ۱۲۹۸ م۱۷۹۸               | چھیڑ غالب سے چلی جائے سے                 |
| د لی کی یادگار جستیاں ۱۲۸ م                 | 2                                        |
| د بانِ زخم * ۳۳۵                            | حالات مررشته تعلیم                       |
| ديدودريافت أأرعهم مهراه رمهمرهم             | حقائق وبصائر ۲۸۱۱ سر۲۳سر۲۳سر۲۹ ۱۳۵۲      |
| 101/1101/119/10/10/10/19/                   | حكيم مومن خاب مومن                       |
| ديوان حافظ ، ٢٠٥١٨٩                         | حیات جاوید ۳۵ر ۱۵۱/۸۹/۹۰/۱۰۱۱            |
| د يوان رسا                                  | حیات شبلی ۱۰۳/۲۷                         |
| د يوان زکي ۱۲۸/۸۱                           | حیات مومن ۲۵                             |
| د یوان زلالی ۱۳۱                            | حوة العلما ١١٣ ١٥ مر ١١٠ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١ |
| ديوان شرر ١٩٩ مر٥٠١٣٩                       | rartror/ror/ror                          |
| د يوان ظفر ۲۱۰                              | ż                                        |
| د يوان غالب 💮 🛮 🔻 ۲۹۱/۲۱۵                   | خداجھوٹ نہ بلوائے ۳۳۹/۳۳۸                |
| ديوان غالب بخط غالب ٢٥٨١٣٨٧                 | خزينة الانساب ١١١١/ ١١٢                  |
| د يوان غالب عكسى ايد يشن                    | نے ۲۳۷                                   |
| د بوان غالب نسخه برایول ۱۹۷ تا ۲۰۱۸ ۲۳۹ ۲۳۵ | خطوط غالب ٣٣٤/١٤٦١٨٥٢                    |
| د یوان غالب نسخه حمید به ۲۰۱ر ۲۷۸۸ ۱۴۵۸ر    | خطوط غالب كالتحقيقي مطالعه ٥٣            |
| ma-,rn-,+29                                 | خخانه جاوید ۱۲۲٫۸۸٫۸۰٫۳۹                 |
| د يوان غالب نسخه رامپور ۲۰۸ /۱۹۹            | خنده محر ۳۳۳                             |
| د يوان غالب نسخه شوق قد وا كي ۲۰۱۸۱۹۸       | خوش معر کدریبا                           |
| TYT/T-2                                     | خوناب ۳۳۳                                |
| د بوان غالب كامل نسخه رضا ۱۸۸ ر ۱۵۳ ر ۲۹۰   | خيرالمجالس ۴۰                            |
| د يوان غالب نسخه عرشي ۵۰ ر۲۲ ر ۲۸ ر ۲۹ ر    | ,                                        |
| TPZ/TTZ/T1+/199/19Z/10T/10T                 | داستان تاریخ اردو                        |
|                                             |                                          |

| ا زهر عشق                                      | د يوان غالب نسخه ما لك رام                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| زبان داغ                                       | د يوان غالب (مهر)                             |
| J                                              | د یوان غالب نظامی ایڈیشن ۲۰۲/۲۰۳ر             |
| ساطع بربان ۳۳                                  | /+9m/+9r/+m/+ra/+mt++0m                       |
| محرسامری ۲۰۹٫۵۹                                | د يوان غالب (قلمي) ( المام ١٥٩ )              |
| تخن شعرا ۹۱                                    |                                               |
| سنخنوران گجرات الار ۱۱۸ ر ۱۱۸ ر ۱۱۹ ر ۱۴۱ر ۱۴۱ | د بوان فدا ۱۳۱/۱۳۱<br>د بوان کشفی ۳۶          |
| INT/IZT/IFF                                    |                                               |
| مرا پایخن                                      | د بیوان معروف<br>سز:                          |
| سراج الايمان سه                                | د بوان نامخ نسخه بنارس                        |
| سرسید کی تغلیمی تحریک                          | j                                             |
| سرل بھو گول                                    | ذكرغالب ١٢٠/١٢٥/٨٨/٥٢١ر٢٠                     |
| سعادت دارین ۱۳ر۳۳                              | J                                             |
| سفرنگ دساتیر ۱۳۵                               | راے بنی نرائن دہلوی: سوائح اور ادبی خدمات ۳۰۵ |
| سورج کے پھول                                   | ر پورٹ محمد ن اور نیٹل کا نفرنس               |
| سەنتر ظهورى ١٠٤                                | رجب علی بیگ سرور: چند شخفیقی مباحث ۳۰۵        |
| سیرت فرید بی                                   | ر دِرسالدِ قانونِ شریعت ۳۳                    |
| سيرالمنازل ١٨٥٨ه                               | رفاه المسلمين في شرح مسائل اربعين ٢١          |
| سيف الجبار ٣٣                                  | رقعات مد بوش ۱۹۸ -۱۰۱۰ ۱۰۱۰ ۱۰۳ ۱۰۱۸          |
| ث                                              | rra/rrr/127/110/10A                           |
| شاعرنامه                                       | رموز غالب ۲۸۴                                 |
| شرح سدیدی ونفیسی ۴۵                            | رنگارنگ                                       |
| شرح ظهوري                                      | روح كلام غالب ٢٦١/٢٣٦                         |
| شربة قصائدمومن ٢٦٢                             | رودادا جلاس محشم مدوة العلماء ١٠٥             |
| شرح دلائل الخيرات ٢٧                           | j                                             |
| شرح دیوان غالب (طباطبائی) ۲۶۶۹                 | زادالافرت ۲۲/۳۷                               |

|                                       | 10                             |                              |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | ۲۶۴ عرفان غاله                 | شرح د یوان مومن              |
| r 19                                  | ۲۵۵ عرض جو ہر                  | شعرالعرب                     |
| يور ۱۳۹/۲۸۱                           | ۳۰۵ عروج شيخو                  | شعراے اردو کے تذکرے          |
| IAC                                   | ں ۱۵۷۸۹۹ عشق نامہ              | شعراے بدایوں: در باررسول میں |
| حافظ ۹۰                               | ا ۱۰ ار ا ۱۳ ار ۱۳۳۱ عطر دیوان | 32                           |
| ~~~/~~~                               | ٢٦١ عكس غالب                   | شعر شورانگیز                 |
| 100                                   | ۳۳ س علاج عنّين                | شعله بجام                    |
| 44                                    | ۳۳۴ عدونتخیه                   | شعله بكف                     |
| 1/4-/14/11/109/10/9                   | ۳۳ عود مندي ا                  | سنتمس الاممان                |
| 191/110/197                           | TTT/TA                         | شيم بخن                      |
| ron/ro+                               | 44 عيارغالب                    | شہاب ٹا تب                   |
| نح                                    | /IWA/IWY/I                     | شنخو ہے شیخو یور تک ۲۵       |
|                                       | 1. r /174                      |                              |
| TTT/T17/120                           | عالب                           |                              |
| ل وآغار ۲۱۱۰/۸۷/۱۱۱۸                  | غالب احوال                     | J                            |
| 111-1111/12/105/1711                  |                                | مصحيح السير في كوائف الخلد   |
| /r.a/r.r/190/19511                    |                                | صدرا                         |
| ror/ror                               | 2000 0000                      | متق                          |
|                                       | الشرسم المساور ب               | صراطِستقيم                   |
|                                       | غالب اور ح                     | Ь                            |
|                                       | ۲۴۶ غالب اورر                  | طنزيات ومقالات               |
| 100                                   | IIA                            | طوركليم                      |
| مرغالب ه۳۶ر۴۴رو۴مر۵۰ر                 | عالب اورعنا سے                 | طوفان عشق                    |
| 7101710011001171017                   | /or                            |                              |
| 11-0/191/111/12/12/11/11              | ·9/1·A                         | E                            |
| TTZ/TYZ/TTT                           | rr                             | عبدالقدير بدايوني            |
| رانی ۲۵۶/۲۰۹۰                         | ۳۵۳ غالب ببليواً               | عبدالقوی دسنوی _ایک مطالعه   |
| اقبال تک                              | ہ ہم غالب ہے                   | عددالتاریخ                   |
| اورشاع ۱۱۳                            | ٣٣٣ غالب هخص                   | عر فان عزيز                  |
|                                       |                                |                              |

| ۸*                  | فرہنگ آصفیہ                | غالبشكن ۲۳۰٫۲۳۹                        |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| MENT                | فريا د د بلي               | غالب كاتنقيدى شعور ٢١٧                 |
| r.                  | فساندعجا ثب                | غالب کافن اور ساجی شعور ۲۵۷            |
| r9+                 | فسانة غالب                 | غالب کھ جائزے ما                       |
| 170                 | فغان دېلی                  | غالب كوبرا كيول كبو                    |
| rra                 | فكروآ تهي                  | غالب کی آپ بیتی                        |
| r19                 | فكر ونظر                   | غالب کی چند فارس تصانیف ۲۸۶۸۳۰         |
| ran                 | فکری زاویے                 | mar/m·a                                |
| 19                  | فوائدالفواد                | غالب کی د کی                           |
| rr .                | فوز الموشين بشاعة الشافعين | غالب کی فارتی مکتوب نگاری ۲۵۲/۳۰۵      |
| F1F/A+/ZA           | فيضال غالب                 | غالب کی ناورتحریری ۱۸۲/۱۸۲ م۱۸۲        |
|                     | ق                          | غالب کے خطوط ۲۹ر ۲۹ر ۲۹ر ۵۳ر ۵۳ر       |
| rrr/rrr/A           | قادرناميه                  | /11-1/109/10//11//11//11///11//A+      |
| رتب متن ۲۸۶         | قاصنی عبدالودود: بحثیت م   | غالب کے لطفے ۱۲۸ ۱۲۸ ۱۲۵ (۱۷۰ م        |
| r . r . r 92 . r 97 |                            | 195 /147/141/145/141                   |
| AAZEE               | قاطع القاطع                | غالب مدح وقدح کی روشی میں ۱۵۴ر ۲۸۱ر۲۲۹ |
| T91/11/01/07        | قاطع بربان                 | غالب نام آورم                          |
| 190                 | قاطع بربان ورسائل معلقه    | غالبيات ۳۴۰                            |
| r 9                 | قاعدة التدريس              | غالبيات چندعنوانات                     |
| /11/1/A9/52/5       | قاموس المشابير ٢٦٣٥        | علجي ۳۵۵                               |
| rrr /191            |                            | غياث اللغات اللا                       |
| FFA                 | قصيده سيع سيار             | ف                                      |
|                     | 3                          | فانی اور غالب ۲۹۰                      |
| rra                 | كاروان رفتة                | فانی برایونی ۱۰                        |
| rr/r1               | كتاب التوحيد               | فانی کی شاعری ۲۵۹                      |
| rrz                 | پکھ خطبے پکھ مقالے         | فآوی عاتگیری                           |
|                     |                            |                                        |

| וזר                             | مائى لائف اينڈ فيملي | 1-1                     | . كرامات اولياء ح |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| T02                             | مباحث ومسائل         | 21+7/AZ/AY/AM/19        | كنز التاريخ       |
| rrr/191                         | مثنوي دعا ہے صباح    | 121/121/120/192/100     | (C:0001 V)        |
| IFF                             | مثنوی صبح میلا د     | rra/119/29              | كلمات ضابط        |
| r.o                             | مثنوي مولانا روم     | rra                     | كليات دلاور فكار  |
| Ir I                            | مثنو يات شوق         | וזת                     | کلیات سالک        |
| rariral                         | مجموعه تنقيدات       | رتی ۲۲۱/۲۲۳             | كليات شيفة وحس    |
| ۸٠                              | مجموعه نثر غالب اردو | rr1/12                  | كليات ضيا         |
| rra/r.4                         | محاسن كلام غالب      | r91                     | كليات غالب        |
| rr                              | محرق قاطع بربان      | rr.                     | كليات فانى        |
| 9+                              | محفل عزيز            | ry                      | كليات قدر         |
| r 9                             | مخضر سير ہندوستان    | מאיראיורא               | کلیات مومن<br>نه  |
| iri                             | مدوجز راسلام         | 1/4                     | كليات نظم غالب    |
| IMA                             | مرأة الإشباه         | r91/r9                  | كليات نظم فارى    |
| 99/9/                           | مردان خدا            | گ                       |                   |
| rrr/rrr/rr1                     | مرثيهمرزاغالب        | r/+                     | كلزارداغ          |
| 11/11/17/2/77                   | مراة الخيال          | ir i                    | گلزار ہند         |
| rai                             | مرزاغالب             | 91                      | گلستان بخن        |
| rr.                             | مزارات غالب وذوق     | ran                     | گلشنِ بيخار       |
| rı                              | مسائل اربعين         | J                       |                   |
| r • 0                           | مسدس حالی            | T11/22/17               | لمعات             |
| 1+1                             | مسدى سعيد            |                         |                   |
| rrz/rry                         | مرت ے بھیرت تک       | /101/101/101/109/11     | مَارُ غالب 2·     |
| مئلة علم بمسلم مفكرين كي نظريين |                      | /441/40/4V1/4V0/4V6/IVT |                   |
| r•                              | مشارق الانوار        | TOT/T+T/T+1/T++/1       | 94                |
| roz                             | مشكلات غالب          | IDM                     | ماءانحبين         |
|                                 | γ.                   | ۰۲                      |                   |

| Ira                                 | نخبة التواريخ               | مضامين ميرمحفوظ على                             |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--|--|
| 100                                 | نزجت العاشقين               | مطلع عرض ہے                                     |  |  |
| یس کی اد بی خدمات ۸ ۳۸ر             | نظامی بدایونی اور نظامی پرا | المجرنما لأبجر                                  |  |  |
| r07/17+/17/11                       | r                           | معيارالبلاغت ٥٠٨                                |  |  |
| ρ.                                  | نظم پرویں                   | مكتوبات سرسيد ١٥١                               |  |  |
| rrz                                 | نظم رعثا                    | مخص تسليم ١٠٣٠                                  |  |  |
| rrr                                 | نغمه روح                    | ملفوظات طيبات مذاق ميال ۵۵ر ۱۹۲ ۱۹۲             |  |  |
| r.4                                 | نقذ بجنوري                  | ملهم التاريخ ا                                  |  |  |
| r0-/rr2                             | نفتر غالب                   | مناظره احمد بيه                                 |  |  |
| r01/r1+/1+0                         | نفتر داثر                   | منقبت خواجه ولی مند                             |  |  |
| 777                                 | نفتروا نتقاد                | مواز نهانیس و دبیر ۲۴۷                          |  |  |
| rar                                 | نقش معنی                    | مولوی مبیش پرشاد بحیثیت غالب شناس ۲۸۶           |  |  |
| ran                                 | نقش ہائے رنگارنگ            | مومن وغالب ۸ر۳۳ر۳۳۹ر۲۵۱ر                        |  |  |
| بعن الثيخ المعيل ٣٣                 | تقض الاباطيل في الذر        | r4-/r4rtroo                                     |  |  |
|                                     | نكات غالب ١١٧               | مومن بشخصیت اور فن ۴۵                           |  |  |
| T71/177                             |                             | مويدالاسلام ٢٨٠                                 |  |  |
| r4.                                 | نگارشات نو                  | مويد بربان سهم ۱۰۰ س                            |  |  |
| r 1 4                               | نامه باے فاری غالب          | ميخانيه جامى ١٢٩٧٤٨                             |  |  |
| 164                                 | نواب فريد                   | میر کی شعری لسانیات ۲۶۱                         |  |  |
| TTY/TZT/0.                          | ئے اور پرانے چراغ           | ميروضحفي ۳۰۵                                    |  |  |
| 775                                 | نیرنگ امامت                 | میکده به استا                                   |  |  |
| ,                                   |                             | ميكزين فضل الرحمٰن اسلاميه كالحج (بريلي) ٢ ٣٣٠ر |  |  |
|                                     | واجد علی شاه کی اد بی اور   | P71/P09/P0A/P77/P7A                             |  |  |
| ۲۲۸/۱۳۳                             | واقعات دارالحكومت د بلج     | ن                                               |  |  |
| 19                                  | واقعات ہند                  | تامیرغالب ۲۹۱                                   |  |  |
| rra                                 | ويدمقدس                     | پولین اعظم ۲۰۴                                  |  |  |
| پولین اعظم ۲۰۰۰ ویدمقدس ۲۰۰۵ سره ۲۳ |                             |                                                 |  |  |

| r09/r01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اردوئے معلیٰ ( د بلی )     |              | ð                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| IOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اسعدالاخبار( آگره)         | rı           | بدايت الاسلام                   |
| rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اعتاد بي( وہلی )           | 1+1          | <i>ېدىيە معيد</i>               |
| rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انکار( کراچی)              | 1+1"         | ہندوستانی مسلمان<br>م           |
| rorym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ا كادى ( لكھنۇ )           |              | ر الراطنغ                       |
| 111/1100/129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اكمل الاخبار ( دبلي )      | 91           | یا د گار صیغم<br>انگارتان       |
| rra/rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الشجاع (كراچى)             | /PMY/M+/19/P | يادگارغالب 🔻                    |
| ron/rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | العصر(يلنه)                | ror .        | يا دگار نامه فخر الدين على احمد |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | العلم ( كراچى ) ۱۵/۸۷      |              | 151                             |
| /174/171/101/101/10+/189/18A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |              |                                 |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rry/rr+/r+1/17A            |              | الف                             |
| T09/177/17/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الناظر(لكھنۇ) ٢٢٥؍،٣٠      | 1124/144/144 | آجکل(دبلی) ۲۹/۵۱                |
| m 0 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | امروز (لابور)              | /roa/ror/ro  | r/ror/rra/r19                   |
| rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انجام (كراچى)              | r09/r01/r02  | - a                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | انجمن اسلامیه میگزین ( کر  | rr9          | آواز (وہلی)                     |
| CONTRACT DATE OF THE CONTRACT | STATE AND                  | rr           | احسن الاخبار (بريلي)            |
| m41/191/91/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اودھاخبار(لکھنؤ)           | rrazera      | ادب لطيف (لا بهور)              |
| tyt/tor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ايوان اردو (دبلی)          | rrr          | ادراک( گويال پور)               |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ţ                          | rrr/A+       | اديب (الدآباد)                  |
| 229/219/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بإنير(الدآباد)             | rrs          | ادیب (علی گڑھ)                  |
| IFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | پگذنڈی(امرتسر)             |              | اردو(اورنگ آباد،علی گڑھ)        |
| ور) ۲۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | پنجاب يو نيورځي جرنل (لا ، | PPA/104      |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ت                          | I .          | اردوادب(علی گژھ، دہلی)          |
| 19/1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تحفه (حيدرآباد)            | rar/ra+/rr   | 9,567,564                       |
| rmy .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تسنيم (آگره)               | roz          | اردو بک ریویو( دبلی)            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تبذیب الاخلاق(علی گڑھ      |              | اردو ہے معلیٰ (علی گڑھ)         |

سراج محن (شابجهانپور) 3 145 حامعه( دبلي) معيدالاخبار (بدايول) 1 . 1 جائزه(كراچي) rr9 جو بر ( د بلی ) r 19 شاع (جميئ) MALLED LALVE جبان غالب ( دیلی ) T97/T04/T00 شاعرنامه( کراچی) rr9 شیرازه (سری نگر) 14r حبيب الإخبار (بدايول) MA صحيفه (لا بهور) 466 د کن ريويو (حيدرآباد) YZ ع د لی کا کچ میگزین ( دہلی ) ron/ree عبرت (نجيب آباد) rra علی گڑھ میگزین (علی گڑھ) ذوالقرنين (بدايول ) ۴۵/۱۳۲۸ م۱۹۷۸ ما۲۲۸ JETAZJETAJETZJETOJETET r09/102/100/179 アイノアイ・ノアアロノアアア غالب ( کراچی) ror رضالا ئبریری جرقل (رامپور) ۲۴ر۱۵۱ر ۱۸۴ر غالب نامه (وبلي) 1110/00 / TA/IT PYP / POY ratitopitor itor ito. ita رفتارزمانه (حيررآباد) MYF MATINTY TOA روح اوب ( كراجي) TOA/TTY روش (بدایول) 1174 فاران اسلامیه کالج میگزین (لا ہور) ۳۴۴ رہنما تعلیم ( دہلی ) 50 فروغ اردو( لکھنؤ) / ra/ ra/109 ربنماے دکن (حيدرآباد) rra rag/ran فضيح الملك (مار بره) r 11 فكروشخقيق( دبلي ) زمانه( کانپور) F71/1+0 roaroritt. ۳۵۰،۳۹۹،۳۸۸،۳۳۹ فکرونظر(علی گڑھ) ۳۵۰،۳۹۹،۳۹۸،۳۹۹

U

نظاره (میرند) ۲۲۲

نقوش (لا بور) ۱۸۳۸ / ۱۳۳۲ / ۱۸۳۲ / ۱۸۳۸

MWY194/194

نقيب (بدايون) ۱۲۵ ر ۲۳۲ ر ۲۳۳ ر ۲۳۳

نگار(لکھنؤ وکراچی) ۲۲۱ر۲۲۲۸ سرم

roz/rra

نورالآفاق(كانپور) ۴۹

نورالانوار(کانپور) ۴۹

نواے ادب (بمبئی) ۲۵۸

نیادور (لکھنو) ۱۹۷۸ ۱۹۷۸ ۱۹۵۸ سمر

T04/ T07

Đ

یماری زبان (دبلی) ۱۹۰۵-۱۱۸۸۱۱۸۵۱ ماری ۱۸۱۷ ۲۲۲۸-۲۷۸۸ ۱۸۹۸ ۲۵۰

102/101/100/101/101

F7F/F70

تمدرد (و بلی )

بمايول (لا بور)

삼삼삼

توی زبان (کراچی) ۲۲۰٬۵۰۰٬۲۵۳ توی

کامریڈ(دیلی) ۲۲۳/۲۲۳

کتابنما(دیلی) ۳۵۷

کتابی دنیا (کراچی) ۲۵۷/۳۸۹

كسان (لا بور) ٢٢٦/٢٢٦

گ

گلدستیخن (آگره) ۱۹۲٫۹۳ م۹۳٫۹۳

گلدسته سعید ۱۰۱

ماونو (كراچى)

مجلّه بدایون (کراچی) ۱۲۹،۹۲،۹۲۱ سهر ۱۲۹

121-1201/201/201/20

TYT/TYT

مخزن (لا بور) محزن

معارف (أعظم كره) ۲۲۰ ۱۳۲۰

معاصر (پینه) ۱۷۲

معيار (لكعنو) ٢٢٧ ٢٢٣

معیار (میرگھ)

مناوی (ویلی)

منشور محمدی (بنگلور) ۹ م

مومن (بدایول) ۳۹۰

ميكزين فضل الرحمٰن اسلاميه كالج (بريلي) ٣٥٨

